



4540513-4519240 www.besturdubooks.net





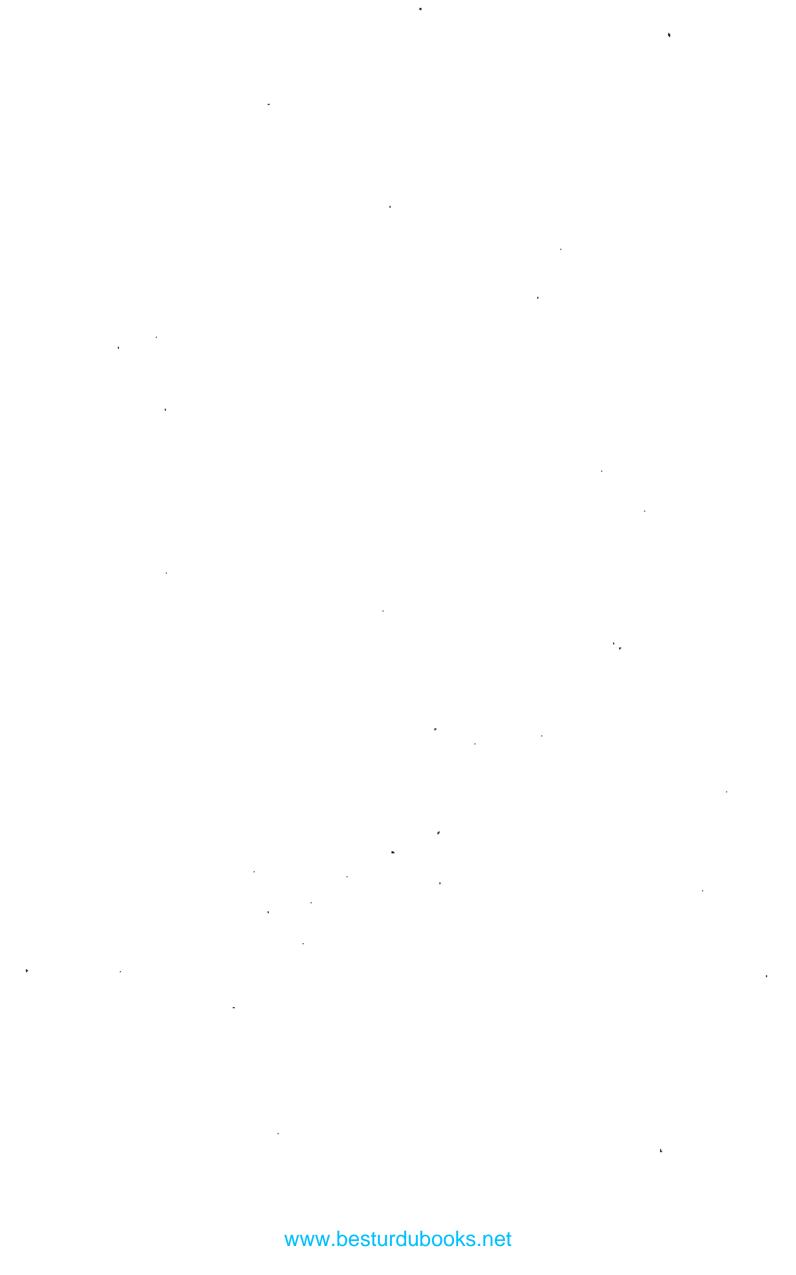

# بسلسله خطبات حكيم الامت جلد – ١٠



(جَديدايْدِيش)

مَكِيْمُ الأَجْدُ لَهِلْت رِيمِ عِنْ الْأَجْدُ لِمِنْ مِعَالُوكِي وَاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

رَبِّبِ مِرْبُطُ م**نشی عبدالرحم**ن خال



إدارة تالينفات آشروي يُوكِ، فواره مستان كاريستان

# فضائل صوم وصلوة

تاریخ اشاعت .......اداره تالیفات اشر فیدمان ناشر .............اداره تالیفات اشر فیدمان طباعت .......سلامت اقبال پرلیس ملتان

#### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں سی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

> قانوندی مصیر قیصراحمدخان (ایْدوکیشهانگورشدتان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی جتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد ملتداس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر یائی مطلع فرما کرممنون فرما تیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوئے۔ جزاکم اللہ

#### اداره تاليفات اشرفيه.... چوك فواره.... لمان

| ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST              | U.K 119-121- HALLIWELL ROAD        |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| ا که در الاخاص تم خواران از از را داور | كمتبدرهمانيه أردوبازار لا مور      |
| ادارة الانورغوثاؤنكرا يى               | كمتيه سيداحه شهيداردوبا زار لا مور |
|                                        | اداره اسلامياتاناركليلاجور         |
| •                                      | 4/                                 |



## عرض ناشر

خطبات کیم الامت جلد نمبره ان فضائل صوم وصلاة "

جدیدا شاعت سے مزین اپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اللہ کے فضل وکرم اور اپنے اکا برین کی دعاؤں کے فغیل کافی
عرصہ سے خطبات کی اشاعت کا ادارہ کوشرف حاصل ہورہا ہے۔

بہت سے بزرگوں کی تمنائعی کہ ان کی احادیث مبارکہ کی تخ تئ ہو
جائے۔ بتوفیقہ تعالی خطبات کی تمام جلدوں میں احادیث کی تخ تئ ہو
حاشیہ میں اور ساتھ ہی اشعار اور عربی عبارات کا ترجہ دیدیا گیا ہے۔

ادارہ نے ذرکشر خرج کر کے تخ تک کا کام محترم جناب مولانا زاہر محودصاحب
ادارہ مے ذرکشر خرج کر کے تخ تک کا کام محترم جناب مولانا زاہر محودصاحب
فاری اشعار اور عربی عبارات کا ترجہ اور اس کے ساتھ ساتھ کے کا کام
حضرت صوفی محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ العالی نے سرانجام دیا۔

دخرے صوفی محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ العالی نے سرانجام دیا۔

اللہ تعالی اس خدمت کو قبول فرمائے آھید

احقر:محمراً كلى عنه رئيج الثاني ١٣٢٨ه هه بمطابق جون 2007ء

# اجمالي فهرست

|    | الصلوة صفحها |                                                | 1       |      |
|----|--------------|------------------------------------------------|---------|------|
| 14 | (الأعلى:١٨٠) | مَنُ تَزَكَىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. | ٱفُلَحَ | قَدُ |
|    | صفحه ک       | نداءرمضان                                      | ۲       |      |

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى الملك ياباغي الخير اقبل وياباغي الشراقصر ولله عتقاء من النار (سنن ترمذي)

| صفحه۸۸ | الصّوم | ٣ |
|--------|--------|---|

قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالىٰ كل حسنة تضاعف بعشر الى سبع ماثة ضعف الاالصوم فانه لي وانا اجزى به (مسند احمد)

| صفحه ۱۰۹ | الصيام | 7 |
|----------|--------|---|
|----------|--------|---|

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله تقلم ماذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقلم من ذنبه. (الصحيح للحاري)

| الفطر صفحه ۱۳۷ | ۵ |  |
|----------------|---|--|
|----------------|---|--|

انما يوفي الصبر ون اجرهم بغير حساب. (الرم ١٠)

|          | <del>_</del>     |   |
|----------|------------------|---|
| صفحه ۱۲۱ | النسواب في رمضات | ۲ |
|          |                  |   |

عسىٰ ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجاً خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات ثيبت وابكارًا. (التريم:ه)

# رمضان في رمضان صحه شَهُرُ رَمُضَانَ الَّذِي آنُزِلَ فِيهِ الْقُرُآنِ . (البره:١٨٥) احكام العشرة الاخيرة صفحه٢٦ شَهُرُ رَمُضَانَ الَّذِي ٱنْزِلَ فِيهِ الْقُرُآنِ . (الِتره:١٨٥) تطهير رمضان اصفيهاس يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الخ (الترويه) عصم الصنوف صفحه ۲۳۳ كلو اواشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام النحالية (الاتر:٣٣) التهذيب نمبرا

قد افلح من زكها وقد خاب من دسها (التس:١٠٠٩)

|   | صفحه۱۳ | التهذيب نمبر٢ | 14 |
|---|--------|---------------|----|
| 1 |        |               |    |

يريد الله بكم اليسر والايريد بكم العسر ولتكملوا العدة الخ (القره:١٨٥)

#### فهرست عنوانات

| <u> </u>                 |             |                         |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| لنوا ثات                 | صغخمبر      | عنوانات                 | صفحةبمر     |
| ١ ـ الصّلوة              | ۵۱          | طلب صادق كااثر          | ۳٦          |
| تمهيد                    | 14          | وسوسها وراس كاعلاج      | <b>r</b> ∠  |
| سرار کلام الٰہی          | 12          | ذ <i>کر</i> وفکر        | 79          |
| قسام كلام الهي           | ΙΛ          | فضيلت تماز              | <b>5</b> ~9 |
| قوت استنباطیه            | IA ,        | تمازيس روزه             | 174         |
| قلبی توجه کی ضرورت       | 19          | تماز فاسد               | M           |
| آج کل کے مجتبد           | <b>r</b> •  | نمازيين بنستاورونا      | ۳r          |
| قرآن ندپڑھنے کا بہانہ    | ri          | حقیقت کمال              | ۳۳          |
| ترجمه پڑ <u>ے</u> کااصول | ۲۲          | رونے کی اہمیت           | ואר         |
| تلاوت کے فوائد           | <b>r</b> r  | نماز میں چلنا           | ra          |
| ابل علم میں ایک کمی      | 44          | تمازكاتوزنا             | ٢٤.         |
| د نیاوآ خرت کی مثال      | r4          | جذبات طبعيه كي رعايت    | <b>ሶ</b> ለ  |
| تو کل کی صورت            | ry          | عقل اورشر بعت           | وع          |
| تو كل اور كارعقبي        | 12          | شريعت اور راحت          | 4           |
| قلب واعمال كاتعلق        | PΛ          | تماز میں ادھرادھرد کھنا | 4           |
| ر یاضت نفس               | <b>P</b> *• | آ جکل کی آ زادی         | ۵۲          |
| اصلاح ظاہروباطن          | <b>P</b> 1  | خشوع کی حقیقت           | ۵r          |
| درسی جوارح وقلب          | ۳۲          | دفع وساوس کےطریق        | ٥٣          |
| برائیوں سے بیخے کا طریقہ | ٣٣          | تجده كماحقيقت           | ۵۵          |
| ابل علم کی نازک حالت     | <b>1-14</b> | ظوت بالحوب              | ra          |
| نفس کی شرارت             | rs          | نماز میں حج             | ۵۸          |
| ابل علم کی تا زک حالت    | <b>-</b> ~  | ظوت بالحبوب             | ra          |

|      | <u> </u>           | <u> </u> |                     |
|------|--------------------|----------|---------------------|
| ۸۵   | تلاوت قرآن         | ۵۸       | نمازى جامعيت        |
| ۲۸   | ہماری مخالت        | ٨٠.      | نماز كاوقفه         |
| ۸۸   | ٣۔ الصّوم          | 77       | نماز کی صورت        |
| A4   | تنهيد              | 44       | تماز کی روح         |
| 9+   | وسعت ثواب          | ٦Ł       | قرب خداوندی         |
| 91   | نیکی کا قانون      | 4        | اللدكى محبت         |
| 99"  | تواب كامدار        | 46       | عماب بيس عنايت      |
| 91"  | روزه كاخصوصى تواب  | ۲۲       | حل تعالیٰ کی رحمت   |
| 917  | بلاضردلغزش         | ۸۲       | ذ کرکی خاصیت        |
| 90   | فبم تحكمت          | ۷٠       | صبر کا طریقه        |
| 94   | احكام البى كى عظمت | ۱2       | موت کی پریشانی      |
| 99   | روزه کی خصوصیت     | ۷۲ -     | نمازی برکت          |
| 1++  | صلوة اللدي حقيقت   | 44       | ۲۔ نداء رمضان       |
| 1+1  | ایک لطیفه نیبی     | ۷۵       | متاع مسلمان         |
| 1+1" | روزه اورفد بي      | ۷۲       | تلاوت كانواب        |
| 1+14 | روزه کے حقوق       | 44       | فضيلت دمضان         |
| 1+4  | حظائس              | ۷۸_      | ترک معاصی کی ترکیب  |
| 1+4  | تقویٰ کی صورت      | <b>4</b> | حكايت في ابوسعيد    |
| 1+9  | ٤_ الصيام          | ۸٠       | قرب خداوتدي كي صورت |
| 11+  | فاعل بالاختيار     | Λŧ       | افعال كاقتمين       |
| 111  | سائنس اورشر بعت    | ΛI       | خنثوع کی ضرورت      |
| lle. | حكما وغيقي         | ۸٢       | روزه کی عدمیت       |
| 110  | عبث میں مشغولیت    | ۸۳       | عدائے فرشت          |
| III  | التباع كياضرورت    | ۸۳       | انباع سنت           |
| 112  | مسكله تقدير        | ۸۵       | حقیقی شهرت          |
| 1    |                    | L        |                     |

| 100   | بغير حساب كي معنى         | BΑ    | تصرف حق تعالى         |
|-------|---------------------------|-------|-----------------------|
| 100   | نعمت فقر                  | 119   | مجابده کی ضرورت       |
| 107   | نيك محبت كااثر            | 174   | توجه کی اہمیت         |
| IAA   | روزه دارول کی فرحتیں      | ırr   | غفلت انسانى           |
| . 14• | صدقه فطر                  | IM    | شربعت اور حقيقت       |
| 141   | زبر دستول کے حقوق         | Ira   | فلسغه ومنطق           |
| 144   | خلاصه بیان                | 144   | تخلیات کی تا ثیر      |
| IYM   | ٦۔ النسواں فی رمضان       | IFA   | مجلی کے معنی          |
| 1414  | ابل بيت                   | 144   | طلب کے کرشے           |
| 144   | از واج مطهرات             | 1171  | ذ کروشغل کے اثرات     |
| 14.   | عشق ومحبث                 | 177   | روزه کی شان خاص       |
| 121   | مسلمات كي خصوصيات         | سوسوا | تفغو ئ كى مثق         |
| 140   | سياحت الدين               | 120   | معصيبت اورطاعت        |
| IA+   | سرا يا انعامات            | 7     | حلال وحرام            |
| IAI   | سبولت صوم                 | 1174  | حلال کی صورت          |
| IAM   | نمازروزه کی بابندی کا فرق | IFA   | طالب علمی کارنگ       |
| 1/1/2 | غلوت کا وحق               | 16.   | تصوف اور فقه          |
| PAL   | نمازروزه كافرق            | iri   | شرع مجابد ب           |
| IAA   | فرحت افطار                | IFF   | روز ه اور تقلیل       |
| IAA   | للتحميل صوم               | IP'Y  | ه_الفطر               |
| 191   | محمیل کے درجے             | In2   | تمبيد                 |
| 191"  | شب قدر کی عباوت           | IMA   | صبر کے مواقع          |
| 197   | ٧_ رمضان فی رمضان         | 16.4  | قا نون اجر            |
| 192   | روزه کے حقوق              | 141   | دعا کی اہمیت وافا دیت |
| 199   | تمهيد                     | 161   | شيطان كانمر           |
|       |                           |       |                       |

| YPA  | كثرت تلاوت              | <b>***</b>  | ماه رمضان كاامتمام        |
|------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| 444  | ترک معصیت               | <b>r</b> •r | معصیت کے آثار             |
| Y174 | جامع جميع عبادات        | <b>70</b> P | معرفت كامدار              |
| ויוץ | روزه کے متعلق معاصی     | 7+0         | نورطاعت                   |
| ۲۳۲  | احلاف ثق                | <b>744</b>  | صحبت کااڑ                 |
| 200  | نمازتراوت ك             | <b>Y•</b> A | ظلمت معصیت                |
| ۲۳۷  | عبادت الاوت قرآن        | 711         | نورک حقیقت                |
| 10+  | تصفح مخارج کی اہمیت     | 414         | ایک حکایت                 |
| 701  | غرض پرئ                 | rim         | مردودابدي                 |
| 707  | اتباع كى ضرورت          | rio         | طلب صادق كااثر            |
| ray  | اعتكاف كي حقيقت         | <b>YI</b> Z | مقام صديق                 |
| 10Z  | ضرورت نقنه              | MA          | قبريس زيارت رسول المنطقة  |
| 709  | وعظ وفتوى كابل          | 719         | عبديت كاخامه              |
| 44+  | كتاب اور محبت الركا فرق | **1         | عشاق کی شان               |
| 777  | خود بنی کے معزات        | ***         | مساوات اسلامی کاسیق       |
| ryy  | آ داب ماه رمضمان        | 777         | س پری                     |
| 444  | ٨. احكام العشر الاخيره  | 772         | اسلام ووتی                |
| 14.  | فعنيلت ماه رمضان        | 774         | تكبرك صورت                |
| 121  | نزول قرآن کریم          | 779         | قدرت کا کرشمہ             |
| 12.1 | سايقه كتب كانزول        | 711         | خدا كامقابله              |
| 121  | عالم غيب كي وسعت        | 444         | نوركي المار               |
| 12.0 | کشف اور بزرگی           | 788         | ذات الانوار               |
| 720  | ليلة القدر              | 444         | انسانول كى فرشتول پرفضيلت |
| 724  | جعه کی نضیلت            |             | انسان کی حیثیت            |
| 1/4  | تلاوت كى اہميت          | 112         | ماه رمضمان کی عبادات      |
| 127  |                         | <u> </u>    |                           |

|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u>.                                    </u> |                     |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| MIG          | حسنات وسيئات                          | <b>t</b> /\*                                 | حال وقال كا فرق     |
| 714          | زبان کے گناہ                          | M                                            | نسبت انعكاى         |
| <b>171</b> 2 | افطارعني الحرام                       | rar-                                         | فیض رسانی کی صورتیں |
| MIA          | شيطان كے جال                          | rar                                          | منصب مدايت          |
| MIA          | رزق میں برکت کے معنی                  | PAY                                          | الجيت ارشاد         |
| mid          | هم اور جاری نمازیں                    | 1114                                         | تصورتيخ             |
| mrr          | تراوی کے منکرات                       | MA                                           | ثواب قرأت قرآن      |
| 777          | شبينه كى بدعات ومنكرات                | 19+                                          | اجرت تعليم          |
| ۳۲۴          | اجرتأ قرآن خواني                      | 191                                          | اجرت امامت          |
| <b>77</b> 2  | چراغال کی بدعت                        | 191                                          | د بدارخداوندی       |
| mrz.         | لباس کی اغراض                         | ram                                          | حظة للاوت قرآن      |
| ٣٢٩          | فحتم کی مٹھائی کے منکرات              | 490                                          | ترغيب ذكرالله       |
| <b>PPP</b> • | بوم عید کی بدعت                       | <b>19</b> 2                                  | طلب البي كى ترغيب   |
| ٣٣٢          | سيويول كيخصيص                         | <b>19</b> 1                                  | تر تنيب سلوك        |
| rrr          | وعظ كاخلاصه                           | <b>*</b> *I                                  | تفريط متعكمين       |
| ٣٣٦          | ١٠ ـ عصم الصنوف                       | **                                           | افراط علمين         |
| 770          | تاسدا عمال                            | <b>9"4"</b>                                  | فضيلت عشره اخيره    |
| ۲۳۹          | کھانے پینے کی رعایت                   | ۳۰۴۳                                         | شب قدر کی فضیات     |
| 22           | حق تعالیٰ کی توجہ                     | r•0                                          | فضيلت اعتكاف        |
| ۳۳۸          | جنت کا کام                            | <b>74-</b> 2                                 | فضيلت خدمت والدين   |
| mb.          | أيام خاليه                            | ۳•۸                                          | ماه رمضان کی فضیلت  |
| mul          | آسان عبادت                            | <b>P-9</b>                                   | يعلم واعظول كي غلطي |
| 4444         | سلب قدرت كناه                         | ااهل                                         | تۆبە كى ترغىب       |
| ۳۴۳          | نيت صوم                               | 1111                                         | محتم قرآن اورشيريني |
| אואות        | اعمال وجوديير                         | ۳۱۳                                          | ۹۔ تطھیر رمضان      |
|              |                                       |                                              |                     |

| سنخولیت ۱۳۸۸ دانت تحسانی ۱۳۸۸ کامیت جذبات ۱۳۸۸ سازی تحسانی ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ معایت جذبات ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ اوردهمت کانباه ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | روح مو<br>روزه اور<br>والدين ا<br>عدم النفا<br>قرب حق<br>انالشدي تعا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| سنخولیت ۱۳۸۸ دانت تحسانی ۱۳۸۸ کی محبت اور درجمت کانیاه ۱۳۸۸ معبت اور درجمت کانیاه ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ کی محبت اور درجمت کانیاه ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ کی محبت اور درجمت کانیاه ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ درودکی نضیلت ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ مخفرت کاسامان ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ خلاصه بیان ۱۳۹۸ ۱۳۵۸ خلاصه بیان ۱۳۹۸ ۱۳۵۸ ورعارف ۱۳۹۸ ۱۳۵۸ ایستان ۱۳۵۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | روزه اور<br>والدين و<br>عدم النفا<br>قرب حق<br>اناطشري تع            |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والدين و<br>عدم النفا<br>قرب حق<br>انالله كي تعا<br>موت مشر          |
| ستاورخوف وحزن ۲۵۰ محبت اوررحمت كانباه ۲۵۸ محبت اورزحمت كانباه ۲۸۸ محبت اورزحمت كانباه ۲۸۸ محبت اورزحمت كانباه ۲۸۸ محفرت كانباهان ۲۸۸ مخفرت كانباهان ۲۵۸ محفرت كانباهان ۲۵۸ محفرت كانباهان ۲۵۸ محفرت كانباهان ۲۵۸ محبيان ۲۵۸ محبيان ۲۵۸ محبيان ۲۵۸ محبيان ۲۵۸ محبور درعارف ۲۵۸ محبور | عدم النفا<br>قرب حق<br>اناطشری تعا<br>موت مشر                        |
| ۱۳۸۸ درودگی نشیلت ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۵۸ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قرب حق<br>ا تالله کی تعا<br>موت مثل                                  |
| الميم مغفرت كاسامان ٣٥٠ المهم المعمل المهم المعمل المهم الم | انالله کی تعا<br>موت مثل                                             |
| ب شادی ۳۵۵ خلاصه بیان ۳۵۵ ورعارف ۳۵۵ ما ۱۹۰ ورعارف ۳۵۵ ما ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | موت مثل                                                              |
| ورعارف ۲۵۷ ۱۱-التهذیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del></del>                                                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا دیگ خو د                                                           |
| (2) Jack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خوى م                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تذكره كاا                                                            |
| یے ۳۵۹ تزکیہ باطنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قضائل وم                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | احوال و کی                                                           |
| رانی ۱۳۳ انجال شرعیه کی خاصیت ۱۳۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روزهاوركم                                                            |
| اورزیادتی رزق ۱۳۹۳ کیدنش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ماه رمضال                                                            |
| ل عامتين ١٩٦٧ لو يتق نعت ١٩٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | معرا ثب کم                                                           |
| ۳۹۷ دعویٰ کی ممانعت ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سبل احکام                                                            |
| ی کے افسوں کی محکمت اسلام مسافت معرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفزت مو                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | روزول مر                                                             |
| المحما المحقيقات جديده اورطاعون ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضو علي                                                              |
| ليكلمات ١٤٧١ وجم كااثر ١٠٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الل الله_                                                            |
| نجال كى لطيف المرزاجي ٢٧٨ وحدة الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مرزامظهرج                                                            |
| مظهرجانجال سي ١٣٤٩ ام المعاصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del>- + -</del>                                                     |
| يت رحمت ١٣٧٩ كلاني تقوى ٢٠٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضوری غا                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذلت اورعا<br>مع                                                      |
| ۳۸۰ امام کافرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سطي <u>ن کناه</u>                                                    |

|                        | <u>'</u> | <u> </u>             |         |
|------------------------|----------|----------------------|---------|
| تر اور کا ورحفاظ       | r•∧      | توجه کی اہمیت        | ٣٣٩     |
| حفاظ اورائمه كافرض     | +ایا     | محبت اورادب          | ۴۳۰     |
| خرابیوں کی جڑ          | ایا      | اوقات نزع کے کلمات   | اسم     |
| مجامده اورموا دخبيشه   | ۳۱۳      | ایمان کی رحقتی       | ساسامها |
| تهذيب نفس              | .سوايما  | نشان قدرت            | ساساسا  |
| شربعت كالمقصود         | אוא      | ذ كرالله كي دولت     | rrs     |
| نفس کی مثال            | ۵۱۳      | خسوف اورنكاح         | 7°2     |
| تذكل للخالق            | ri,      | اختيام واكمال مجامده | mm.     |
| ترک لذات کا طریقه      | M12      | عجابده کی آسانیان    | 4ساما   |
| ١٢_ التهذيب            | 1719     | مصلحت البي           | الماما  |
| مجابده كي ابميت        | YY+      | مشابده جمال حق       | ساماما  |
| ماه رمضان اورايام شاري | ۲۲۲      | جار بيال             | سوماما  |
| روزه دار کی خوشیاں     | سابان    | نداق طبعی کی رعابت   | mma     |
| شيطان اورمومن          | 1°1′2    | انتثآم دمغيان        | rrz     |
| سلبايمان               | MYA      | فرائض اورقرب         | ήγΑ     |



# الصلوة

نماز کے متعلق بیروعظ اار جب سے الا اوکو مسجد شاہ پیرمجر صاحب متعلی کوئی ندی واقع لکھنو تخت پر کھڑ ہے ہو کر فرمایا ، جو بونے متعلی کوئی ندی واقع لکھنو تخت پر کھڑ ہے ہو کر فرمایا ، جو بونے چار کھنٹہ میں ختم ہوا۔ تعداد سامعین تخبینا دو ہزارتھی ہے جمہ یوسف بجنوری ولد مردان علی نے قلمبند کیا۔

## خطبة مأ ثوره

#### بست عُجُ اللَّهُ الرَّحْيِنَ الرَّحِيمَ

اَلْحَمَّدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَاللهِ مِنْ جُرُورٍ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَعْمَلُهُ وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَضِلًا فَهُ وَمَنْ يَعْمَلُهُ وَمَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَمَنْ يَعْمَلُهُ مَا لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَمَنْ يَعْمَلُهُ مَا اللهُ وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَعْنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمَوْلُنَا مُحَمِّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصَحْمَا اللهُ وَمَوْلُنَا مُحَمِّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصَحْمَا اللهُ وَاللهِ وَاصَحْمُولُهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَوْلُهُ مِنَ الشَّيْطُنِ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ الرَّحُمَٰ الرَّحِيْمِ. اللهُ الرَّحُمَٰ الرَّحِمُ الرَّحِيْمِ.

قَدُ اَقُلَحَ مَنُ تَزَكَيُّ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّى. (المَالَى: ١٥١٣)

تمهيد

یددوآ بیتی ہیں جواس کے بل پرسوں کے بیان بھی پڑھی گئی تھی۔ چونکہ وہ مضمون ناتمام رہ کمیا تھااس لئے اس کا تمداس وقت بیان ہوتا ہے اورا تفاق وقت سے وہ اس المجمن کے مناسب بھی ہے میں نے اس وقت دوآ بیتی خلاوت کیس قلد اَفْلَحَ مَنُ تَوَ کَیْ دوسری وَ ذَکَوَ اسْمَ رَبِّ بِهِ فَصَلْمی بہلی آیت کے متعلق پرسول بیان ہوا تھا۔ دوسری آیت کا بیان رہ کمیا تھا۔ وہ اس وقت عرض کیا جا گئے۔

اس دوسری آیت بیس حق تعالی نے آیت کے تم پر فصلی فرمایا جس کے معنی بیس نماز پر حی۔
اس کے ترجمہ بی ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس بیس نماز کی فضیلت فرکور ہے اوراس انجمن کی بھی ہیں فرض ہے۔ چنانچ مولا تا کے بیان ( انکھنو میں ایک انجمن ہے جس کے بہت سے مقاصد بیل ان میں سے اعلی مقصد یہ ہے کہ بذراید واعظین کے لوگوں کو نماز کی تحریک کی جائے اورانجمن کی جانب سے ناواقفوں کو نماز سکھانے کا ابتمام کیا جائے۔ چنانچہ حضر ت والا کے وعظ شروع

کرنے سے پیشتر انجمن کے اراکین میں سے ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے انجمن کی بعض کا روائیاں لوگوں کو سنائی تھیں اور انجمن کا اعلیٰ مقصد نماز کی تعلیم اور اس کا اہتمام ہونا ظاہر کیا تھا۔ حضرت والا نے بھی حسب موقع نماز ہی کے متعلق بیان فر مایا۔ حضرت کی تقریر میں مولانا کے لفظ سے وہی صاحب مراد ہیں جنہوں نے انجمن کی کا رروائی سنائی تھی۔ غالبًا بیدوعظ بھی انجمن ہی گاروائی سنائی تھی۔ غالبًا بیدوعظ بھی انجمن ہی گاروائی سنائی تھی۔ عالبًا بیدوعظ بھی انجمن ہی گاروائی سنائی تھی۔ عالبًا بیدوعظ بھی انجمن نے حضرت والا سے خاص ای بیان کے لئے شکھا تھا لیکن حضرت والا نے خود ہی حسب موقع اس بیان کو اختیار فر مایا تھا۔ ۱۲ جا مع ) سے معلوم ہوگیا ہوگا۔ پس میصفوں موقع کے مناسب ہوگا۔

اسراركلاماللي

فلا برأ یہ دونوں آئیتی مختصر ہیں مگر کلام اللہ ہونے کی وجہ سے برخض جانتا ہے کہ یہ آئیتی جامعیت ہیں تام ہوں گی۔ان کے اندر کی تم کی کی تبییں ہو بکتی۔اس وجہ سے الفاظ کے اختصار پر نظر نہ کی جائے بلکہ اس کی حقیقت ہیں فور کیا جائے اور یہ جن تعالیٰ کے کلام کی خصوصیت ہے کہ نہایت مختصر الفاظ میں بڑے بڑے مہمات پر خبہ کردیا ہے۔ پھر کمال یہ کہ وہ اختصار مطلب بچھنے میں مخل نہیں ہوتا۔ کوجی تعالیٰ کے کلام میں بعض کھمات ایسے بھی ہیں جن کی مراد ہم کو معلوم نہیں۔ مرا یے کلمات صرف وہی ہیں جن کی مراد ہم کو معلوم نہیں۔ مرا ہے کلمات مرف وہی ہیں جن کے مراد ہم کو معلوم نہیں ہوائی سے بیل کہات ما افا وہ نہیں ہوائی کو تھے میں کو تھے ہیں کہوت خور کھیے ہیں ہوت ہیں کہوت خور کھیے ہیں کہوت خور کھیے ہیں کہوت ہیں کہوت ہیں ہوائی جو نگر میاں اس مرح کھمات بھی ہوتا کے ان کا انگر اس کے نظر دیا ہوں کو تھی نہیں ہوائی تو تحقی نہیں ہیں کہ ہور کے نزد یک ان کا انگر میں اس جم کے کھمات بھی موجود ہیں اور اس کے اندر بعض مضاخین ایسے بھی ہیں کہ وہ بالکل تو مختی نہیں ہیں گر ہیں عامض کہ مرح خور ہیں اور اس کے اندر بعض مضاخین ایسے بھی ہیں کہ وہ بالکل تو مختی نہیں ہیں گر ہیں عامض کے ہرخض کا فہم ان تک نہیں بہتی ہیں وہ بہت ہی ہیں۔ ان میں کوئی غموض نہیں ہیں جو با تیں موتی ہیں کہون غموض نہیں کے کوئی خوض نہیں ہیں کہاں ہیں۔ ان میں کوئی غموض نہیں کی کوان کے بھیے میں دفت واقع نہیں ہوتی ۔ کلام اللہ ان تک نہیں ہوتی ۔ کلام اللہ ان تام اللہ ان تک نہیں ہوتی ۔ کلام اللہ ان تام اللہ ان

اس پر بیشبہ نہ ہو کہ حق تعالی تو قرآن کی نسبت بیفر ماتے ہیں کہ ہم نے اس کوآ سان کر دیا ہے پھراس کے اعدامور مخفیہ وغامضہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آ سان کرنے سے بیمراد ہے کہ ہر حصہ کہل ہو۔ جو جز وکہل ہے اس کوخود بیان فر مادیا۔ چنا نچہار شا دفر ماتے ہیں۔

وَلَقَدُ يَسُرُنَا الْقُرُ آنَ لِللِّهِ كُو ،كهم نِ قرآن كوهيحت كے لئے آسان كرديا ہے-للذكو كوجوبرها باتواي وجدسه كدبيصرف نفيحت حاصل كرنے كے اعتبار سے سہل ے۔ اگر مطلقاً مهل ہوتا تو صرف و لقد يسر ما القر آن فرمائے للذكركى قيدنه بر حاتے۔ اقسام كلامالهي

خوب سمجھ لیجئے کہ کلام اللہ میں دوشم کے مضمون ہیں۔ایک تومضمون ہے تذکیرکا۔قرآن کے جتنے حصہ میں مضمون ہے وہ تو نہایت آ سان ہے کسی کوبھی اس کے بیجھنے میں دفت نہیں۔ ہرخص سمجھ سكما ب- چنانچه ولقد يسوفا القوآن للذكر (اورجم في قرآن كونفيحت كيلي آسان كرديا ے)اس بات کوصاف طور پر ہتلا باجار ہاہے کہ وہ حصہ قرآن کا اتنامہل کیا گیا ہے کہ ہر مخص اس سے واقفیت حاصل کرسکتا ہےاور واقعی وہ حصہ ہے بھی ایسا ہی کہ سی کوبھی اس کے بچھنے میں کسی شم کی دفت نهیں ہوتی مثلاً قیامت کا ہونا،عذاب ، نواب کا پایاجانا ، جنت ودوزخ کاموجود ہونا۔اس طرح اورعقا کد ہیں کہان کوالی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر مخص سمجھ سکتا ہے بتلا ہے تو کہان امور کے سیجھنے میں کسی کوکیا دفت ہے اور انہی کا سمجھا نامنگر کودلائل عقلیہ سے ضروری بھی ہے۔

رہے باقی احکام ان کا یسے دلائل ہے سمجھا ناضروری ہیں ہے۔اسی وجہ سے دین کے دوجز وقرار دیئے جاتے ہیں۔ایک اصول ایک فروع۔اصول تو وہی ہیں جن کاسمجھا دینا ضروری ہے۔ پس وہ ایسے سہل کئے جائیں کہ کی کوبھی ان کے بچھنے میں دفت نہ ہو۔ فروع جن کا دلاک ہے سمجھا ناضروری ہیں۔ ا كي تو قرآن ميں مضمون ہے اور دوسر أصمون ہے احكام غامضه كاجس ميں اجتها دكى ضرورت ہے۔

قوت اشتناطيه

مخض كافهم اس كے لئے كافى نہيں۔اس كيلي خاص فهم كى حاجت ہے۔قرآن كے جتنے حصوں میں بیضمون ہے و مشکل ہےاورا حکام غامضہ کاسمجھنااوران میں استنباط کرنا تو کیے مشکل نه ہوتا جبکہ معمولی خبروں تک کاسمجھنا دشوار ہے۔

چنانچہ کلام اللہ میں حق تعالیٰ نے منافقین کی شکایت فرمائی ہے اس بناء پر کہ وہ لوگ امن وخوف کی خبریں من کرمشہور کر دیتے تھے اور رسول اوراولی الامر کے حوالے ان کوئیں کرتے تھے چنانچدارشادے:

وذا جآء هم امر من الامن او الخوف اذا عوابه ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستبنطونه منهم.

کہ جبان کے پاس کوئی خبرامن کی یاڈر کی پہنچتی ہے تو اس کومشہور کر دیتے ہیں اورا گراس کورسول صلی اللہ علیہ وسلم اورا پنے اہل حکومت کے حوالے کرتے تو اہل شخفیق ان میں سے اس کی شخفیق کر لیتے (کہ یہ خبر قابل اشاعت ہے یانہیں)

سومنافقین کی ہے کیفیت تھی کہ جیسی خبران کو پہنچی مشہور کردیے۔ بینہ خیال کرتے کہ کون ی خبرعوام میں شائع کرنے کے قابل ہے اور کوئی نہیں۔ سب خبروں کو یکساں شائع کردیے تی تعالی اس بات بران کی اس آیت میں شکایت فرماتے ہیں۔ اذا جو بعہ امر من الامن او المخوف اذا عو بعہ۔ (جب النے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر کہنچی ہے اسکومشہور کردیے ہیں ) آگان کومشورہ دیے ہیں ولو دوہ الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه اللاین کومشورہ دیے ہیں ولو دوہ الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه اللاین کیمشورہ دیے ہیں ولو دوہ مالی الرسول والی اولی اور اولی الامر (لیمن جن کے کیمشوں نہ منهم ، کدان کو یوں چا ہے تھا کہ رسول صلی الشعلیہ وسلم اوراولی الامر (لیمن جن کے باتھ میں حکومت کی باگر ہے اور وہ صاحب اختیار اور تجرب کار ہیں ان ) کے حوالے کردیے۔ پس جن میں قوت استنباطیہ ہے وہ ان خبروں میں استنباط کرتے کہ آیا یہ قابل اشاعت ہیں یائیں اور پھر یہ منافقین ان کی رائے کے موافق عمل کرتے۔

پس جب معمولی خبروں میں قوت استباطیہ کی ضرورت ہے اور بڑھنے اس کا الل نہیں بلکہ اللہ استباط کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے تو جواحکام عامض اور دقیق ہیں۔ ان میں کیے ہوسکتا ہے کہ بڑھنے ان کو تبجھے لے اور اہل استباط کی طرف رجوع کرنے کی اس کو ضرورت نہو۔ بھی وجہ ہے کہ احکام کے بچھنے اور اس کے اندراستباط کرنے کو عام طور سے جائز نہیں قرار دیا گیا کہ بڑھنے اس کو کرے۔ پس میے حصہ قرآن شریف کا عامض ہے اور دوسرا جوتذ کیر کا حصہ ہے جس میں برخض اس کو کرے۔ پس میے حصہ قرآن شریف کا عامض ہے اور دوسرا جوتذ کیر کا حصہ ہے جس میں ترغیب تر ہیب اور عقائد کا بیان ہے اس میں بچھ خفا نہیں برخض اس کو تبحیر سکتا ہے۔

# قلبى توجيه كى ضرورت

ای طرح احکام بھی درجہ اجمال میں آسان ہیں ۔ نیکن درجہ تفصیل میں دشوار ہیں۔ دیکھئے ایک تو کلام اللہ میں ریہ ہے کہ نماز پڑھو۔اس کے سجھنے میں تو سجھا خفا نہیں۔ ریتوا جمالی درجہ ہے

مثلاً بازار جائے وہاں صدم حکایات کان میں پرتی ہیں جب لوث کرآتے ہیں تو تجربھی نہیں رہتی کہ کیا ساتھا۔ جی کہ وہ حکایات سوچنے سے بھی یادہیں آتیں۔ وجہ بھی ہے کہ ادھر توجہیں۔

اس لئے اگرکوئی ترجمہ جانتا ہو گرا اتفات نہ ہوتو قرآن شریف کے حصہ ذکر سے بھی پورا نفع حاصل نہیں کرسکتا۔ اس لئے حق تعالیٰ کی جگہ تو ارشا و فرماتے ہیں۔ لمید ہووا ایاته کہ اس کی قابت میں تدبیر کریں۔ اور کسی جگہ فرماتے ہیں لمیتذکو او نوا الانباب کے حقل والے نفیجت ماصل کریں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باوجود آسان ہونے کے تدبیر کی حاجت ہے۔ حاصل کریں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باوجود آسان ہونے کے تدبیر کی حاجت ہے۔ اس کا نفع بدون اس کے پورا حاصل نہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ ہیں نے اس کومثال سے واضح کردیا۔ قرآن شریف کے اندرا یک موقع پرای کوتھر بیا فرمایا ہے۔ وہ یہے:

ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید کهاس میں تھیجت ہے اس صحص کے لئے جو ( فہیم ) دل رکھتا ہے یا ( اگر زیادہ فہم نہ ہو ) تو متوجہ ہوکر کان ( ہی ) لگادیتا ہو۔

بیآیت ہتلارہی ہے کہ بینغ کا موقو ف علیہ ہے کہ قلب نہیم سے کام لے یا متوجہ ہو کرسنے کہ بدون اس کے نفع نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہو گیا کہ قرآن کا وہ حصہ شکل ہے جس میں ان احکام کا بیان ہے جن کے اندراجتہا دکی ضرورت ہے۔

### آج کل کے مجتبد

بعض مدی اجتهاداس زمانہ میں ایسے ہیں کہ صرف ترجمہ دیکھ کراجتها دکرتے ہیں اجتهاد کیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تحریف کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نے بیرائے دی تھی کہاب وضو کی ضرورت نہیں۔اس وجہ ہے کہ وضو سے مقصود تطہیراعضا ہے اور ہم لوگ اس زمانہ میں ویسے ہی صاف سقرے رہتے ہیں۔اس لئے اب کیا ضرورت ہے وضوی۔ پہلے زمانہ میں گردوغبار پڑتار ہتا تھا۔ میلے کچیلے رہتے تھے اس لئے وضوی ضرورت تھی۔اب ہم آئینوں کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ گردوغبار پاس کوبھی نہیں آتا۔ تواب وضوی کیا ضرورت ہے۔ یہ ان صاحب نے اجتہاد کیا۔ یا تواس قدراجتہاد کا زعم اور یااس طرف التفات بھی نہیں۔

چنانچ مولوی محرصین صاحب آیک بیرس کا قصدسناتے سے کداس نے ان سے بیہا کہ علاء کوچا ہیے کہ جمع ہوکرسود کی حلت کا فتوئی دے دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیعلاء کے کھر کی بات تھوڑائی ہے کہ جیسے چاہیں پھیرلیں۔ سود کی حرمت تو کلام اللہ میں منصوص ہے۔ کلام اللہ کے خلاف کون جرائت کرسکتا ہے اس پرآپ جبرت سے پوچھتے ہیں کہ کیا سود کی حرمت قر آن شریف میں ہے ہم سیمجھ دہے کہ بیمولو یوں کی گھڑی ہوئی با تیں ہیں۔

دیکھتے بیرحال ہے ان لوگول کی اجنبیت کا قرآن سے کہ اعلیٰ درجہ کی لیافت کے بیرسٹر تھے اور مولوک بھی کہلاتے تھے محراتی خبر نہتی کہ بیرتر آن کا مسئلہ ہے لیکن چونکہ مسلمان تھے اس وجہ سے معلوم ہونے کے بعدا ہے مند پرطمانچے مارے اور بہت نادم ہوئے۔ سوآج کل کے عقلاء وعویٰ تواجتہا دکا کرتے ہیں محران کی اجنبیت کا قرآن سے بیرحال ہے۔

ایک اور قصد ہے کی معقولی کا کران سے ایک و فعد لوگوں نے کہا کہ مجھ بیان سیجئے۔ آپ نے نماز کا بیان شروع کیا۔ کچھ یا و تعانیس ۔ بہت سوچ کر آپ نے فرمایا کر آج کل لوگوں کا کیا حال بوگیا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے حالانکہ قرآن شریف میں ہے من موک الصلواۃ متعمدًا فقد کھو۔ اس پرکس نے ان معفرت کو ملامت کی کہ آپ نے اسے (یعنی حدیث شریف کو) قرآن شریف میں کیے بتلادیا۔ تو آپ تجب سے فرماتے ہیں کہ کیا یہ قرآن کی آب نہیں ہے۔

بیحالت رہ گئی ہے اس زمانہ میں۔ یہ بھی خبر نہیں کہ بیقر ان کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ اس حالت پراندیشہ ہے کہ قیامت کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرمائے لگیں:

يارب أن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورًا.

كا عير اربيرى قوم في ال قرآن كورك كرديا تعار

قرآن نهريش صناكابهانه

معنی سے تو غفلت تھی سہی وہ جو مہل چیز ہے ( یعنی الغاظ قرآن ) اس ہے بھی غفلت ہوتی چلی

جاتی ہے۔ چنانچی آج کل کے بہت سے عقلا کی رائے ہے کہ قر آن تریف کا پڑھنا ہی فضول ہے۔
رام پور کا قصہ ہے ایک صاحب کا بچہ قر آن پڑھتا تھا۔ان کے ایک دوست نے جوائگریزی
کے بہت حای ہے کہا کہ آپ اس لڑکے کوائگریزی پڑھا ہے ۔ان کے دوست نے اس پراٹکا رئیس کیا
بلکہ یوں کہا کہ بیقر آن پڑھ رہا ہے ۔آ دھا تو ہو چکا ہے آ دھا اور رہا ہے۔وہ ختم ہوجا و بے توائگریزی
شروع کراؤں۔وہ پوچھتے ہیں کہ آ دھا کتنے دنوں میں پڑھا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ دو برس میں
۔تو آپ کہتے ہیں کہ دو برس تو ضائع کر ہی چکے۔اب اور دو برس کیوں ضائع کرتے ہو۔

ان عقلاء نے کلام اللہ نہ پڑھانے کا ایک بہانہ نکالا ہے کہ کہتے ہیں ، ابی صاحب بدون مطلب سمجھے ہوئے پڑھنے سے کیافائدہ۔ اگر پڑھا جاوے تو معنی مطلب کے ساتھ پڑھا جاوے۔ سرف الفاظ رشے سے کیا نتیجہ۔ اپنے نزویک بڑی خیرخوابی کی ہے گرغور سے دیکھا جائے توبیصرف نہ پڑھانے کا بہانہ ہے ۔مقصود توہے نہ پڑھانا اوراس کا بہانہ بیہ تلاش کیا۔ اگر بہانہ بیس تو ترجے تو شائع ہوگئے ہیں پھرتر جمہ سمیت کیول نہیں پڑھاتے۔ ہاں اس وقت بہانہ نہ جھا جاتا جب کہ بیلوگ ویسے تو نہ پڑھاتے گر ترجمہ کے ساتھ پڑھاتے لیکن و بھا جاتا ہے کہ بیدھرات نہ ویسے پڑھاتے ہیں۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیدھرات نہ ویسے پڑھاتے ہیں۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیرھانے معلوم ہوتا ہے

## ترجمه يؤھنے كااصول

ہاں ترجمہ کی نسبت میں بیضرور کہوں گا کہ اگر ترجمہ پڑھایا جاوے تو خود مطالعہ کرنے کی اجازت نہ دی جاوے بلکہ کی واقف کارے سبقا سبقا پڑھا جاوے اور جومضا میں وقیق ہوں ان کے اجمال پراکتفا کیا جاوے ۔ معلم بھی ان کی تفصیل نہ بیان کریں بلکہ اجمال کے ساتھ ان کامطلب بیان کردیں ۔ تفصیل کی کاوش نہ کریں ۔ جتنی بات سجھ میں آسکتی ہے اس کے بتلانے پراکتفا کریں اورخود مطالعہ کرکے امتحان دے دیا کرو۔ استادے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کہا جاوے کہ اقلیدس پیچیدہ ہے۔ اس لئے استادے پڑھنے کی ضرورت ہے اور قرآن شریف ایسانہیں ۔ تو میں کہتا ہوں کہ قانون بھی تو ایسا پیچیدہ نہیں ہے۔ قانون بی کی کتاب لیجئے اورخود اس کے مطلعی نہیں ہے۔ قانون بی کی کتاب لیجئے اورخود اس کا مطالعہ سیجئے ضرور آپ اس کے سیجھنے میں غلطی کریں گے اور جواستادے پڑھے ہوں وہ غلطی نہ

کریں ہے۔ قانون دان ہی جانتا ہے قانون کی ہاتوں کو۔

قانون کتاب کی ایک خاصیت بیہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک امر کے متعلق ایک جگہ اجمالی ہوتا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ ای طرح قرآن شریف میں بھی ایسا واقع ہوا ہے کہ ایک حکم کو دومقام سے تعلق ہے۔ ایک موقع میں تو اس کو اجمالاً بیان کیا ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل کردی ہے جب تک تفصیل کے موقع کو سمجھے ہوئے نہ ہوگا تو یہاں کیا سمجھے گا اور کہیں ایسا ہے کہ پچھنفسیل اس موقع پر ہے اور پچھ دوسرے موقع پر ۔ پس اس کے بچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ دونوں موقعوں کا علم ہو اور بیا بات واقف کار بی جان سکتا ہے کہ اس کا ذکر کتنی جگہ ہوا ہے۔ خودمطالعہ کرنے والا کیا جانے گا۔ بس بیروگا کہ ایک موقع میں جمل دیکھ کراس کو انجھن پیدا ہوگی اور شکوک واقع ہوں گے اور سے کہ اور شکوک واقع ہوں گے اور بیر کھی کھام اللہ بی کے ساتھ مخصوص نہیں ہرفن میں بی ہے۔ اور شکوک واقع ہوں گے اور بیر بچھ کھام اللہ بی کے ساتھ مخصوص نہیں ہرفن میں بی ہے۔

مثلاً فقدی ہے۔اس میں ایک مسلہ ہے جس کاتعلق دوباب سے ہے۔ایک باب میں مجمل ہےاورایک باب میں مفصل ہے۔ تو جب تک دونوں موقعوں سے دا تفیت نہ ہوگی تو کیا خود سمجھ سکے گااور کیا دوسروں کو سمجھا سکے گا۔

ایک شافعی المذہب نے جھے سے فقد شافعی پڑھنا چاہاتو ہیں نے انکارکردیا اور کہا کہ ہیں نے فقہ شافعی پڑھا ہی نہیں۔ شاید کوئی موقع ایسا ہو کہ ایک مسئلہ کاتعلق دوجگہ سے ہوا ور ایک موقع پر اجمال ہوا ور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوا ور بیس اس تفصیل سے واقف ہوں نہیں۔ پس میں غلطی کر بیٹھوں۔ اس لئے بیس نے صاف کہہ دیا کہ آپ شافعی المذہب سے پڑھئے۔ پس بے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بیل ہواں کہ قرآن شریف کا ترجمہ خود دیکھ لینا کائی نہیں ہے۔ کی محقق عالم سے پڑھ لینا کائی نہیں ہے۔ کی محقق عالم سے پڑھ لینا چاہی ہے گئی اس کے لئے اگر فرصت نہ ہوتو بیتو نہ ہوکہ الفاظ کو بھی بے فائدہ مجھ کرچھوڑ دیا جائے کے ونکہ فائدہ قرآن شریف کا معانی کے ساتھ تو خاص نہیں۔ فائدہ کے اور اقسام بھی ہیں۔ دیا جائے کے ونگہ فائدہ ہے۔ نرے الفاظ ایک شمیل ہوتا (مطلب یہ ہے کہ معنی تجھے کا فائدہ ہے۔ نرے الفاظ میں اس کے جائے رہنے سے الفاظ قرآن کا دوسرا فائدہ تو مثلاً ثواب کہیں نہیں جاتارہا)۔

ہم کومعلوم ہے کہ بعض انگریزی خوال اقلیدس کی عبارت یا دکر کے امتحان میں کا میاب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مطلب بچھ بھی نہیں سجھتے۔ بتلا ہے کہ اس صورت میں اقلیدس کے تعش الفاظ یا دکرنے مفید ہوئے یا عبث ہوئے۔ ہر خص اس کومفید ہی کہے گا۔ فائدہ کی ایک قتم ہے بھی ہے کہ پاس ہوجائے خواہ مطلب پچھ بھی نہ سمجھے اور یہ نفع صرف الفاظ یا دکرنے سے بھی ظاہر ہوجا تا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ ہما را یہ برتاؤ نہیں۔اس کے الفاظ کا یا دکر تامحض برکیا سمجھتے ہیں۔

#### تلاوت کےفوائد

اب قرآن شریف کے الفاظ پر جوثمرہ مرتب ہوتا ہے اس کو بتلاتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن شریف جب کوئی پڑھتا ہے قوہر حزف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو جس نے کھینے میں ہے کہ قرآن شریف جب کوئی پڑھتا ہے توہر حزف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ محرمشکل ہیہ کہ ایک مرتبہ کہا تو اس کے نامدا ممال میں پچاس نیکیاں تھی گئیں۔ تو کیا بیفا کدہ ہیں۔ محرمشکل ہیہ کہ کہ کوگ نفع کو مخصر بھتے ہیں گواس میں جب اسے نہیں و کیمتے تو کہد دیتے ہیں کہ اس میں مخصر نہیں۔ ایک اور نفع بھی ہے جس کو نفع آجلہ کہتے ہیں لیمی آخرت نفع نہیں۔ حالانکہ نفع اس میں مخصر نہیں۔ ایک اور نفع بھی ہے جس کو نفع آجلہ کہتے ہیں لیمی آخرت کا نفع نہیں۔ حالانکہ نفع اس میں مخصر نہیں۔ ایک اور نفع بھی ہے کہ وہ آٹھوں سے نظر آتا ہے اس کا نفع جس کو تو نفع نہیں خیال کرتے۔ لئے اس کو تو نفع نہیں خیال کرتے۔

چٹانچ بعض خواص تک کی زبان پر بیآ جاتا ہے جب کہ وہ کسی کوذکر و شغل کرتے ہوئے در کھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میاں کام کرتے ہوئے ہو کے سہمیں است دن ہو گئے ہی ہوا ہی معلوم بھی ہوا ہی معلوم بھی ہونے گئے ایسی ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ بھی ہونے گئا۔ یعنی ہی فظر بھی آتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ معلوم تو ہے بھی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ بس میاں تو اب اکٹھا کئے جاؤ۔ گویا ان کے نزدیک تو اب ایسی بے قدر چیز ہوئی۔ یہ س قدر افسوسناک بات ہے۔ سویہ تو اب نرے الفاظ میں بھی ہے۔ سوکیا تو اب نفع نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جوالفاظ قر آن کو پر صنافضول بچھتے ہیں۔

# اہل علم میں ایک کمی

اب ایک وہ بیں جوالفاظ قرآن کوتو پڑھتے ہی بیں اس کے ساتھ معانی کوبھی پڑھتے ہیں۔
ترجمہ بھی جانتے بیں اور اہل علم بھی بیں گران میں ایک اور بات کی کی ہے۔وہ یہ کہ تدبیر نہیں
کرتے ۔ لفظی تحقیق تو بری لمبی چوڑی کریں گے۔مثلاً قَدْ اَفُلَحَ مَنُ تَزَیّکی (بامراد ہوا جوثم کرتے ۔ سُلاً قَدْ اَفُلَحَ مَنُ تَزَیّکی (بامراد ہوا جوثم کرتے ۔ سُلاً قَدْ اَفُلَحَ مَنُ تَزیّکی (بامراد ہوا جوثم کرتے ۔ سُلا قَدْ اَفُلَحَ مَنُ تَزیّکی کی سے کہ وکیا) میں قد حرف تحقیق ہے اور افلع مامنی کا صیغہ ہے اور من اسم موصول اپنے صلہ سے ل کرفائل ہے۔ یہ ساری لمبی چوڑی تحقیق کرلیں سے گرح ت تعالی

کامقصوداس سے کیا ہے اس کی طرف النفات بھی نہیں۔قرآن شریف کواس نظرے دیکھتے ہی نہیں کہ بیرہاری اصلاح کا کفیل ہے۔

اس کی مثال الی ہے کہ کس نے علیم محمود خال سے نو تکھوایا اوراس کواس نظر سے دیکھنے لگا

کہ اس نسخ کا خط کیسا ہے ، دائر سے کیسے ہیں ۔ اس نظر سے نہیں دیکھا کہ اجزاء کیسے ہیں ۔ مزاج کی

کیسی رعابت کی ہے ۔ صرف بید یکھا کہ خوشخط ہے ، دائر سے خوب بنائے ہیں ۔ اوراس پر کہنے لگا

کہ محمود خان ہوئے طبیب ہیں ، ان کے دائر سے کیسے عمدہ ہیں اس سے معلوم ہوگا کہ بیخف نسخہ کی

حقیقت ہی نہیں سمجھا نسخہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ مرض کے موافق ہو۔ اس سے اصلاح ہوتی ہو نسخہ کواس نظر سے دیکھیا جا سے۔

ای طرح الل علم قرآن کے الفاظ کی تو خوب خفیق کرتے ہیں مگراس کا خیال نہیں کرتے کہ حق تعالیٰ کا اس سے مقصود کیا ہے بہیں دیکھتے کہ اس کے اندر ہمارے امراض باطن کے کیے علاج کئے مجتے ہیں اور ہم کواس نے فع حاصل کرنا جا ہے۔

## د نیاوآ خرت کی مثال

ال وجہ سے میں اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اس آ بت کے اختصار الفاظ کی طرف نظر نہ کرنی چاہیں۔ بلکہ بید کی مختصر بیان بہے کہ اس موقع پرجی تعالی نے اس کے اندر کیابات بتلائی ہے جس کا مختصر بیان بہے کہ اس موقع پرجی تعالی نے اصلی مطلوب کو بتلایا ہے کہ تمام مطالب اس کے اندر مخصر بیں۔ وہ مطلوب کیا ہے فلاح اور فلاح کا طریقہ بھی ارشاد فر مایا ہے۔ افلح میں تو مطلوب کو بتا دیا کہ ہرا بیک محتص کو فلاح مطلوب ہونی چاہیے اور من تو کئی میں طریقہ ارشاد فر مایا۔ مطلب بہ ہے کہ فلاح تو مطلوب ہوئی جائے ہوئی جائے ہوئی جائے مطلوب ہوئی جائے ہوئی جائے ہوئی ہے۔ اور من تو کئی میں وفلاح کا میسر ہوئی تو اس سے بردھکر کوئی چیز نہیں ہوگئی۔

اب بیان اس کا ہونا چاہیے کہ فلاح کا مل کی ضرورت ہے یانہیں۔ اوراس کے بیان کی اس
کے ضرورت ہے کہ بعض آ دمی الی با تیں کیا کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فرد کی اللہ کامل کی ضرورت نہیں۔ چنانچ بعض لوگ نفیحت کرنے پر کہا کرتے ہیں کہ بس جی جنت میں پہلے تم ہی چلے جانا ہم دوزخ کی سر ابھکننے کے بعدی چلے جا کیں مے۔ سوان کا مطلب کیا ہے کہ فلاح کامل کی ضرورت ہیں۔ اب میں اس کا فیصلہ کہ فلاح کامل کی ضرورت ہے یانہیں و نیا کے فلاح کامل کی ضرورت ہے یانہیں و نیا کے

واقعات ہے بتلائے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی مخص بھی ایسانہیں ہے جسے دنیوی امور میں فلاح کامل مقصور نہیں ہے حالانکہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے آخرت کے مقالبے میں۔

دنیااورآ خرت کی مثال الی ہے جیے کوئی سمندر میں انگل ڈبوئے۔ سوجیسی اس کوسمندر سے

نبست ہے الی بی دنیا کوآ خرت کے ساتھ ہے بلکہ حقیقت میں اتی نبست بھی نہیں ۔ محض تقریب
الی الفہم کی غرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ مثال دی ہے دنیا کوآ خرت ہے اس ہے بھی

زیادہ بعید نبست ہے۔ کیونکہ دنیا محدود ہے اورآ خرت غیرمحدوداور محدود کوغیرمحدود سے نبست بی

کیا ہوسکتی ہے اوراس مثال میں نبست محدود کی محدود کے ساتھ ہے (انگلی کی تری بھی محدود اور سمندر بھی نمحدود ہے )۔ سودومحدود شے کے اندر وہ تفاوت نہیں ہوسکتا جو کہ محدود اور غیرمحدود کے اندر ہوتا ہے۔ ایس یہ حقیق مثال نہ ہوئی۔ گر چونکہ اور کوئی مثال لوگوں کے نہم سے قریب نہ تھی

اس لئے اس پراکتفافر ما یا۔ سود نیا آخرت کے مقابلہ میں یہ نبست رکھتی ہے۔

اس لئے اس پراکتفافر ما یا۔ سود نیا آخرت کے مقابلہ میں یہ نبست رکھتی ہے۔

## توكل كى صورت

گر پھر بھی ہم دنیا کے مقاصد ہیں لوگوں کی حالت و کیھتے ہیں کہ بھی ان کوایک حالت پر قاعت نہیں ہوتی جب تک درجہ کمال حاصل نہ کرلیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں۔ چنانچہ رات دن لوگوں کا اس بھل ہور ہا ہے۔ ہیں جب دنیا کے مقاصد ہیں ہمارا سے برتاؤ ہے باوجود اس کی حقارت کے تو آخرت کے مقاصد ہیں ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ جوآخرت کے مقاصد ہیں ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ جوآخرت کے مال ساتھ ہمیں معالمہ کرنا چاہیے تفاوہ معالمہ دنیا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دنیا ہیں تو جودرجہ بھی کمال کا حاصل ہواس سے اور آگے قدم بڑھانا چاہیں گے اور آخرت کے بارہ میں سیمعالمہ نہیں۔ بس اصل غماق تو ہر شخص کا یکی ہے کہ جوشے اس کو محب ہوتی ہے اس کا اعلیٰ درجہ اس کو تقصود ہوتا ہے اور جو شخص ہوتی ہے اس کا اعلیٰ درجہ اس کو تقصود ہوتی ہے ساتھ سے اور جو شخص ہوتی ہے ساتھ ہے معالمہ ہے کہ ہوئی ہے کہ خوص ایک شخص ایک کو حاصل کرنا چا ہتا ہوگر اس کے طرق سے گھرا نے تو اس کو اس شے کا طالب تھوڑا ہی کہیں گے۔ معالمہ کو حاصل کرنا چا ہتا ہوگر اس کے طرق سے گھرا نے تو اس کو اس شے کا طالب تھوڑا ہی کہیں گے۔ معالمہ کے خطن پر بھردسر کرکے بیٹھ جائے تو اس کو تھی کا طالب نہیں کہ سے تھے۔ رجاوہ ہے کہ اسباب جع

كركے اميدوارد ہے۔

اس سے بھی ایک اورموٹی مثال ہے۔ ایک مخص اولاد کا طالب ہے اور جا ہتا ہے کہ صاحب
اولاد ہو۔ سوظا ہر ہے کہ طریقہ اس کا یہی ہے کہ نکاح کرے اگر بھار ہوتو علاج بھی کرے اور پھر
اولاد کا امید وار بنے۔ یہ تو ہے رجا اور ایک مخص ہے کہ یہ تو چا ہتا ہے کہ اولا دہو گر نکاح نہیں کرتا۔
بزرگوں کے پاس جا تا ہے کہ اولا دہونے کی دعا کر دیجئے۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اول نکاح
کرو۔ خدا کرے گا اولاد بھی ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اولا وتو چا ہتا ہوں گر نکاح کا بھیڑا بھے نہیں
کراجا تا تو اس کو یوں جواب دیا جائے گا کہ عادة اللہ ای طرح جاری ہے کہ اسباب کے جمع کرنے
پر ٹرم ہم تب ہوتا ہے۔ اب وہ نظیر دیتا ہے کہ حواعلیہا السلام و سے ہی پیدا ہوئی تھیں میں بھی چا ہتا
ہول کہ اس طرح اولا دہوجائے یا کوئی عورت تمنا کرے کہ میرے اولاد پیدا ہوا ور نکاح نہیں کرتی
مول کہ اس طرح اولا دہوجائے یا کوئی عورت تمنا کرے کہ میرے اولاد پیدا ہوا ور نکاح نہیں کرتی اور جائے ۔ پس

بات ہے کہ جن تعالی عادۃ مستمرہ کے موافق کام کرتے ہیں اوراحیانا اس کے خلاف بھی قدرت طاہر کرنے کے لئے دکھا دیتے ہیں۔اگروہ کے کہ جن تعالی قاور تو ہیں کہ بلا نکاح کے اولا و دے دیں۔تواس کے جواب میں ریکھا جائے گا کہ بیٹک وہ قادر ہیں کہ بلااسباب کے پیدا کر دیں ممرآ بے کوانہوں نے اجازت نہیں دی ایسے اسباب کے ترک کرنے گی۔

خلاصہ بیکہ چھنص نکاح تو نہ کرےاوراولا دکاخواہشمند ہووہ اولا دکاطالب نہیں۔اسی طرح چونف فلاح کامل کے اسباب اختیار نہ کرے وہ فلاح کامل کاطالب نہیں اوراس کوتو کل کا دعویٰ کرکے اس سے اسباب کوترک کرنا جائز نہیں۔

## توكل اور كارعقبي

جولوگ توکل توکل کاسبق وردزبان رکھتے ہیں ان صاحبوں نے آخرت ہی کے ساتھ یہ معالمہ کیا ہے۔ دنیوی اسباب جمع کرنے میں توکل نہیں کرتے۔ اس میں تو بڑے چست وچالاک معالمہ کیا ہے۔ دنیوی اسباب جمع کرنے میں توکل نہیں کرتے۔ اس میں تو بڑے کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑتے۔ باوجود یکہ حق تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری مجمی کرلی ہے چنا نچے ارشا وفر مایا:

وما من دآبة في الارض الاعلى الله رزقها. (كرزمين بركوئي جلنے والانبير، مرالله پر

اس کارز ق ہے) اوراس میں کوئی قید طلب وغیرہ کی نہیں لگائی اور جہاں آخرت کا ذکر کیا ہے وہاں مقید کیا ہے میں کے ساتھ ۔ چنانچے ارشاد فرمایا ہے:

ومن ارادالآخرة وسعىٰ لها سعيها

کے جس نے آخرت کا ارادہ کیا اوراس کے لئے سعی کی۔ بعنی ہم ذمہ داری نہیں کرتے۔ سن لوجو نیک عمل کرے گا جنت میں جائے گا۔

تعجب ہے کہ جس میں ذ مدداری کی ہےاس میں تو کل کوعیب شیخصتے ہیں اور جس کی ذ مدداری نہیں کی اس میں تو کل اختیار کرتے ہیں۔

بس بی جوبات جس طرح اپن سجھ میں آئی اس طرح کرلی۔ انبیاء علیم السلام بھی صرف امور د نیوی میں سے اسباب ظلیہ کوترک کر دیتے ہیں۔ اسباب قطعیہ کووہ بھی ترک نہیں کرتے۔ کھانے کوترک نہیں کرتے کیونکہ وہ تو اسباب قطعیہ سے ہاں انہوں نے تد اہیر معاش کوچھوڑ دیا کیونکہ وہ اسباب ظلیہ سے ہے مولا تا فرماتے ہیں۔

انبیاء در کار دنیا جبری اند کافران در کار عقبی جبری اند انبیاء در کار دنیا اعتیار کافران دا کار دنیا اعتیار انبیاء دا کار دنیا اعتیار

انبیاء تو جری اس معنی کو جی کدامور دنیویہ کے بارے جس حس وحرکت نبیس کرتے ان کوچھوڑ
دیتے ہیں اور کافر کارعقبی میں جری جی کداس کے اندر حس وحرکت نبیس کرتے ان کوتر ک کے ہوئے
جیں ۔ انبیاء کارعقبی کو افتتیار کئے ہوئے ہیں ان کوئیس چھوڑتے اور کافر کارد نیا کو افتتیار کئے ہوئے
ہیں ۔ سوانبیاء کے جری ہونے کے میم عنی ہیں۔ جب انبیاء کی بیوالت ہے کدوہ اسباب قطعیہ کوترک
نبیس کرتے کو دنیوی ہی ہوں اور اخروی کو بدرجہ اولی ہو اور لوگوں سے بردی جرت ہے کہ انہوں نے
تخرت کے بارہ میں توکل کیے افتیار کردکھا ہے کہ اُس کی تخصیل میں حرکت ہی نبیس کرتے ۔ مانا کہ
اللی توکل تو یہی ہیں جرائی چیز میں آوکل افتیار کرا ہے کہ اِس میں توکل درست نہیں۔

قلب واعمال كاتعلق

بہر حال اللہ تعالی نے اس مقام پر اسباب فلاح آخرت کو بیان کیا ہے بلکہ میں ترقی کرکے کہتا ہوں کہ مطلق فلاح کے اسباب بیان کئے ہیں۔ (صرف آخرت ہی کے نہیں) کیونکہ فلاح کے اندرکوئی قید نہیں لگائی پس وہ عام ہوگی فلاح د نیوی کوبھی۔اور فلاح کوذکرکرکے پھراس کے طریقے ہتا ویئے ہیں جنکے اختیار کرنے سے اخروی دنیا کی فلاح بھی میسر ہوتی ہے۔(چنانچے ختم وعظ کے قریب بیمضمون مفصلاً ندکورہے)۔

پی ارشاد بے قد افلح من تزکی و ذکر اسم دبه فصلی۔ یہاں تین اعمال بیان کے ہیں۔ ایک تزکی ایک ایک بیان کے ہیں۔ ایک تزکی ایک فراد لے سکتے ہیں۔ ایک تزکی ایک فراد لے سکتے ہیں۔ ایک تزکی ایک فراد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیں۔ ذمائم باطنی سے بھی تزکیہ ہواور معاصی جوارح سے بھی مگردوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمائم باطنی سے یاکی مراد ہے۔ چنانچار شاد ہے:

ونفس وما سوها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكها

(اورسم ہے انسان (جان) کی اوراس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا پھراس کی بدکاری اور پر بیزگاری (دونوں باتوں کا) اس کوالقاء کیا یقینا وہ مراد کو پہنچا جن نے اس (جان) کو پاک کرلیا)

ذریجہ میں مفعول کی ضمیر نفس کی طرف ہے کہ نفس کا تزکیہ کرلیا۔ اس آیت میں نفر تک ہے اس بات کی کہ مدار فلاح کا تزکیہ نفس پر ہے اور فلا ہر ہے کہ نفس کا تزکیہ اوراس کی پاک ذمائم باطنی کے از الدے ہوتی ہے۔ کیونکہ نفس بلا واسط انہیں کے ساتھ متصف ہے نہ کہ اعمال جوارح کے ساتھ۔ پس اس کا تزکیہ بھی انہی ذمائم باطنی ہی سے ساتھ۔ پس اس کا تزکیہ بھی انہی ذمائم ہے ہوگا۔ البذا اولی بیہ ہے کہ یہاں بھی ذمائم باطنی ہی سے تزکیہ مراوہ ہو۔ گراس کا بیہ مطلب نہیں کہ فلا ہری اعمال کی ضرورت نہیں جیسا کہ بعض لوگ آج کل شمود ہوتا تو آگے وَ ذَکّو السُمَ رَبِّهِ فَصَلَّی کیوں فرماتے بلکہ مقصود ہے کہ نفس کا پاک کرنا مقصود ہوتا تو آگے وَ ذَکّو السُمَ رَبِّه فَصَلَّی کیوں فرماتے بلکہ مقصود ہے کہ نفس کا پاک کرنا اصل ہے اور فلا ہراس کی فرع ہے۔

اک طرح ایک موقع پر یو سی می فرمایا ہے تواس سے بھی ای قرینہ سے تزکیہ نفس مراد ہے کیونکہ اصل چیز تو تزکیہ باطن ہی ہے۔اگر تزکیہ باطن اصل چیز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ریکوں فرماتے۔

التقوی ههنا واشاد الی صدر فی کرتقوی بهال پر به اورآپ سلی الله علیه وسلم نے ایسی الله علیه وسلم نے سین کی طرف اشارہ فرمایا ای طرح آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

\_\_\_\_\_ \_لى الصحيح لبسلم كتاب البرو الصله: ٣٢ ، سنن الترمذي: ١٩٢٧ ، مسند أحمد ٢٤٧:٢

الغنى غنى النفس. كَعْنُ فُس كَاعْنَا بِ

اس کا بیمطلب نہیں کہ غناظا ہری کوئی چیز نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصل غنا تونفس ہی کا ہے اور جب نفس میں غزا ہوتا ہے تو پھرویسے ہی افعال صادر ہوتے ہیں۔ ای طرح بیمطلب نہیں کہ تقویٰ ظاہری کوئی چیز نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی جڑتو قلب میں ہے اور جب تقویٰ قلب میں ہوتا ہے تو افعال بھی اچھے ہی صادر ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اگر تقویٰ قلب میں نہ ہوگا تو افعال کے صادر ہونے کا تقاضانہ ہوگا۔

غرض خوب سمجھ لیجئے کہ جب قلب کی اصلاح ہوجاتی ہے تواعمال بھی درست ہوجاتے ہیں۔
میں سواصل قلب ہی کی اصلاح ہوگی مراصلاح قلب سے درتی اعمال ہوجانے کا میں مطلب نہیں کہ بعد اصلاح ہوجانے کے اعمال کے قصد کی بھی ضرورت نہ ہوگی بلکہ معنی سے ہیں کہ قلب کی اصلاح ہونے پراعمال کا کرناسہل ہوجائے گا یعنی قبل اصلاح کے جواعمال مشکل تھے وہ بعد اصلاح کے آسان ہوجاویں ہے۔ مرقصد کی پھر بھی ضرورت رہے گی۔اصلاح کا توبس اتناہی اثر ہوتا ہے کہ اصلاح کے قبل بری باتوں کا چھوڑ نا باوجود قصد کے بھی نہایت وشوارتھا۔اصلاح کے بعد اعداد سے دورات اسلام کے اعداد سے کہ اعداد سے کہ اعداد سے بعد آسان ہوگیا۔ جولوگ اصلاح شدہ ہوتے ہیں ان میں اور جواصلاح شدہ نہیں ہوتے ان میں بی فرق ہے کہ قصد توسب کو کرنا پڑتا ہے۔

ر باضت نفس

سی سی اور اشارہ ہی اصلاح ہو بھیتی ہے ان کا کام تو معمولی قصد اور اشارہ ہی ہے جاتا ہے اور جنہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی ہوتی ان کوبرے کا موں کے چھوڑنے میں بخت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور بڑی دشواری چیش آتی ہے۔

اس کوایک مثال سے سیجھے۔ مثلاً ایک عورت سامنے کونگی۔ نفس کا تقاضا ہوا کہ اس کود کھے لو اگر قلب کی اصلاح ہوگئی ہے جب بھی نفس کورو کئے کے لیے ارادہ کی تو ضرورت ہوگی مُرتھوڑ ہے تصدین میں کوروک نے کے اورا گراصلاح نہیں ہوئی ہے تو با دجود قصد تصدین میں کوروک سکتے ہیں۔ ذراسا اشارہ کانی ہے اورا گراصلاح نہیں ہوئی ہے تو با دجود قصد کرنے کے ہیں گئے میں خت دشواری پیش آئے گی اور جولوگ میہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اصلاح ہوجانے کے بعد نفس میں گناہ کا تقاضا ہی نہیں رہتا سویہ بالکل غلط ہے۔ ہاں وہ تقاضا ضعیف ضرور ہوجاتا ہے کہ اگر دبایا جائے تو نہایت آسانی سے دب جاتا ہے اور جس نے اصلاح

منہیں کی ہوتی اس کونقاضا نہایت شدید ہوتا ہے اس کے روکنے میں نہایت دشواری پیش آتی ہے۔ اب بیشبه جا تار ہا کہ جب تقاضا اصلاح شدہ اور غیراصلاح شدہ دونوں کو ہوتا ہے پھر دونوں میں فرق کیا ہوااور جب دونوں برابر ہیں تو مجرریاضت کی حاجت کیا ہے سومیں نے دونوں میں فرق بتلا دیا۔ ر پاضت کردہ کی مثال ایس ہے جیسے شائستہ گھوڑ ااور جس نے مجاہدہ نہیں کیااس کی مثال ایسی ہے جیسے شریر گھوڑ ا۔ سوارا کر ماہر ہوتو شائستہ گھوڑ ہے کوا کروہ شوخی کرے ذراساا شارہ کافی ہوجا تا ہے بخلاف شریر گھوڑے کے کہاس کے درست کرنے میں ماہر کو بھی بڑی کلفت پیش آتی ہے شہروارا بے زورے قابومیں کے آئے وہ اور بات ہے مگر دفت ضرور ہوگی بخلاف شائستہ گھوڑے کے کہ وہ آسانی سے قابومیں آجا تاہے بیفرق ہے نفس کی ریاضت اور عدم ریاضت میں۔

ر ہامیلان معاصی کی طرف سووہ دونوں کو ہوتا ہے۔اییا کو کی شخص بھی نہیں کہاس کومیلان نہ ہو ہال قبل ریاضت داعیہ قوی ہوتا ہے۔اس لئے اس کاروکنامشکل ہے اگر طاقت سے باہر نہیں صرف دشواری ہے اورنفس اس دشواری کو گوارانہیں کرتامثلاً نگاہ کا نیجا کرنا کہ بیطبیعت کو بہت گراں ہوتا ہے ۔نفس اس گرانی کامخمل نہیں کرتا ہیں وہ اس کی طرف نگاہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر تو یہ کرلیں مے ۔ بخلاف ریاضت کے کہ داعیہ تو ہوتا ہے مگر ہوتا ہے ضعیف۔ اور پھر ریاضت ہے مدا فعت کی قوت پیدا ہوجاتی ہے بہت زیادہ۔اس لئے وہ بہت آسانی سےاس کی مدا فعت کرسکتا ہے کہ داعیہ ضعیف ہے اور توت دافعہ زبر دست ہے۔بس اس داسطے ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں۔ سوتز کیدننس کا جو تھم کیا گیا ہے اس کی وجہ رہے کہ اس میں اٹر ہے کہ اس کی اعانت سے ظاہراعمال بھی درست ہوجاتے ہیں۔اس لئے حق تعالی نے نفس کے متعلق فرمایا۔ قد افلع من تزكى - (بامراد مواجو محض (خبائث عقائد داخلاق سے) ياك موكيا)

اصلاح ظاہروباطن

باقی اس کابیمطلب ہرگزنہیں کے صرف یہی کافی ہے طاہری اعمال کی ضرورت نہیں جیسا کہ بعض لوگول كاعقيده بىك نقط قلب كا درست كرليا كافى ب\_ بيلوگ شريعت كومنېدم بلكه منعدم كرنا جا بخ ہیں کیونکہ تمام شریعت بھری ہوئی ہاصلاح ظاہر وباطن سے اور تصوف کی حقیقت بھی یہی ہے کہ تعمير الظاهر والباطن (ظاہروباطن دوتوں کی اصلاح ہو) اوردونول ہی کی ضرورت بھی ہے ۔بعض وجوہ سے اصلاح باطن کی اوربعض وجوہ ہے

اصلاح فلاہری۔ بہرحال صرف اصلاح باطن کافی نہیں کہ ظاہر ترک کردیا جائے۔ اور باطن ہی برا كتفاكيا جائے اورا كرية تليم بھي كرليا جائے كەتھن باطن مقصود ہے تكر بيضرور ماننا پڑے گاكہ: الشنى اذا ثبت لبت بلوازمه . جب كوئى چيزيائى جائے گى تواسىخ لوازم كيساتھ يائى جائيگى بیقاعدہ مسلمہ ہے۔مثلاً آفتاب کے لئے دھوپ لازم ہے جب آفتاب نظے گا تو دھوپ ضرور ہوگی یا تین کےعدد کوفر د ہونالا زم ہے۔ جہاں تین کاعد دمیا دق آئے گا وہاں فرد بھی صاوق آئے گا۔ جب بیمعلوم ہو کمیا توسمجھ لیجئے کہ جس وقت باطن میں کوئی کیفیت ہوتی ہے تو ظاہر میں اس کاظہور ضروری ہے مثلاً کسی کے دل میں غصہ کی کیفیت ہوتو چہرہ پراس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ سرخ ہوجاتا ہے اور کیس مردن کی پھول جاتی ہیں۔ یاکسی کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے ہتو ظاہر میں اضطراب کے آثار پائے جاتے ہیں۔ پنہیں ہوسکتا کہ دل میں تو محبت ہوا ورمحبوب کی طرف ند ہاتھ بڑھے نداس کی طرف یا وُل جلے۔ابیا ندسنا اور نددیکھا جب دنیا کی محبت میں میہ حالت ہے جو کہ نہایت ضعیف ہے تو پھرخدا تعالیٰ کی محبت میں جو کہ اتویٰ ہے، یہ کیسے موسکتا ہے کہ تلب میں توحق تعالیٰ کی محبت ہواور زبان پر کلمات مدح کے آتے نہ ہوں اور عجز و نیاز ظاہر نہ ہوتا ہو۔اگرایا ہے کے طاہر میں آ ٹارٹیس یائے جاتے توسمجھا جائے گا کداس کوخدا تعالیٰ کی محبت ہی نہیں ہے۔ ورنہ ممکن نہیں کہ قلب میں خدا کی محبت ہوا وراس کے سامنے جھکا نہ جائے اس سے ثابت ہو گیا کہ ظاہر لازم ہے باطن کے لئے۔پس جب تزکید باطن ضروری ہوا تو تزکید ظاہر بھی بوجه لا زم ہونے کےضروری ہوا۔للہذا تز کیہ باطن وتز کیہ ظا ہر دونوں ضروری ہوئے ۔اور کوضروری وونوں تھے کرچونکہ اصل تزکیدنش ہی تھا۔ اس کئے قد افلح من نو کی (بامراد ہوا جو مخص (خبائث عقائدوا خلاق ہے) پاک ہوگیا) میں اس کو بیان کیا۔

## درستی جوارح وقلب

آئے ہے و حکواسم ربد فصلی۔ (اورائ رب کا نام لیتار ہااور نماز پڑھتارہا) پہلی
آیت میں تو تزکیہ باطن کا ذکر تھا اوراس کے اندرا یک ظاہر۔ اور جومن وجہ ظاہر اور من وجہ باطن ان
دونوں کے تزکیہ کا ذکر ہے۔ وہ اس طرح کیمل تین حال سے خالی ہیں۔ یا تو اس کا تعلق باطن سے
یا افعال جوارح سے اور یا زبان سے۔ اعمال جوارح تو ظاہر ہیں اور زبان برزخ ہے کہ من وجہ ظاہر اور من وجہ باطن ہے دا تھی۔ چنانچے اگر منہ بندر کھو تب تو زبان باطن میں داخل ہے اور جومنہ

کھول دوتو ظاہر۔ایک توبیہ وجہ ہے زبان کے من وجہ ظاہرا ورمن وجہ باطن ہونے کی۔اوراحکام میں بھی چنانچہ دیکھ لیجئے آب ووہن (تھوک) اگر حلق کے اندر چلاجاوے توروزہ نہیں ٹوٹنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ باطن ہے اورا گرکوئی چیز چکھ کرتھوک دی جائے تواس سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ ظاہرہ اور چونکہ زبان برزخ ہے اس لئے جداگا نہ تتم قراردی گئی۔

پی و فکر اسم ربه فصلّی (اورایئے رب کا نام لیتارہااورنماز پڑھتارہا) میں تزکیہ طاہر اورتزکیہ ماہو بین الظاہر والباطن (لیعنی برزخ) دونوں کا ذکر ہوگیا ہے۔ صلّی تو طاہر کے متعلق ہے اور ذکو اسم رہد زبان کے متعلق جوکہ من وجہ ظاہر اور من وجہ باطن ہے ۔غرض دونوں قتم کے تزکیرکا ذکراس آیت میں آگیا۔

بس خلاصہ دونوں آیتوں کا بیہ ہوا کہ باطن کی بھی اصلاح کرواور ظاہر کی بھی اصلاح کرو اورالیمی چیز کی بھی اصلاح کروجومن وجہ خلاہراورمن وجہ باطن ہے حاصل بیہ کہ تین فعل ہیں۔

ا۔زبان کی درتی سے جوارح کی درتی سے قلب کی درتی

پس مطلب بیہوا کہ ہرتم کی درتی کرواور چونکہ وہ امور جن کی درتی ہونا چاہیے اسے ہیں کہ ہرونت زبان سے انگی تفصیل یا در کھنا مشکل تھا اور بدون استحضار درتی کا اہتمام مشکل ۔ اس لئے اس کی سہولت کے لئے بجائے اس ساری فہرست کے ذکو اسم دبع فصلی (اوراپ رب رب کانام لیتار ہا اور نماز پڑھتار ہا) فرما دیا۔

رازاس کا یہ ہے کہ اس میں ایک ضابطہ بتلاتے ہیں کہ اگراس کو اختیار کرلو محیقو بآسانی تمام امور کی درتی پر قا در ہوجا دُ گے۔ان سب کی فہرست یا در کھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

برائیوں سے بیخے کا طریق

اس کاطریقہ بہے کہ اگراپنا اصل کام ذکر کو بھو گے تو خود بخو دسب چیزوں ہے دک جاؤ گے۔ فلطی ہماری بہے کہ ہماضل کام ذکر کو بیں بیجھتے ۔ اس واسطے برائیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں ورنہ برائیوں میں بہتلا نہ ہوں۔ مشاکخ برائیوں کے چھوڑنے کی تعلیم تفصیلاً بھی کرتے ہیں گرسب سے بہل بیطریقہ ہے کہ اپنے لئے ایک اصل کام تجویز کر لے پھراس میں مشغول ہونے ہے خود ہی سب بہل بیطریقہ ہے کہا ہے ایک اصل کام تجویز کر لے پھراس میں مشغول ہوں کی خود بخود وان سے برائیاں چھوٹ جائیں گی۔وہ اصل کام ذکر ہے ۔ توجو چیزیں اس میں تخل ہوں گی خود بخود وان سے برائیاں چھوٹ جائیں گی۔وہ اصل کام ذکر ہے ۔ توجو چیزیں اس میں تخل ہوں گی خود بخود وان سے بانقباض ہوگا تو بھندرضرورت ہوگا ورضرورت اسے کہتے ہیں کہ بدون اس کے ضرر ہونے گئے۔

مثلاً نوکرکوکوئی ایسا کام بتلانا ہے کہ اگر ندیتلائے گا تو ضرر ہوگا۔ بیضرورت ہے پس اس کوتو وہ اختیار کرے گا اور ایک ہے مشغلہ کے طور پر با تیس ہا نکنا۔ سویہ غیر ضروری ہیں جو شخص ذکر کواصلی کام سمجھے گاوہ بممی اس میں مشغول نہ ہوگا۔

غورکرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ حصہ لوگوں کے وقت کا ایسے ہی تصول میں صرف ہوتا ہے۔ چنا نچے مجلسوں میں دوست آشنا میٹھتے ہیں تو زیادہ وقت کا ہے میں صرف ہوتا ہے۔ صرف اس میں کہ کہیں کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ قصہ قضا یا کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی پر اعتراض کرتے ہیں۔ کسی کی برائی کرتے ہیں۔ ان چیز دں کولوگوں نے ابنا مشغلہ بنار کھا ہے۔

خاص کراہل علم جوجتا ہوتے ہیں تو وہ اس میں عوام سے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ عوام الناس کوتو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ معصیت ہے اور نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ معصیت ہے اور نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ معصیت ہے اور نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ معصیت ہے اور نہیں کرتے ہیں ۔ خرض برا شغل اہل علم کا غیبت ہے اور غیبت بھی کس کی ابرار کی کہ اکثر ان کے بہال علاء اور صلیاء کی برائیاں ہوتی ہیں ۔ ہم لوگوں کی حالت افسوس کے قابل ہے ۔ ساری خرابی ہیہ کہ اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہمار اصلی کا م کیا ہے ۔ اللہ تعالی نے کیا اچھی تد ہیر ہٹلائی ۔ چنا نچہ ارشا و فرمایا ذکر واصلی کا م بھے لوتمام برائیاں چھوٹ جائیں گ ۔ الشار فرمایا ذکر واصلی کا م بھے لوتمام برائیاں چھوٹ جائیں گ ۔ اہل علم کی ٹازک حالت

یہاں ظاہراً بیمناسب معلوم ہوتا تھا کہ یوں فرماتے ذکر ربد فصلی لفظ اسم کیوں بردھایا۔ وجداس کی بیہ ہوتا ہے کہ خدا بردھایا۔ وجداس کی بیہ ہے کہ اگر ذکر ربہ فرماتے تواس میں بعض سالکین کو بیشبہ ہوتا ہے کہ خدا کو کیسے یاد کریں کیونکہ یاد کرنا موتوف ہے تصور پراورتصور بردامشکل ہے کیونکہ ان تک ہمارے ذہن کی رسائی کہاں ہوسکتی ہے ان کی توبیشان ہے۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم وزہر چہ گفتہ ایم و شنید یم وخواندہ ایم وفر تمام گفت و باندہ ایم وفیال و گمان و وہم سے برتر ہیں۔ اور اس لئے بھی کہ جو کی کھی کہ جو کی کھی کہ جو کی کہ میں ایسے پہلے ہی وصف ر ہے ہیں) ہم نے پڑھااور سنا ہے۔ وفتر تمام ہو گیااور عمر انتہا کو بھی گئی ہم ایسے پہلے ہی وصف ر ہے ہیں) اور پیشان ہے۔ وفتر تمام ہو گیااور عمر انتہا کو بھی گئی ہم ایسے پہلے ہی وصف ر ہے ہیں) ور تعبور ذات اور اسلیجے کو ماور آید در نصور مثل او

(اس کے ذات کے تصور میں کہاں مخجائش ہے کہاس کے مثل کا تصور آسکے)

اس پرایک حکایت یادآئی کہ جب حضرت حاجی صاحب ہجرت کر کے حرم شریف میں پنچے تو دہاں ایک شخ مشنوی کا در س دے دے تھے۔ حضرت بھی شریک در س ہوکر سننے گئے۔ وہ شخ اس شعر کا مطلب بیان کررہ ہے تھے گرمان کے نسخہ میں کنج کو تھا۔ جیسا کہ اور نسخہ مطبوعہ ہے۔ ای کے موافق وہ مطلب بیان کررہ ہے تھے گرمعی نہیں بنتے تھے۔ وہ بت کلف اس کو بنار ہے تھے۔ حضرت نے اس تقریر پراعتراض کیا تو وہ خفا ہو گئے اور فرمانے گئے کہ اگر یہ معنی غلط ہیں تو صحح معنی آپ فرما و یہ کے ۔ حضرت نے فرہ یا کہ مجھ کو معلوم نہ تھا کہ یہاں بیرقاعدہ ہے کہ بوچھے والے سے ناخوش ہوجا و یں۔ ہمارے یہاں تو یقاعدہ ہے کہ اگر کوئی بات مجھ میں نہیں آتی توصاف کہد سے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتی توصاف کہد سے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیی اور بوچھے پر برانہیں مانے۔ تب انہوں نے کہا کہ اصل بات تو بہی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا اور پوچھے پر برانہیں مانے۔ تب انہوں نے کہا کہ اصل بات تو بہی ہے کہ اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اسا تذہ سے اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اسا تذہ سے اس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اسا تذہ سے اس کا طرح ہونا چاہئے۔

نفس کی شرارت

غرض مید کد د کو د بعه فرمانے ہے بعض لوگوں کو بیشبہ ہوتا ہے کہ ذات حق کا جب تصور نہیں ہوسکتا تواس کی یاد کیسے ہوسکتی ہے۔ بعض سالکین کواس شم کے خطرات پیش آتے ہیں اور بیسب شیطان کے حیلے بہانے ہیں کہ وہ خدا کی یاد سے روکنا جا ہتا ہے۔

مجھے اس پرایک حکایت یا وآئی۔ایک شخص میرے پاس کی بات کے لئے تعویذ لینے آئے۔
میں نے ان سے کہا کہ وعا کر و میں بھی وعا کروں گا کہنے لگے کہ ہماری زبان اس قابل کہاں ہے۔
میں نے کہا کہ کلمہ بھی پڑھتے ہو یانہیں۔آپ کی زبان کلمہ کے قابل تو ہا اور کلمات وعائیہ کے قابل نہیں۔اور میں نے کہا کہ ایمان افعنل ہے یا وعا۔ جب نا پاک زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھ لیتے ہوتو بھروعا میں کیوں عذر کرتے ہو۔ کلمہ میں کیوں نہیں عذر کیا کہ ہماری زبان اس قابل کہاں ہے۔

بس بچھ بھی نہیں شیطان نے راہ مارا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس آ رام چا ہتا ہے اور دعامیں ہے کلفت۔ اس لئے صرف تعویذ تو طلب کرتے ہیں کہ ایک بار لے کریے فکر ہوجاتے ہیں اور جو سیجھ پڑھنے کو ہتلا وُں تو اس کو نہیں کرتے طاہر میں تو یہ بات واضح کی ہے کہ ہم اس قابل کہاں ہیں گروا تع میں نفس کی شرارت ہے۔ جبیہا کہ بیان کیا گیا کہ نفس آ رام طلب ہے اور تعویذ میں بچھ

کرنا پڑتانہیں لے کر بازو پر باندھ لیا بس چھٹی ہوئی۔اور پڑھنے میں ہے مصیبت۔وفت صرف کرنا پڑتا ہے۔اس لئے پڑھنے سے اور دعا ہے گھبراتے ہیں۔

اسی طرح بہت ہے لوگ ذاکر سمالک جب ان پرخطرات جوم کرتے جیں تو ان کے دل میں خیال جم جاتا ہے کہ ذکر سے فائدہ کیا ہوا کہ خطرات بھی قطع نہیں ہوتے شیطان ان کے اس قدر چھچے پڑار ہتا ہے کہ اس کے وساوس کی وجہ سے ذکر جھوڑ دیتے جیں کہ جب بغیر وساوس کے ذکر ہوتا ہے نہیں تو پھر ذکر کرنا ہی بیکار ہے جیسے لوگوں نے قرآن شریف کے ساتھ کمل کیا ہے اور خیال جمالیا ہے کہ جب معنی نہیں سجھے تو قرآن ہی کوچھوڑ دو۔ اس کی توالی مثال ہے کہ اگر کسی کی اولا و برصورت ہوتو اس کا گلا گھونٹ دو۔ بریمتنی بڑی غلطی ہے بیہودہ حرکت ہے۔

غرض کرذ کرالتہ کو بعض لوگ اس لئے برکار بچھتے ہیں کہ خدا تک ہماری رسائی کیسے ہو سکتی ہے۔
پھریاد کہاں۔اہل سلوک تک اس میں مبتلا ہیں۔اس واسطیح ق تعالی نے اس جگہا ہم کالفظ آیت میں
بڑھا دیا کہ اگر سمی کا ذکر نہیں ہے تو اسم کا تو ممکن ہے اور بعض جگہ قر آن شریف میں ذات کے ذکر
کرنے کو بھی فرمایا ہے۔ جیسے فاذکو و نی اور کہیں صفت کے ذکر کولائے ہیں جیسے واذکو دبک
فی نفسک مطلب ہے کہ ذات کا تصور نہ ہو سکے قوصفات کا سہی۔اگر بیٹری نہ ہوتو اسم اور لفظ ہی
کا سہی۔اک لفظی ذکر سے پھر حقیقی ذکر بھی نصیب ہوجا تا ہے۔گر شرط بیسے کہ اس لفظی ذکر سے حقیق
خرک اقصد ہو۔ یہ قصد ہی ایس چیز ہے کہ اس سے باطن میں ضرور اثر ہوتا ہے۔

### طلب صادق كااثر

بعض کوشبہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھی مگرا ٹرنہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ نماز سے قصد ہی نہیں کیاا ٹر ہونے کااور جب قصد ہی نہ ہوتواس کے بارہ میں یوں فرماتے ہیں۔

انلزمكموها وانتم لهاكارهون. كرجبتم اعراض كرتے بوتو بهم ييجي بيس ليئتے پھرتے۔ حضرت طلب بونی جائے ہوتا ہے۔ حضرت طلب بونی ہے۔ جب طلب بوتی ہے تقالت بوتی ہے۔ من تقرب الى فرا عا تقربت من تقرب الى فرا عا تقربت الله فرا عاومن تقرب الى فرا عا تقربت الله باعا المحديث

 ایک ہاتھ آتا ہے قویس ایک باع دوہاتھ جاتا ہوں۔ادر جو پیادہ آتا ہے قویس دو فرکر آتا ہوں۔

یعنی انسان کے مسافت قطع کرنے سے کیا ہوسکنا گرجب یہ قصد کرتا ہے قو خدا تعالی اس سے برد کی ہوکراس کو مقرب بنا لینے ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ جو پچھاس سے ہوسکے وہ کرتارہے۔

بعض لوگ ریا کے خوف سے ذکر نہیں کرتے کہ جب ذکر کرتے ہیں قوریا کا خیال ہوتا ہے۔

پھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اول ریا ہوتی ہے پھر عادت ہوجاتی ہے پھرعبادت چنا نچہ مشاہدہ کر لیجئے کہ اول ریا ہوتی ہے پھرعادت ہوجاتی ہے پھرعبادت چنا نچہ مشاہدہ کر لیجئے کہ اول اول جب کی کونماز میں امام بناتے ہیں قودہ خوب بنا بنا کر پڑھتا ہے کہ مقتد ایوں کو اچھا معلوم ہو۔ گردہ چار ریا بلاقصد کے ہوتو یہ اس کے دور کرنے کا مکلف تی نہیں ہیں ریا کے دور کرنے کا مکلف تی نہیں ہی ریا کے دور رہے ہیں۔ ایک صورت ریا دوسری حقیقت ریا۔ یہ صورت ریا کو حقیقت ریا جھ لیا جاتا ہے۔

ودور ہے ہیں۔ ایک صورت ریا دوسری حقیقت ریا۔ یہ صورت ریا کو حقیقت ریا بہ کھ لیا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جب وہ تمہارے اختیارے پیدائیس ہوئی ہے تواس میں حرج کیا گھتد، اختیاری میں میں کہتا ہوں کہ جب دو تمہارے اختیارے دیا کی ۔ تویس نے کہا کہ بلاقصد ہے یا بالقصد، اختیاری میں میں کہتا ہوں کہ جب دو تمہارے کی ریا کی۔ تویس نے کہا کہ بلاقصد ہے یا بالقصد، اختیاری

ہے یا غیرا تعتیاری ۔ انہوں نے کہا کہ غیرا تعتیاری ہے اس پر میں نے کہا کہ بس بیدوسوستدریا ہے دیا نہیں تواس میں کوئی حرج نہیں ۔

#### وسوسبها وراس كأعلاج

حتی کو اگر کفر کا بھی وسوسہ آئے اس بیل بھی حرج نہیں۔ چنا نچہ و کیھئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ م نے ایک و فد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیل شکایت کی تھی کہ ہمارے قلب بیل الی با تیل اتی بیل کہ جل کر کو کلہ ہوجانا گوارا ہے مگر ان کا زبان پر لانا گوارا نہیں۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ کفر کے وسوسے ہوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فر بایا: المحملہ لله المذی و د احرہ المی الو سوسة (کہ خدا کا شکر ہے کہ اس کی کوشش وسوسہ ہی کے اندر محدود کر دی)

الی الموسوسة (کہ خدا کا شکر ہے کہ اس کی کوشش وسوسہ ہی کے اندر محدود کر دی)

ہیں جب کہ وسوسہ کفر بھی معزیس تو وسوسہ یا تو کسی درجہ بیل بھی معزیس ہوسکا ایس اس کا علاج یہ ہے کہ کام کے جائے بچھ پر داہ نہ کر سے شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طرف بچھ خیال نہ کر ہے۔
کارخود کن کار بے گا نہ کمن (اپنا کام کرود وسرے کا کام مت کرو)

ذکر میں لگنا اپنا کام ہے۔ وسوسہ آنا نہ آنا اپنا کام نہیں۔ اپنے کام میں لگنا چا ہے۔ اور جوا پنا فی مسئد احمد از ۱۳۰۰ منگو قالم صابح : ۳۵۔ فعل ہیں ہے۔اس میں کیول مشغول ہوئے کہ و مخل مقصود ہے۔

اس کی الی مثال ہے کہ ایک صحف بادشاہ کا طلبیدہ جار ہاتھا۔ کسی حاسد کو جربوئی وہ داستہ میں جا کھڑا ہوا۔ جب بیدوہاں سے گزراتو اس نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو۔ اس نے کہا کہ باوشاہ کے دربار میں جارہا ہوں۔ اس نے بادشاہ کی شان میں گتا خی شروع کردی اگریہ بادشاہ کا عاشق ہے ادربادشاہ کی ملاقات کا طالب ہے تو گتا خی سنے اوراس کے جواب دیے میں مشغول نہ ہوگا بلکہ سیدھا چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر وہ کان میں مندلگا کرگالیاں دے گا تب بھی اوھر ملتفت نہ ہوگا۔ کو مندماسد کی غرض اس سے بہی ہے کہ اس مشغلہ میں اس کولگالوں تا کہ در بار کی حاضری کا وقت میاس ہوتا ہے ہوگا ہوں ہے کہ جمال ہے کہ وہم رہے۔ سواگر شخص ہوش سے کام لے گا تو بجھ لے گا کہ بات نا مرزبات کر رہا ہے۔ اس طریقہ سے یہ بادشاہ تک بی جات کا اور گتا خی کرنے والا اند کریا دوسیدھا چلا جائے۔ اس طریقہ سے یہ بادشاہ تک بی جائے گا اور اس کی طرف النقات نہ کریا دوسیدھا چلا جائے۔ اس طریقہ سے یہ بادشاہ تک بی جائے گا اور اس کی طرف النقات نہ ہوجائے گا اور اس کی گا اور اس کی گا اور اس کی گا ور گتا خی کہ وہ اس کی باتوں کے جواب دیے میں لگ گیا اور تمام وقت اس می مرف ہوجائے گا اور اس کی گا اور اس کی طرف اس می مرف ہوجائے گا اور اس کی گا اور اس کی خواب دیے میں لگ گیا اور تمام وقت اس می مرف ہوجائے گا اور اس کی گا اور اس کی جواب دیے میں لگ گیا اور تمام وقت اس می مرف ہوجائے گا اور اس کی گا ور گیا تو بی جواب دیے میں لگ گیا اور تمام وقت اس می مرف ہوگیا تو بیجہ یہ وگا کہ باوشاہ کے قرب سے محروم رہے گا۔

ای طرح شیطان وساوس ڈال کر قرب الہی ہے محروم رکھتا ہے۔ سوجو محفق وسوسہ کی فکر میں مشغول ہوجا تا ہے وہ ترقی ہے رک جاتا ہے اور جواس میں مشغول ہیں ہوتا ترقی کرتار ہتا ہے حتی کہ مقام قرب حاصل ہوجا تا ہے اور جب مقام قرب حاصل ہوتا ہے تو وساوس بھی منقطع ہوجاتے ہیں کہ مقام قرب حاصل ہوتا ہے تو وساوس بھی منقطع ہوجاتے ہیں کہ ونکہ در بار میں شیطان کا دخل کہاں اور اس لئے بزرگوں نے وساوس کا علاج تجویز کیا ہے عدم النفاحة بعنی وساوس کی طرف النفاحة بی نہ کرے۔ اس کے سوااس کی تدبیر نہیں۔

غرض کہ جیسے دیا کا وسوسہ یا نہیں ای طرح کفر کا وسوسہ کفرنہیں اور نہ ندموم ہی ہے اور داز
اس میں یہ ہے کہ وہ قلب کے اندر نہیں گومعلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے قلب کے اندر ہی ہے۔
اس کی الیی مثال ہے کہ جیسے آئینہ پر کھی بیٹی ہوا ور اس کا عکس آئینہ میں پڑتا ہو۔ اس لئے
اندر کھی نظر آتی ہے حالا نکہ اندر نہیں ہوتی ۔ اس طرح ایسے غیرا ختیاری وساوس قلب کے اندر نہیں
ہوتے ۔ قلب میں تو ذکر و محبت خداکی ہوتی ہا اور وسوسہ قلب کے باہر ہے ۔ اہل اللہ کے قلب
میں انلہ کے سواکوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے سالک کوقلب توی رکھنا جاہے اور کام میں گے

ر بهنا چاہیے۔ اگرزیا دہ خلجان ہوتو یوں دل کو سمجھائے کہ اور پچھے نہ ہوذ کر لفظی تو ہے نہ بیہ کہ اس فکر میں بڑجائے کہ کیسوئی کیوں نہیں ہوتی ۔ فرکر وفکر

فکر دو ہیں۔ایک تواصلاح کی فکر سویتو ہونا چاہیے اورایک ہے میکسوئی اور کیفیات جس سے
اصل کا م ہی جاتا رہا مثلاً اس کا اہتمام کیا کہ قلب میں کوئی چیز نہ ہواور اس میں کا میابی نہ ہونے
سے یہ خیال کیا کہ میرا ذکر بریکا رجا رہا ہے۔ بس ذکر ہی کوچھوڑ بیٹھے۔اور خور کرنے سے بچھ میں آتا
ہے کہ مثال کا کبر ہے۔ یعنی اپنے کو اتنا ہڑ آسمجھتا ہے کہ میں اپنے ممل وذکر میں موجودہ حالت سے
زیادہ کا مستحق تھا مگر مجھ کو ملائیس۔ استے ونوں ذکر کیا مگر ہنوز روز اول ہے۔ بس یہ کبر ہے ور ندا کر
سے عاشق ہوتو اس کو بھی غذیمت سمجھتا کہ اس کا نام لینا تو میسر ہوگیا اس واسطے تو کہتے ہیں۔

ادائے حق محبت عنایت ست زودست ورسند است

(حق محبت کی ادائیگی سراسردوست کی عنایت سے سبب ہؤرندعاش بیچارہ یونہی خوش وخرم ہے) اگرتمام عمرذ کر لفظی ہی کی پابندی ہوجائے تو یہ بھی غنیمت ہے ہم تواس کے بھی ستحق ندیتھے۔غلوکر تا تواضع میں بعض اوقات کبرتک پہنچادیتا ہے۔ دیکھواس نے تواضع کی تھی کہا پی حالت کو حقیر سمجھا تھا تکر پھر رفتہ رفتہ یہ خیال جمایا کہ میں کام تواتنا کرتا ہوں تگر میری حالت ایسی بری ہے۔ بس کبرتک پہنچ کیا

حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ زبان سے اللہ اللہ کرنے کوئنیمت سمجھے حقیر نہ سمجھے۔ جب ننیمت سمجھے کا توشکر کرے گا اورشکر پریہ وعدہ ہے: لئن شکو تم لا زید نکم اس سے ترقی ہوگی۔ پس جس کی طلب ہے اس تک پہنچ جائے گا خلاصہ بیر کہ ذکر اسم دبعہ میں تمام برائیوں سے بچنے کی تدبیر بتلائی ہے کہ ذکر کرنے میں مشغول ہوجا ؤ۔سب برائیوں سے نی جاؤگے۔ فرم کے میں مشغول ہوجا ؤ۔سب برائیوں سے نی جاؤگے۔

فضيلت نماز

اس آیت میں ایک نکته اور ہے۔ وہ بیر کہ فصلی میں تو فالائے اور ذکو اسم ربع میں واؤ۔ حالا نکہ ہے دونوں جگہ عطف۔ مگراول میں واؤ کے ساتھ عطف کیا ہے اور دوسری جگہ فاء کے

ساتھ۔ سواس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز بعض وجوہ سے مقصود اعظم ہے کیونکہ ذکر پرنماز کی اس طور پر تفریع کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر مقدمہ ہے نماز کا اوراصل مقصود نماز ہے۔ پس آبت کے معنی بیرہ میں یہ ویک کہ اول ذکر سے نماز کی قابلیت بیدا کی اور چرنماز پڑھی۔

اس سے نمازی مقصوریت عظمی معلوم ہوئی۔ دوسرے قد افلح من تزکمی (بامراد ہوا جو مخص (خبائث عقائد واخلاق سے) پاک ہوگیا) کے ساتھ و ذکو اسم ربدہ فصلی (اور اپنے رب کا نام لیتار ہااور نماز پڑھتار ہا) کی قیدلگانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ گورڈ کیہ بہت بڑا جمل ہے گر بغیر نماز کے فلاح کے لئے کافی نہیں۔ ہال جب کہ تزکیہ کے ساتھ نماز بھی پڑھی تو اس وقت سمجھ لیما جا ہے کہ ہماری فلاح ہوگئی۔ نماز سبب عظمی ہے فلاح کا۔

آپ کوری معلوم ہوا ہے کہ زان میں حی علی الفلاح کیوں فرمایا ہے بات ہے کہ فلاح کوری فرمایا ہے بات ہے کہ فلاح لقت رکھ دیا ہے تماز کا فیار کی کوفلاح کے نام سے تعبیر کیا ہے تاکہ لوگ بجھ لیس کے تماز فلاح کا ایساسب ہے کہ کو یا عین فلاح ہے اور مسبب کے قائم مقام ہے۔ پس جس نے نماز پڑھی تو یوں کہیں گے کہ اس کوفلاح حاصل ہوگئی۔ اس سے نماز کا کیار تبہ ٹابت ہوتا ہے۔

### نمازمين روزه

تفصیل اس کی بیہ کی تماز ایس چیز ہے کہ اس کوتمام اعمال سے امتیاز حاصل ہے بین اعمال فرعیہ سے کیونکہ ایک عمل تو ایسا ہے جوسب کی اصل ہے ایمان وہ تو نماز سے بھی افضل ہے ۔ کیونکہ اگرایمان نہ ہوتو نماز ہی نہیں ہوتی ۔ اور ایمان بلانماز کے بھی مفید ہوجا تا ہے (مثلاً انسان خلود فی الزار سے فی جائے ) اور نماز کا امتیاز دوسری عبادات سے بیہ کے نماز میں تمام عبادات موجود ہیں۔

اس کی مثال اس مرکب نیخہ کی ہے جس میں تمام اجزائے مقیدہ کو جع کر دیا گیا ہو۔ ایسا خمیرہ یا مجوب کے نماز میں نماز اس مرکب نیخہ کی ہے جس میں تمام اجزائے مقیدہ کو جع کر دیا گیا ہو۔ ایسا خمیرہ یا مجوب کے مفرددوا سے زیادہ مفید ہوتا ہے سواعمال جو کہ بمز لہ فذا یادوا کے ہیں نماز ان سب کا مجموعہ ہے کیونکہ دواتو وہ ہے جس سے مواد خبیثہ کا از الہ ہواور غذا وہ جس سے مواد صالح یا ہو ہے۔

پیرا ہوں ۔ چونکہ اعمال شرعیہ غیل بیدونوں شاغیں ہیں۔ اس لئے وہ بمز لہ دوااور غذا کے ہوئے۔

پیر جینے اعمال مفرد سے نماز میں ان سب کو جم کر کے ایک مرکب بنادیا ہے۔

پی جینے اعمال مفرد سے نماز میں ان سب کو جم کر کے ایک مرکب بنادیا ہے۔

دیکھتے ایک مل روزہ ہے ، ایک طاوت کلام اللہ ہے ایک اعتکاف ہے۔ روزہ کے فضائل دیکھتے ایک مردورہ و کے فضائل

اور تلاوت اوراعتکاف کے معلوم ہیں کہ کتنے کچھ ہیں سوجس عمل کے اندر بیسب جمع ہوں گے ظاہر ہے کہ اس کی کیا کچھ فضیلت ہوگی اور وہ نماز ہے کہ اس میں ان میں سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی سب چیزیں موجود ہیں۔ روزہ تو اس لئے کہ اس میں تین چیزیں ہیں کھانے اور پینے اور مقار بت کا ترک کرنا سونماز میں بیسب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا نماز میں روزہ کی شان ہوئی بلکہ نماز کے اندر روزہ کی شان روزہ کی شان روزہ کی اندر بہت سے ایسے مباحات شان روزہ کے اندر بہت سے ایسے مباحات سے بھی روک و یا گیا ہے جن سے روزہ میں اس قدر روک نہیں کی گئی۔ اس میں تو صرف تین چیز سے روزہ میں اس قدر روک نہیں کی گئی۔ اس میں تو صرف تین چیز سے روئا بھی سے روئا گیا ہے اور یہاں چلنے بھرنے ، ہننے ہو لئے ، کھانے پینے سب سے ممانعت ہے۔ بولنا بھی منع ہے جی کہ دعا بھی وہ درست ہے جو مشابہ کلام ناس کے نہ ہو۔

#### نمازفاسد

اگرالندے باتیں کردتو ایسی نہوں جس کا سوال لوگوں ہے کر سکتے ہو۔ اگرالی دعا کردگے تو نماز قاسد ہوجا کیگی۔ گوعر بی میں ہواور جومشا بہ کلام ناس کے نہ ہووہ مفسد نہیں۔ گواردوہی میں ہو۔ تو نماز قاسد ہوجا کیگی ۔ گوعر بی میں ہواؤں ہوتی ۔ گراس کا مطلب بینیں کہ اردو میں دعا کرا کروا بلکہ بید ہتلا نامقصود ہے کہ اردو میں دعا کرنے ہے نماز نہیں ٹوئتی جب کہ وہ کلام تاس کے مشابہ نہ ہولیکن بجوعر بی کے دوسری زبان میں ہونا ہے حرام اور جن صورتوں میں نماز فاسد ہوجاتی ہوساس کا فساد بوجاس کے نہیں کہ اردو میں ہے بلکہ بوجہ مشابہت کلام تاس کے ہے۔

اس برایک حکایت یادآئی۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ ہم نے مدید میں پڑھاتھا کہ کلام
ناس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ آپ اس کا مطلب یہ سمجھے کہ عربی کے سواار دو وغیرہ ہولئے ہے نماز
جاتی رہتی ہے اور عربی میں ہولئے سے نہیں جاتی ۔ اتفاق سے امام کو سہو ہوا کہ قعدہ اولی کو قعدہ اخیر سمجھ
گیا اس وجہ سے بہت دیر تک بیٹھار ہا ۔ حتی کہ سلام پھیرنے کے قریب ہوا تو آپ کہتے ہیں فئم۔
امام کوئن کرخود یاد آس کیا کہ مید قعدہ اولی ہے اس وجہ سے کھڑا ہوگا یہ ول میں کہنے گئے کہ عربی سے بڑافا کہ ہے۔ نماز فاسد ہوجاتی نہ ہوئی اور کام بھی بن گیا۔ امام صاحب نے بعد نماز کہا کہ موالاکون تھا
میں نے کلام ناس کے ساتھ تکلم تھوڑا ہی کیا کہ بھائی اس طرح نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں ہووہ
میں نے کلام ناس کے ساتھ تکلم تھوڑا ہی کیا ہے۔ آپ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ جو بات عربی ہیں ہووہ
کلام ناس نہیں ہوتی۔ کلام ناس وہ بات ہوتی ہے جو کہ غیر عربی اردوہ غیرہ ہیں ہو۔

عربی پردوسری حکایت یادآئی کدایک رئیس نغت بہت ہولئے تنے ان کی اسامیوں ہیں ہے پچھ گنواران کے پاس آئے۔ رئیس صاحب نے پوچھا امسال تمہارے زارگندم پر تقاطر امطار ہوایانہیں۔ گنوارلوگ اس کوئ کرمتھر تھے کہ جانے میاں کیا کہدر نے ہیں۔انہوں نے بیافات کہاں سنے تنے ایک گنواران میں ہوشیار تھے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کداس وقت میاں قرآن براہے ہیں بھرآئیو جبآ دمیوں کی ہولی ہولیں گے۔

فلاصہ یہ کہ کلام تاس سے خواہ عربی میں ہویا غیر عربی میں نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ سونماز وہ چیز ہے کہ کھانا بینا تو در کنار کلام کرنے تک سے بھی وہ فاسد ہوجاتی ہے۔ جب کہ وہ کلام تاس سے ہو۔ اور کسی مخلوق سے کلام کرنا تو کہاں خود حق تعالی سے ایسا کلام کرنا جو آ دمیوں سے ہوسکتا ہے اس سے نماز سے بھی تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ ہاں جو چیز بندوں سے نہیں ماتی جاتی جسے مغفرت اس سے نماز نہیں جاتی خیال سے بھے کہ نماز میں کتنا ہواروزہ ہے۔

#### نمازمين ہنسنااوررونا

چنانچے نماز میں ہنسی کی بھی ممانعت ہے ہنسی کے تمن درجے ہیں۔ قبقہہ ہوگک ہمہم۔ قبقہہ میں نماز تو سب کے نزدیک فاسد ہوجاتی ہے۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک وضوبھی جاتار ہتا ہے۔ اور صحک سے نماز جاتی ہے وضوبیں جاتا۔ اور شمک بے ادبی تو ہے مگر اس سے نماز نہیں جاتی ۔ کیونکہ شرعا تبسم کوہنسی قرار نہیں دیا گیا۔ گویا وہ ملحقات کلام ہی سے نہیں غرض ہیں بیسب نماز کے خلاف شرعا تبسم کے نماز نہ قاسد ہو ہی نماز میں ہننے کا بھی روزہ ہوا۔

ابرونے کا تھم سنے کہ نماز میں اس کی بھی ممانعت ہے۔ ہنے کا تواس کئے روزہ ہواتھا کہ وہ شان نماز کے مناسب ہی نہ تھا۔ گراس میں رونے کا بھی روزہ ہے۔ ہاں جنت اوردوزخ کے ذکر ہے ہوتو اور بات ہے۔ حالانکہ رونا فی نفسہ وہ چیز ہے کہ اس میں پوری نیاز مندی کی شان ہے ۔ اور نیاز مندی کی شان ہرحال میں محمود ہی ہے۔ اگر رونا آخرت کے لئے ہووہ تو محمود ہی ہے گئی اگر و نیا کے لئے بھی ہواس کو بھی وظل ہے قرب میں۔ کیونکہ رونا حزن وغم کی وجہ سے ہوتا ہے اگر و نیا کے لئے بھی ہواس کو بھی وظل ہے قرب میں۔ کیونکہ رونا حزن وغم کی وجہ سے ہوتا ہے اور حزن وغم کی نبست صوفیا کرام کہتے ہیں کہ بہت بڑی ریاضت ہے۔

ایک بزرگ رورہے تھے۔ کسی نے کہا کہ کیوں رورہے ہو۔ جواب دیا کہ بھوک گئی ہے واقعی ان حضرات کواپی ہستی پر ہالکل نظر نہیں ہوتی۔اگراپی پچھشان سجھتے تو روٹی کے لئے ہرگز ندروتے کیونکہ بید خیال ہوتا کہ روٹی کے لئے روٹا ہماری شان کے فلاف ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہوگا تو کیا کہ کیے گا۔ غرض کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھوک کی وجہ سے رور ہا ہوں۔ کہنے والے قریکیا کہ شرم نہیں آتی بچوں کی طرح روز ہے ہو۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ خدانے تو بھوک اس لئے مشرم نہیں آتی بچوں کی طرح روز ہے ہو۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ خدار و تو بھوک اس لئے لگائی ہے کہ میراروٹا دیکھیں جب وہ بھی ہماراروٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں شرو کس ۔

لگائی ہے کہ میراروٹا دیکھیں جب وہ بھی ہماراروٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں شرو کس ۔

چوں طبع خواہد زمن سلطان دیں فاک بر فرق تناعت بعد ازیں دیس در جب دین کا ہاوشاہ مجھ سے طبع کا اظہار کر ہے تو پھرائی تناعت پر فاک )

حقيقت كمال

حضرت عمروض الله عند بارتفيكى نے يوچھاكەكىسامزاج بآپ نے فرمايا طبيعت المجيى مبيس إبديكم شان استقلال ك خلاف معلوم بوتاتها يمر درنيايد حال يخت اليج خام عوام عارفین کی حالت کیا سمجھ سکتے ہیں۔عوام توعاً رفین کی اس حالت کو پوں سمجھتے ہیں کہ بیشان استقلال کے خلاف ہے کیونکہ وہ بزرگی اسے سجھتے ہیں کہ آدمی پھر ہوجائے کچھ س ہی نہ رہے بلکہ فطرت کے خلاف اس کے افعال صادر ہوں۔ بعض کی حالت بیہوئی ہے کہ ان کا بچے مرکمیا اوروہ بنس یڑے۔عوام الی حکایت کوبہت وقعت ہے دیکھتے ہیں اور کمال سجھتے ہیں حالانکہ کامل حالت وہ ہے جومشابه بورسول التدصلي التدعليه وسلم كي حالت ك\_آپ صلى الله عليه وسلم كوصاحر او\_عكاانقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ پس معلوم ہو گیا کہ مصیبت میں غم نہ ہوتا کمال کی بات نہیں۔ پھرآج کل لوگ جواس کو کمال اور بزرگی سجھتے ہیں تو کیا بزرگی کے بیمعنی ہیں کہ کسی بات کااڑی نہ ہو۔حالانکہ بزرگوں پرتو ہرشے کاسب ہے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہاں عدود نے باہراس کے مقتصار عمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ نامناسب بات سے بزرگوں کو غصر آتا ہے اور تغیر ہوتا ہے مگر پھر بھی مقصار عمل کرنے میں اعتدال ہوتا ہے۔حسد سے تجاوز نہیں کرتے اوران حصرات پراٹر کیسے ۔ نہ ہو۔ بادشا ہوں کے حواس اسٹے سلیم نیس ہوتے جتنے ان حضرات کے ہوتے ہیں۔ان کا ادراک بہت سیجے ہوتا ہے۔ای واسطےان کواولا دکی محبت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضورصلی الله علیه وسلم ایک مرتبه خطبه پژهدرہے تھے کہ حضورصلی الله علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن تھیلتے ہوئے آھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے خطبہ یڑھ کرمنبرے اتر آئے اور پیار کیاا ور پھرمنبر پرتشریف لے گئے۔

ایک دفعہ حضور صلی اللہ عنیہ وسلم کو پیار کرتے و کھے کرایک صحابی نے کہا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علیہ وسلم میرے وس بیٹے ہیں۔ میں نے ان کو بھی پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یرفر مایا کہ اگر خدا تعالیٰ ہی تہا ہے۔ دل سے محبت نکال لیس تو میں کیا کرلوں گا۔

خلاصہ یہ کہ حضرت عمر اللہ یہ کا مزاج کے جو ہزرگ عیادت کو گئے تھے۔ انہوں نے

پوچھا کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ آپ کے نے فرمایا اچھانہیں۔ وہ بولے آپ کے ہاستقلالی کی

بات فرماتے ہیں حضرت عمر کے نے فرمایا کیا میں خدا کے روبرو پہلوان بنوں۔ وہ ضعیف بنا کیں

اور میں آوی بنوں۔ جب خدائے بحز کے لئے بھار کیا ہے تو میں کس لئے قوی بنوں۔ یہ ہیں عارفین۔

یہ حضرات کو یا مزاج شناس ہوتے ہیں جس میں حق تعالیٰ کی رضاد کھتے ہیں اس کے موافق

ممل کرتے ہیں کہ اس وقت میرمناسب ہو اوراس وقت میرمناسب ہے یہ حکایت اس مناسبت

سے بیان ہوئی تھی کہ جزن وقم بڑی ریاضت ہے۔

# رونے کی اہمیت

اس پرایک حکایت یادآئی۔ایک بزرگ بمیشہ مقروض رہتے تھے۔عادت بیتی کہ ضرورت ہی قرض لے لیا۔ جب فتو حات ہوئی ادا کردیا۔ ساری عمر قرضہ شرکز ری حتی کہ خاتمہ کے دفت بھی مقروض تھاور یکوئی بزرگ کے منائی نہیں ہے۔ کیونکہ جوقر ضاللہ کے داسطے ہودہ گناہ نہیں۔ سوید بھی اللہ بی کے داسطے قرضہ لیا کرتے تھے۔ کیوں کہ بزرگوں کے پہال مہمان آتے ہیں۔ جب ان کے پاس پھوئیس ہوتا ہوتہ قرض لے کران کی مہمائی کرتے ہیں۔ پس لوگوں نے اس حالت میں آکر تقاضا کرنا شروع کیا کہ ہم نے آپ کو بزرگ بجھ کرقر ضدوے دیا تھا اب ادا کیوں نہیں کرتے ہو۔ وہ بزرگ مور کے جواب دیتے تھے۔ جب قرض خواہوں نے بہت تک کیا تو مندہ ھا تک کر پڑدہ ہے۔ اس کے جواب دیتے تھے۔ برخرض خواہوں نے بہت تک کیا تو مندہ ھا تک کر پڑدہ ہے۔ کہتے میں ایک لڑکا طوہ بیتیا ہوا نکا اور اس نے آواز دی۔ انہوں نے اس کو بلوا لیا اور پوچھا کہ ترے باس کتنا حلوہ ہے۔ غرض وہ دورو پیدکا اترا۔ آپ نے سب خرید لیا اور جینے لوگ تقاضے کہتے ہوئے تھے ان سب کو کھلا دیا حلوافروش نے دام طلب کے تو یہ جواب دیا کہ دام ہوتے تو میرے پاس یہ برات کیون نظر آتی۔ تو بھی ان بی ہیں ہی جواب دیا دور بھی لیا ڈاک ہو تا کہ بھی آپ نے قرام طلب کے تو یہ جواب دیا کہ دام اس بچہ رہی آپ نے نظم کیا۔ اگر ہمیں پہلے سے یہ معلوم ہوتا تو ہم بھی ہرگز اس کا حلوا نہ کھاتے۔ اس کو برا معلوم ہوا گر

ورنيا يدحال پخته نيج خام

ال الريح نے بيرحال ديكھ كررونا شروع كيا كەميرااستاد مجھے مارۋالے كايتھوڑى دريكزرى تھی کدایک مخص سنی میں کچھرو بے اور حلوہ والے کے دام علیحدہ ایک کا غذمیں لیٹے ہوئے لے کرحاضر ہوا۔ وہ رویے سب قرض خواہوں کو تعلیم کئے تواسی قدر تھے۔ جس میں قرضہ اداہوجائے۔غرض سب کو بیباق کردیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیابات تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ قرض طلب کرنے آئے اور مجھ کو تک کیا تو میں نے حق تعالی کی جناب میں عرض کیا کداے اللہ ان کا قرضہ اوا کراد بیجئے میں نے آپ بی کے واسطے قرض لیا تھا۔ وہاں سے جواب ملاکہ ہمارے خزانہ میں تو سمجھ سمی نہیں۔ تمرتمہارے یہاں کوئی رونے والانہیں۔ بس میں نے سوچا کہ کسی کورلاؤ۔بس میں نے اس حلوہ والے کو منتخب کیا۔اس کے متعلق مولاتا فرماتے ہیں۔ تانہ کرید کودک طوا فروش بحر بخشایش نے آید بجوش تانہ کرید طفل کے جوشد لبن تانہ کرید ابر کے خند وچن (جب تك طوابيجية والله يجدونانهيس بخشش كيسمندركواس وقت تك جوش بيس) تا \_ بجي جب تك روئے بیس ال کو میں دودھ پالنے کا خیال نہیں آتا۔ جب تک باش ندیر سے جمن میں بہار نہیں آتی) غرض رونا خواہ دنیا کی وجہ ہے ہواس پر بھی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ پس باوجود بیکہ دنیا کی وجہ ہے بھی رونا اقرب الی الخفوع اور مقتاح رحمت جق ہے گرنماز میں اس کی بھی تو بندش ہے۔ ہاں آگروین کے خوف سے آنکھ سے روئے مگر چلائے نہیں توجائز ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی بدی ثان ہے نمازی۔ نمازمیں جانا

نیزنماز میں چلنے کا بھی روزہ ہے۔ نقہاء نے نکھا ہے کہ اگر متصل چلاتو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرایک قدم چلااور کھبر گیا پھرا کی قدم چلااور کھبر گیاتو نماز فاسد نہ ہوگی۔

ایک صحابی گاقصہ ہے کہ وہ سفر میں تھے۔ نماز پڑھنے گوڑے پر سے اترے گوڑے کوچے نے چھوڑ دیا اور باگ کی رک ہاتھ میں پکڑے ہوئے نماز پڑھنے گئے گھوڑا چرتا ہوا آ سے سرکتا توبیعی ایک ایک قدم سرک جاتے۔ ایک خارجی نے دیکھا تو کہا سجان اللہ! بیصا بی جی رکیا خوب صورت نماز ہور ہی ہے۔ سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیکون کی اعتراض کی بات ہے۔ میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کا مشاہدہ کیا ہے۔ آپ سہولت پہند تھے۔ قدم بڑھانے کودیکھا کے گھوڑے

ے ساتھ میں قدم بردھا تا ہوں۔اس پراعتراض کیا تکر ہے نددیکھا کہ اگر میں ایسانہ کرتا (بعنی باگ نہ پکڑے رہتا) تو تکوڑ ابعاگ جاتا۔ میں پیادہ چلنے پرقادر کیں۔ جھے کوکنٹی تکلیف ہوتی۔

اگرکوئی کے کہ اگر تکلیف ہوتی بھی تو اس سے دین کا کیا ضرر تھا۔ سوجواب یہ ہے کہ یہ

کیاضرور ہے کہ اللہ والے پر بیٹان نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کو پر بیٹان اور مضطرب کس بات میں نہ

دیکھو گے۔ ہاں کمر میں دروہ و کیا۔ بیاری ہوگی بیتو دیکھو گر کر بیٹانی حقیقت میں جس کا تا م ہے

وہ ان کونیس ہوتی کیونکہ ایک حقیقت ہے پر بیٹانی کی ایک اورصورت ہے اس کی لیس اہل اللہ میں

پر بیٹانی کی صورت تو ہوتی ہے کہ تکانیف وغیرہ میں جتلا ہوتے ہیں مرحقیقت پر بیٹانی کی نہیں ہوتی۔

بر بیٹانی کی صورت تو ہوتی ہے کہ تکانیف وغیرہ میں جتلا ہوتے ہیں مرحقیقت پر بیٹانی کی نہیں ہوتی۔

بر رگوں کو ہوئی کہے کہ ایک محقی مرر ہا ہے اور پھر بھی کہوکہ مرنہیں رہا۔ بیتو زبروتی کی بات ہے ہم

بر رگوں کو ہوئی ہوئی پر بیٹانیوں میں جتلا و یکھتے ہیں۔ کوئی بیاری کی مصیبت میں جتلا ہے۔ کوئی فقر وفاقہ میں۔ پھر پر بیٹانی کیسے نہ ہوتی ہوگی۔

اس کا جواب ہیہ کہ واقعات کود کھے لیجے۔اس سے اندازہ ہوجائے گاان کے پاس ہو کہ رکھے لیجے کہ ان میں پریشانی میں آدمی بدخواس ہوتا ہے۔ واللہ دہ معزات ہر حالت میں نہایت مطمئن ہوتے ہیں ان کی بیحالت ہوتی ہے جیسے کی انحجوب ہوجس کے فراق میں شخص مرر با ہو کھا تا تک جھوٹ گیا ہو۔ تاک پکڑنے سے دم نکلتا ہواوروہ انفاق سے کے فراق میں شخص مرر با ہو کھا تا تک جھوٹ گیا ہو۔ تاک پکڑنے سے دم نکلتا ہواوروہ انفاق سے مل جائے اور عنایت و مہر بانی سے اس کی حالت پرترس کھا کر بغل میں لے لے اور ایسا د بائے کہ آگر تم کو تکلیف ہوتو میں چھوڑ دوں اور ایک تبہارا رقیب ہے بجائے تبہارے اس کو بغل میں لے لوں اور ایک تبہارا رقیب ہے بجائے تبہارے اس کو بغل میں لے لوں اور ایک تبہارا رقیب ہے بجائے تبہارے اس کو بغل میں لے لوں۔ اتناذ وق توسب کو ہے بتلا ہے وہ کیا کہ گا وہ تو یہی کہے گا۔

کا سرسلامت رہے)

کوئی فخص اس عاشق کو پریشان کہدسکتا ہے؟ کیااس کود بانے سے تکلیف ہوگ ہرگزنہیں بلکہ عین راحت ہوگی ۔ بان تکلیف جسم کوہوگی مگرروح کونہ ہوگی اور جمعیت واطمینان روح کے متعلق ہے۔ کیا آپ نے بھی آپریشن پچاس روپے وے کرنہیں کرایا۔اس میں آ ہمی نکلتے ہے۔ کیا آپ نے بھی آپریشن پچاس روپے وے کرنہیں کرایا۔اس میں آ ہمی نکلتے ہے۔ آنسوبھی نکلتے

ہیں۔اس پرکوئی کے کہ آپریشن کیوں کرایا اور پھریہ کہ پچاس روپے بھی دیئے تو یہی کہو گے کہ میری رگ رگ میں راحت سائٹی معلوم ہوا کہ جسمانی تکلیف پر مدار نہیں پر بیثانی کا یہ بھی ایہا ہوتا ہے کہ جسمانی تکلیف ہوتی ہے اور روح کو پریشانی نہیں ہوتی سوالل الله صورة پریشان ہیں ہی تھے تہیں۔اہل ونیا ہیں تاریشان ہیں ہاں صورت تعلم کی ہے۔خلاصہ یہ کہاہل اللہ کو پریشانی نہیں ہوتی۔

غرض ہے کہ اگر وہ نماز میں گھوڑے کی باگ نہ پکڑتے تو وہ بھاگ جاتا اور معنزت آخرے کا مجمی احتمال تھا کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عبادت کی بدولت اس میں پریشانی ہوتی ہے تونفس کہتا ہے کہ میں یہ عبادت نہ کرتا تو احجما ہوتا عبادت ہی کی بدولت جنتلا ہوا۔ اس واسطے شریعت نے بہتا سانی کردی کہ اگر چلنامتصل نہ ہوتو نماز نہ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں بیرآ سانی کردی کہ اگر چلنامتصل نہ ہوتو نماز نہ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں میں قدر داحت کے احکام ہیں۔

#### المازكاتورنا

اگرکوئی کے کہ ایک صورت میں اگر گھوڑا دوڑنے گئے تو پھر کیا کریں گے۔ سواس کا جواب یہ

کہ شریعت نے ایسے وقت میں نماز تو ڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہاں تک کہ ایک درم یعنی
چار آنے نقصان پر بھی نماز کے تو ڑویئے کی اجازت ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص جوتا چراتا ہوتو نیت
تو ڈکر اس کو پکڑ لینے کی اجازت ہے یا چار آنے کی ہانڈی جاتی ہو یا خراب ہوتی ہوتو اس وقت بھی
نماز تو ڑویئے کی اجازت ہے کون کہتا ہے کہ شریعت میں تشدہ ہے۔ شریعت میں تو رائی برابر بھی تشدہ
نہیں بلکہ اور تشدہ کی ممانعت ہے۔ د کیھئے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریاتے ہیں:
لاین بغی للمومن ان بدل نفسہ آ۔ (یعنی مومن کومناسب نہیں کہ ایٹ کیوڈ کیل کرے)
صحابہ نے عرض کیا:

قالو ایاد سول الله کیف یذل نفسه (یعنی این این کوزلیل کرنا ہے کس طرح مراد ہے) تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا:

یشحمل من البلاء لمما لایطیقه. لیخی الیمی بلا میں اینے آپ کو پھنسائے جس کی برداشت نہ کر سکے۔

 اورشریعت کی ہرتعلیم ایسی ہی ہے۔ تمازی میں دیکھے لیجئے کتنی سہولت کے احکام میں کھڑے نہ ہوسکو تو بیٹھ کر اور بیٹھ نہ سکوتو لیٹ کر ادا کر لو۔ سفر میں ہوقصر کرو۔ ونیا کے واقعات میں غور سیجئے کہ ہرواقعہ میں سہولت کی کیسی تد ابیرتعلیم فرمائی۔

### جذبات طبيعه كي رعايت

مرنے سے بڑھ کرکوئی مصیبت نہیں۔اس سے زیادہ کوئی امریر بیثان کن نہ تھا۔ پھراس کے بارہ میں کیسی عمدہ تعلیم فرمائی ہے قرآن شریف میں ہے۔

اذا اصابتهم مصيبة قالو اانا لله وانا اليه راجعون

کہ جب ان پرمصیبت پڑتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اک کی طرف لوٹے والے ہیں اس کے اندر ہم کوسلی کا طریقہ بتلایا ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہنے ہے تسلی ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے تو مصیبت میں اس کو پڑھا تھا مگر پچھ بھی نہ ہوا تو جواب ہیہ کہ دوظیفہ کی طرح پڑھنے کوکس نے کہا تھا بلکہ ساتھ میں اس کی حقیقت پر بھی خور کرنا جا ہے وہ یہ کہ مصیبت آنے پردو باتوں کا کھا ظر ہے۔

ایک تو بیر کہ ہم خدا کی ملک ہیں۔ہم اپنے نہیں۔ جب خدا کے ہیں توان کواختیار ہے کہ جیسے چاہیں ہم میں تصرف کریں۔ یہال رکھیں یااٹھالیں۔اس میں توعقل کی تسلی ہوگئی۔

دوسرے یہ جہاں ہمارے عزیز چلے گئے ہیں ہم بھی وہیں چلے جا کیں گاس میں طبع کی رعایت ہے۔ ایک عقل اورا یک طبیعت عقل توانا لله ہے راضی ہوگئ تھی۔ کیونکہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ جب ہم اللہ کے ہیں تو پھر ہم کوان کے کسی تصرف پررنج کرنے کا کیا حق ہے۔ ان کواختیار ہے جبیبا چاہیں کریں گرطبع ابھی راضی نہ ہوئی تھی کہ باپ مرکبیا اس کے مرنے کا کسے رنج نہ ہو۔ تعلق ہی ایسا ہے کہ خواہ مخواہ رنج ہوتا ہے۔ اس کو ہم کیا کریں۔ اس لئے دوسرا جملہ طبع کے سنجا لئے کو ہتلا یا کہ جس عشرت کدہ میں وہ گئے ہیں ہم بھی وہیں چلے جا کیں گے۔ گھرانے کی بات نہیں ۔ جلدی ہی ملا قات ہوجائے گی۔

اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کوحیدرآ باد کی وزارت کاعہدہ ٹل گیا اوروہ وہاں چلا گیا اس کے میٹے کواس کے حیثے کواس کے چلے جانے سے خت صدمہ ہوا اوراس سے کہا گیا کہ تم کیوں گھبراتے ہووہ تو بڑے عیش میں ہے وزارت کے عہدہ پر ہے اور تم بھی عنقریب وہیں بلا لئے جاؤ گے کیا کوئی کہ سکتا ہے

كماس كاصدمهاس كوس كرباقي رب كابيدوسرا جملطيع كي تسلى كے لئے برد هايا ہے۔

غرض انا لله وانا البه داجعون (ہم سب الله کیلئے ہیں اور الله کی طرف نوشے والے ہیں) میں عقل وطبع دونوں کی تعلی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے جذبات طبیعہ کی تنی برئی رعابیت کی ہے ساری دنیا کے عقلاء وحکماء جمع ہوجا کیں تو بھی تسلی کا ایسا ذریع نہیں لا سکتے۔ دیکھئے جب انا لله کی حقیت بلح ظ ہوگ کہ ہم سب خدا کی ملک ہیں۔ تو کسی عزیز کے مرنے سے خداتعالیٰ کی شکایت عقلاً تو اس کے لحاظ کرنے ہی سے پیدا نہ ہوگ کیونکہ اس کی الی مثال ہے خداتعالیٰ کی شکایت عقلاً تو اس کے لحاظ کرنے ہی سے پیدا نہ ہوگ کیونکہ اس کی الی مثال ہے جسے کسی کی مملک میں دوگھوڑ ہے ہوں۔ ایک کو یہاں با ندھ دے اور ایک کو دوسری جگہ با عدھ دے اکو کیا منصب ہے اعتراض کا کہ ایسا کیوں کیا یا الماری میں کسی کی دو پوتلیں رکھی ہوں۔ ایک کو پنچ اگو کیا منصب ہے اعتراض کا کہ ایسا کیوں کیا یا الماری میں کسی کی دو پوتلیں رکھی ہوں۔ ایک کو پنچ کے ختم پر رہے دے اور ایک کو او پر کس واسطے رکھ دیا۔ اس کی ملک ہے جوجا ہے کر ہے۔ کیوں رکھا اور دوسری کو او پر کس واسطے رکھ دیا۔ اس کی ملک ہے جوجا ہے کر ہے۔

ای طرح ہم سب اللہ کی چیزیں ہیں جس کوچاہیں یہاں رکھیں اور جس کوچاہیں وہاں اٹھالیں۔ کسی کو قبل وقال کی تخوائش نہیں۔ باقی جذبات طبیعت اپنا انتر ضرور کرتے ہیں تو دوسرے جملہ ہیں اس کی کتلی و مقال کی تخوائش نہیں۔ باقی جذبات طبیعت اپنا انتر ضرور کرتے ہیں تو دوسرے جملہ ہیں اس کی کتلی و مقایت کی ہے۔ رہیں کہ اس امر طبعی پر مواخذہ فرماتے بلکہ اس انتر کو جائز رکھ کراس کا تدارک کیا۔ عقل اور شر لیعت

 یاعقل کے ظاہر بات ہے کہ شریعت کا فتوی زیادہ رحم پینی ہے۔اب جوخیرخواہ ہے اس کے عوض عقل کوامام بنانا جا ہتے ہیں۔مولا نافر ماتے ہیں \_

ہ منظل دور اندلیش را بعدازیں دیوانہ سازم خولیش را (میں نے عقل دوراندلیش کوآ زمالیا جب اس سے کام نہ چلاتو پھرا پنے آپ کود یوانہ بنالیا)

شريعت اورراحت

اب سمجھ لیجئے کہ جب شریعت نے موت میں جو کداتی بڑی پریثانی کا واقعہ ہے اس ورجہ سہولت کی رعایت کی ہواں راحت کا سامان سہولت کی رعایت کی ہے اوراس قد رراحت پہنچائی ہے تو اور واقعات میں کیوں راحت کا سامان نہ کیا ہوگا۔ اس طرح شریعت نے ہم کو ہرامر میں ایسا طریقہ بتلایا ہے کہ اس کے اختیار کرنے میں راحت ہی راحت ہیں۔ اس واسطے احکام شریعت کے بارہ میں دعویٰ کیا گیا ہے۔

الابذكو الله تطعن القلوب كالله كذكراى سے قلوب كوالمينان ہوتا ہے۔
اور ہمل صالح ذكر الله تب بيس مطلب بيہواكہ جن اعمال كى تعليم شريعت نے كى صرف انبى سے قلوب كوراحت اوراطمينان حاصل ہوتا ہے۔ بذكر الله كوجو تطعن سے مقدم لائے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے حصر كی طرف كه شریعت كے احكام برعمل كرنے كے سوا اطمینان اور داحت كاكوئی طریقہ نہيں۔ بيہ شریعت كی راحت رسمال تعلیم جس كوہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور داحت كاكوئی طریقہ نہيں۔ بيہ شریعت كی راحت رسمال تعلیم جس كوہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ بہرحال ذكر اس برتھا كہ شریعت نے روزہ میں بعض مباحات كی اجازت دی ہے مگر نماز

میں نہیں دی یو نماز میں روز ہ کی شان روز ہ ہے بھی بڑھ کر ہوئی۔ میں نہیں دی یو نماز میں روز ہ کی شان روز ہ ہے بھی بڑھ کر ہوئی۔

نمازمين إدهرأ دهرو يكهنا

روزہ میں إدھراُدھرد کھنا جائز ہے نماز میں وہ بھی نہیں گواس ہے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ گر
ادب صلوٰۃ کے خلاف ہے۔ ہاں اوب نہ ہونراضا بطبی ہوتو اور بات ہے۔ میرتھ میں ایک مولوی
صاحب تھے۔ نماز کے اندرادھرادھرد کیھنے کا مرض تھا۔ اتفاق ہے ایک شخص جماعت میں ان کے
پاس کھڑے ہوگئے۔ وہ مولوی کھڑے ہوئے اور حسب عادت حالت ان کی بیتھی کہ نماز میں ادھر
ادھرد کھے رہے تھے۔ نماز کے بعد اس مخص نے کہا کہ آ ہے نماز میں ادھرادھرد کھے رہے تھے آپ کی
نماز ہی کیا ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ مولوی ان کے ممنون ہوتے کہتے ہیں کہ میرے ادھرادھر

دیکھنے کی تمہیں جب ہی تو خبر ہوئی جب کہتم نے مجھے دیکھا پس تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی۔ بس وہ یہ کہ کر سرخر و ہوگئے مگر کس کے سامنے تلوق کے سامنے۔اللہ کے سامنے تو سرخرونہ ہوئے۔ مخلوق کے سامنے سرخروہونے سے کیا ہوتا ہے۔

کارہا باخلق آری جملہ راست باخدا تزوید وحیلہ کے رواست کار باادراست باید واشتن رایت اخلاص وصدق افراشتن

( مخلوق کے ساتھ تیرے سب کام درست ہیں۔ خدا تعالی کے ساتھ مکروحیلہ کب جائز

ہے۔ حق تعالی کے ساتھ سب کام درست رکھنا جا میں ،اخلاص اور صدق کاعلم بلند کرنا جا ہے )

ا ہے صاحبو! حکام کے سامنے جتنا ادب ملحوظ رکھتے ہو کم از کم حق تعالیٰ کے سامنے اتنا تورکھو۔

جب حکام کی ہیبت و نیامیں مانع ہے نگاہ اٹھانے سے توحق تعالیٰ میں تو علاوہ ہیب کے اور بہت سے امور بھی اس کے مقتصیٰ موجود ہیں۔مثلاً منجلہ ان کے ایک محبت بھی ہے۔ کیا ادھرادھر دیکھنے

کیلئے محبوب سے نگاہ ہٹاؤ گے ۔عشاق سے پوچھئے کہ محبوب کے سامنے موجود ہوتے ہوئے ادھر

ادهرد مکھنا کیسا ہے۔عشاق کوتو محبوب سے ایک دم بھی غفلت گوار انہیں ہوتی

کے چٹم زون عافل ازاں شاہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی (محبوب حقیقی نے تھوڑی دریجی غفلت میں نہ گزار مشاید وہ کسی وقت کرم کردے اور

تحقیماس کی خبر نه ہو)

نماز میں تو غفلت کیسی غیر نماز میں بھی غفلت نہ چاہیے۔ حاکم کے سامنے تو ادھرادھرد کیھتے ہیں۔ اس خیال ہے کہ شاید ہمیں نگاہ ہٹاتے ہوئے دکھے لے۔ پس القد تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں دکھتے ہیں اور کسی وقت ہم ہے توجہ نہیں ہٹاتے۔ پھران کے سامنے ادھرادھرد کھنا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ چاہیں اور کسی وقت ہم سے توجہ نہیں ہٹاتے۔ پھران کے سامنے ادھرادھرد کھنا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ چاہیں تو بیش کہ قلب بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہوتا۔ خیرا گراس کو تسلیم بھی کرلیا جائے کہ اس پر قدرت ہونے کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ پس اس پر قدرت نہیں تو نگاہ پر تو قدرت ہے۔ نگاہ پر قدرت ہونے کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ پس اس کو دوسری طرف کیوں متوجہ کرتے ہو۔ دوسرے اس میں پھی فائدہ بھی تو نہیں ہے کو ذکہ جن چیزوں کود کی جے ہوان کونماز کے اندر لے تو سکتے نہیں پس فعل عبث ہونے کی وجہ ہے اس سے بچاؤ ہونا جاتے ہواں کونماز کے اندر لے تو سکتے نہیں پس فعل عبث ہونے کی وجہ سے اس سے بچاؤ

غرض یہ کہ نماز میں نگاہ کا بھی روز ہ ہے اور چونکہ نماز میں قیود بہت ہیں کہ ہننے ہولنے چلنے

پھرنے ، دیکھنے بھالنے اور اس کے علاوہ اور بہت ی باتوں سے ممانعت ہے ای وجہ سے اس کی شان میں کہا گیا ہے۔

انها لكبيرة ركنمازببت كرال بـ

کیوں جن باتوں ہے منع کیا گیاہے جارے اندران کے تقاضے موجود ہیں۔

### آج کل کی آ زادی

ہماراجی جاہتا ہے کہ بولیں بھی کھا کیں پیش بھی چلیں پھریں بھی ہیں ہرطرح ہے آزاد رہے کوطبیعت جاہتی ہے اس کے بینس پر بہت شاق ہوتی ہے کہ اس کی وجہ ہے اس کی تمام خواہشات سے رک جانا پڑتا ہے ۔ مثلاً خوشی سے بیٹے ہوئے ہیں، با تیس کررہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں مزیداڑارہے ہیں۔ بستی کھنٹہ کے پیس مزیداڑارہے ہیں۔ بس نماز کا وقت آیا اور خداکی جانب سے تھم ہوا کہ ایک گھنٹہ کے لئے ہمارے دربار ہیں آؤاورانی خواہشات کوچھوڑ و۔ بس مصیبت آگئی۔

بات یہ کہ انسان مقید ہونانہیں چاہتا اور شریعت نے مقید کیا ہے۔ دونوں کی مرضی اللہ کی مرضی اور بندہ کی مرضی۔ ایک دوسرے کی ضدی ہیں۔ اس لئے نماز نوگوں پر بھاری ہے۔ اس لئے ہماز نوگوں ہوتا ہے۔ جس کا آج کل اس کے حق میں فرمایا کہ إنْهَا لَگِینِرَةٌ کہ اس سے آزادی کا خون ہوتا ہے۔ جس کا آج کل ہروفت سبق گایا جا تا ہے۔ گریہ آج کل کی آزادی ہے بجیب کہ لوگ صرف شرعیات میں آزادر بنا چاہتے ہیں کہ کوئی قید شرعی ہمارے اوپر ندرہ ہم تو جب جانیں کہ تکوینیات میں بھی آزادی افتیار کرلوکہ خدا مارنا چاہے اور ندمریں۔ طاعون میں مبتلا کرنا چاہے اور مبتلا نہ ہوں۔ بس جیسے تکوینیات میں آزادئیں ہونا چاہیے حق نیار کرلوکہ خدا مارنا چاہے اور ندمریں۔ طاعون میں مبتلا کرنا چاہے اور مبتلا نہ ہوں۔ بس جیسے تکوینیات میں آزادئیں ہو سکتے۔ ای طرح شرعیات کو بجولوکہ اس میں بھی آزادئیں ہونا چاہیے حق تعالیٰ نے جوامر بھی فرمایا ہے اس میں اپنے آپ کو مجود خیال کرو۔

### خشوع كى حقيقت

اب جہاں حق تعالی نے ہمارے مرض کا بیان کیا ہے ( کہ نماز بھاری ہے) وہاں اس کاعلاج بھی بتلادیا چنانچیفر ماتے ہیں۔

انها لكبيرة الاعلى الخاشعين الذين يظنون انهم ملقوا ربهم و انهم اليه راجعون. یعنی نمازسب پر بھاری ہے گرخشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں جن کو یقین ہے اس بات کا کہوہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اوروہ اس کی طرف جانے والے ہیں۔

مطلب بیہ کہ نماز بھاری ضرورہ بوجہ قیود کے گرجولوگ اپنا اندرخشوع پیدا کر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ سے ملنے اور ان کے پاس جانے کا خیال جمالیتے ہیں۔ ان پر بھاری نہیں رہتی۔ سواس کے اندر ہمارے مرض کا پوراعلاج ہتلا دیا کہ طریقہ خشوع سے نماز پڑھولو کچھ گرانی نہیں رہے گی۔ اب خشوع کولوگ جانے کیا سجھتے ہیں حتی کہ اس کوا ختیاری بھی نہیں سجھتے سوخشوع کی حقیقت یہ حقیقت لوگ یہ بچھتے ہیں کہ سوائے حق کے کسی قسم کا خطرہ نہ آئے یہ غلط ہے۔ خشوع کی حقیقت یہ ہے کہ خطرہ خود نہ لا وائے وازخود آجائے اور بیانہ آٹا تو غیرا ختیاری ہے لیکن نہ لا نا اختیار ہیں ہے۔ آمد خطرات منانی خشوع ہے۔ آمد خطرات منانی خشوع ہے۔ آمد خطرات منانی نہیں۔ آمد وا ور دہی فرق طاہر ہے۔ ہاں البت

یہ بھی کرنا چاہیے کہ جب وسوسہ بلاقصد آئے تواس میں بقصد مشغول نہ ہوجائے۔ بعض ایسا کرتے میں کہ وسوسہ خود لاتے تو نہیں لیکن جب آتا ہے تواس میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی غلطی ہے نہ

قصدے لانا ہونہ قصدے ابقاء ہو۔ کیونکہ بقصد باقی رکھنا بھی منافی خشوع ہے بس جب وسوسہ آئے تواس کور کھے نہیں دفع کردے۔

د فع وساو*س کےطر*یق

ایک بات وقیق ہے قابل یادر کھنے کے وہ یہ کہ عارفین کے نزدیک وقع کا مطلوب ہونا توسب کومعلوم ہے۔ اب اس میں گفتگو ہے کہ کس طریقہ سے دفع کرنا جا ہیں۔ سواس کے دوطریقے ہیں ایک توبیصورت ہے کہ براہ راست وسادس کو ہٹادے کہ جب کوئی وسوسہ آئے کوشش کر کے اس کواپنے خیال سے دور کردے۔ اس میں تو بہت دفت ہے کیونکہ اکثر ایہا ہوتا کہ دفع کرتے ہیں گرد فع نہیں ہوتا۔

دوسراطریقدیہ کہ بواسطہ ہٹائے یہ عمدہ تدبیر ہے اس کے سمجھنے کے لئے پہلے ایک مقدمہ سناور وہ یہ کہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ النفس الاقتو جد الی شینین فی ان واحد کرنش کی توجہ ایک وقت میں دوچیز کی طرف نہیں ہوتی ۔

اب سنے بواسط دفع میہ کہ قلب میں کسی دوسری چیز کو لے آؤ۔ دوسری چیز کے لانے سے اس کی طرف توجہ ہوجائے گی۔ اور وسوسہ کی طرف توجہ ندرہے گی۔ اب بعض مشائخ دفع بلا واسط

بتلاتے ہیں۔ اس میں نہایت دفت واقع ہوتی ہے کیونکہ بلاواسطہ مثانے میں بیتو ہوتانہیں کہ دوسری طرف توجہ ہوجاتی ہے۔ اس میں خود وسوسہ کی طرف توجہ ہوجاتی ہے۔ اس میں خود وسوسہ کی طرف توجہ ہوجاتی ہے۔ اس میں خود وسوسہ کی طرف توجہ ہوجاتی ہے گوبقصد دفع ہی مگراستحضار تو ہوا۔ اس لئے اس کا دفع ہونا مشکل ہوجاتا ہے اس وسوسہ کی مثال تاریخ کی کی ہے کہ وہ تمہیں گئے جب لیٹے۔ اور جوتم اس کولگو ہٹانے ہی کے لئے ہیں جب لیٹے۔ اور جوتم اس کولگو ہٹانے ہی کے لئے ہی جب لیٹے۔ اور جوتم اس کولگو ہٹانے ہی کے لئے ہی جب لیٹے۔ اور جوتم اس کولگو ہٹانے ہی کے لئے ہی جب لیٹے۔ اور جوتم اس کولگو ہٹانے ہی کے لئے ہی جب لیٹے۔ اور جوتم اس کولگو ہٹانے ہی کے لئے ہی جب الیٹے۔ اس دوسری چیز کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔

اب رہی میہ بات کہ وہ کون می چیز ہے جس کی طرف متوجہ ہوآیا پھر کی طرف یا اور کسی چیز کی طرف ہوا ہوا گئی ہے۔ طرف ہواس کی تعیین میں ضرورت ہے دلیل شرعی کی جوحضور صلی الله علیہ وسلم فر ماتے ہیں۔ مقبلا علیہ مما بقلبہ کے قلب کومتوجہ کرے دونوں رکعت یعنی نماز کی طرف۔

اب نمازی طرف متوجہ ہونے کی ووصور تیں ہیں۔ایک توبیکہ پوری نماز کی طرف ایک دم سے متوجہ ہو کیونکہ نماز کی طرف ایک دم سے متوجہ ہو کی کہاس کے سے متوجہ ہو کیونکہ نماز مرکب ہے مختلف اجزا ہے۔ پس اس کی طرف توجہ اس طرح ہوگی کہاس کے تمام اجزا کی طرف توجہ کرنے سے قلب میں میٹر ابی ہے کہ بہت سے اجزا کی طرف توجہ کرنے سے قلب میں تشویش ہوگی۔اس لئے میصورت تو ٹھیک نہیں۔

ایک صورت یہ کہ جس جزومیں مشغول ہوای کی طرف توجد کھے۔ اس کا طریقد ایک برزگ نے بتلایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مثلاً سبحانک اللهم یاد ہمت پڑھوکہ دٹا ہوا ہونے کی وجہ سے زبان سے خود لکتا چلا جائے۔ بلکہ ہم ہم جزوس کی پڑھوکہ اب سبحانک اللهم کہہ رہا ہوں اب تبارک اسمک پڑھتا ہوں۔ اب لااله غیرک نکالتا ہوں۔ اب بسم الله اب المحمد لله علی بذا۔ ہم ہم لفظ کواراوہ سے اوا کرو۔ جب قلب افکار کی طرف متوجد رہے گا اب المحمد لله علی بذا۔ ہم ہم لفظ کواراوہ سے اوا کرو۔ جب قلب افکار کی طرف متوجد رہے گا تو وساوس کی طرف توجد ندر ہے گی۔ کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے۔ النفس لاتتو جہ المی شینین فی ان واحد۔ اس طریقہ سے اول بی دن خشوع ہوجائے گا۔ گریم ضرور ہے کہ اول اول نماز میں تگی ہوگی۔ کیونکہ خیالات پریشان ہوں گے ان سے توجہ ہٹا کر ذکر کی طرف توجہ کرنی پڑے گی اس وجہ ہوگی۔ کیونکہ خیالات پریشان ہوں گی ان سے توجہ ہٹا کر ذکر کی طرف توجہ کرنی پڑے گی اس وجہ سے حقیقت کوگر انی ہوگی۔ اور بعض کو باسانی بھی خشوع میسر ہوجائے گا۔

جب بیر تدبیروساوی سے نجات کی ملی تواب ایک اور آفت میں جتلا ہوگا وہ بیر کہ بول خیال کرے گا کہ طریقہ تو مل ہی گیا۔ بس جب جا ہیں گے کرلیس کے اس لئے اول تو کرتے نہیں اور آگر کرتے ہیں تو ہمیشنہیں کرتے۔مثاری تک اس میں جتلا ہیں اور بیرحالت ہے ۔

واعظال کیں جلوہ برمحراب ومنبری کنند چوں بخلوت می رسند آن کاردیگری کنند مشکلے وارم زدانش مند مجلس بازپرس توبہ فرمایا ن چراخودتوبہ کمتر می کنند (واعظین محراب ومنبر پرجلوہ کرتے ہیں اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں تو وہ ووسرے کام کرتے ہیں۔ مجھے بیمشکل در چیش ہے کہ مجلس کے دانشمندان بیسوال کرتے ہیں کہ دومروں کوتوبہ کی تلقین کرنے والے خودتوبہ کیوں نہیں کرتے )

اس کی مثال تو ایس ہے جیسے کوئی طبیب ناز کرے کہ مجھ کو خارش کانسخہ بڑا مجرب معلوم ہے محرساری عمر خارش میں مبتلا رہ کر مرجائے اور اس کا استعمال نہ کرے ۔ سواس کونسخہ سے کیا فائدہ ہو۔ کوئی انجان کسی بات سے محروم رہے تو ایسی مصیبت نہیں جیسے کوئی جان ہو جھ کرمحروم رہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ہے

فان کنت لاتدری فتلک مصیبة وان کنت تدری فالمصیبة اعظم (اگر تخیے اس کاعلم بین ویرمصیبت به) (اگر تخیے اس کاعلم بین ویرمصیبت به اوراگر تخیے اس کاعلم بین ویرمصیبت به اوراگر تخیے اس کاعلم بین وی یہ بربر لفظ پر توجہ اس تدبیر کے بلخے کے بعد شیطان دوطریقہ سے دھوکا دے گا۔ ایک تو بیہ کہ بربر انفظ پر توجہ کرنے سے شروع میں دل تنگ ہوگا۔ پس شیطان بہکائے گا کہ بیتہ بیر تو بہت مشکل ہے۔ تیر سے بس کی نہیں ہے۔ اورایک اس طرح کہ یہ مجھائے گا کہ طریقہ تو معلوم ہوتی گیا ہے جب بی جب کی طریقہ سے کا اس سے علاج کرلیں گے۔ گرخوب مجھائے گا کہ طریقہ تو معلوم ہوتی گیا ہے دوجا دون اس طریقہ سے نماز پڑھنے میں طبیعت زی تی کر جب کی گر پھر یہی قرق عینی فی الصلواۃ کی طریقہ سے نماز پڑھنے میں طبیعت زی تی کر جب گی گر پھر یہی قرق عینی فی الصلواۃ کی لذت وراحت میسر ہوگی۔ اس کا ترک برامعلوم ہوگا۔

عاصل بیر کہ خشوع کے حاصل کرنے کی بیصورت ہے۔ پس جب خشوع حاصل ہوجائے گاتو پھر نماز میں کچھ گرانی ندرہے گی۔ چنانچے فرماتے ہیں اِلّاعکمی الْمُخَاشِعِیْنَ کہ نماز بھاری ہے گرخاشعین پر بھاری نہیں۔ پھراس کی نماز ایس ہوگی جس کے بارہ میں ارشاد ہے وَ اسْبُحَدُ وَ اللّٰهُ عَلَى الْمُعَلَّمِينَ بِرِ بِھاری نہیں۔ پھراس کی نماز ایس ہوجاؤ (آیت سجدہ)۔ وَ اللّٰهَ بِ لَیْ سِجدہ کی حقیقت

بلندی والول سے تو قرب ہوتا ہے ترفع سے اور یہاں قرب ہوتا ہے ہستی سے ہے۔ قرب تربیستی ہربالا انفتن است قرب حق از قید ہستی رستن است (قرب اس کا نام نہیں کہ ینچے ہے اوپر چلے جاؤ بلکہ قرب میہ ہے کہ متی ہے چھوٹ جاؤ)

بس ان کے قرب کا بھی طریقہ ہے کہ پستی فنا حاصل کرلواور سجدہ کی حقیقت بھی فنا اور نیاز
مندی ہے۔ اس لئے وہ سبب ہے قرب کا۔ خلاصہ میہ کہ اول اول تو قیدیں بری معلوم ہوں گی۔
مگر پھر بے قیدیں ایسی ہوں گی جیسا کہ شخ شیرازی رحمہ اللہ فرمائے ہیں۔

اسیرش نخواہد رہائی زبند شکارش نجوید خلاص از کمند (تیراقیدی قیدے رہائی حاصل کرنانہیں جا ہتاا ورتیراشکار کمندے خلاصی نہیں جا ہتا)

ر برادیدن دید سے رہاں ماس کا مشاہدہ کرلو۔ اولیں قرنی ہیں یا اور کوئی بزرگ ہیں ان کی بیھا است تھی

کہ ساری رات دور کعت میں ختم کردیتے یہاں تک کہ جہ ہوجاتی ہررات کوایک ایک رکن کے لئے
مقرر کر لیتے۔ ایک دن فرماتے ہیں لیلڈ القیام دوسرے دن فرماتے ہیں لیلڈ الو کوع اوراس
رات کے اکثر حصد میں ای رکن کے اندر مشغول رہتے اور جب تھوڑی رات رہ جاتی تو بقیہ ارکان
پورا کر لیتے اور کہتے افسوس کہ مجھے دل بحر کرنماز پڑھنے کا موقع نہیں ماتا۔ کاش کہ ایک رات ایک
ہوتی کہ اس کا ایک سراازل سے ملا ہوا ہوتا اور دوسرا ابد سے اوراس میں ارمان پورا کرتا آپ کواس
پر تعجب ہوگا مگر عشاق کی شان ہی جدا ہے۔ ان کا تو بھی دل ہی نہیں بھر تا ان کی تو بیھالت ہوتی ہے۔
پر تعجب ہوگا مگر عشاق کی شان ہی جدا ہے۔ ان کا تو بھی دل ہی نہیں بھر تا ان کی تو بیھالت ہوتی ہے۔
پر تعجب ہوگا مگر عشاق کی شان ہی جدا ہے۔ ان کا تو بھی دل ہی نہیں بھر تا ان کی تو بیھالت ہوتی ہے۔
پر تعجب ہوگا مگر عشاق کی شان ہی جدا ہے۔ ان کا تو بھی دل ہی نہیں بھر تا ان کی تو بیھالت ہوتی ہے۔
پر تعجب ہوگا مگر عشاق کی شان ہی جدا ہے۔ ان کا تو بھی دل ہی نہیں بھر تا ان کی تو بیھالت ہوتی ہوتی ہیں گو بیم کی بیں ساحل نیل مستسق اند

سویم کہ براب فادر میں کہ بر ساس کی اند (میں پنیس کہتا کہ پانی برقادر نہیں الب دریا ہوتے ہوئے جلند ھرکے بیار کی طرح بیاسے ہیں) ب

اور بیرهالت ہوتی ہے

دلآرام دربر دلآرام جو لب ازتطنگی خنک و برطرف جو (محبوب ہے ہم کناراور محبوب کی تلاش پیاس ہے ہونٹ خنگ اور لب دریا سرانی کے طلب گار) اس وقت یہ قیو دزلف یار کی قیو دہوجا کیں گے جس کی بیاضات ہے۔

مرد و صد زنجیر آری مجسلم غیر زلف آل نگار مقبلم

(اگر دوسوز نجیری ہوں تو تو ڑ دول، سوائے اپنے محبوب کی زلف کے بندش کے یعنی سوائے اپنے محبوب کی زلف کے بندش کے یعنی سوائے اپنے محبوب کے کسی اور کا گرفتار ہونا برداشت نہیں )

اب قتدین نظر آتی ہیں گر پھریہ قیودزلف یار کی قیدیں ہوں گی کہ تھی ان سے نکلنا نہ چا ہے گا۔ خلوت بالمحبوب

سيج كہتا ہوں كہ جومحت ہوگا و واتو يہ جا ہے گا كہ خلوت ہوا ورمحبوب كے ساتھ بے تكلف باتيں

کرنا شروع کرد ہے گوساری رات کیوں نہ گزرجائے۔ سووہ خلوت کہی نماز ہے۔ واقعی اگر نماز نہ ہوتی توجن کے واقعات بڑھے ہوئے ہیں ان کے لئے کوئی خلوت کی صورت نہ تھی۔ کیونکہ اور تمام عبادات میں بولنا تو ضروری جائز ہے اس لئے ان میں لوگ اس سے بولنے چالئے ہے بند نہ ہوتے اور نماز میں ہے اس کی ممانعت۔ اس لئے جہاں نماز شروع کی اور تمام لوگ اس سے بات چیت کرنے سے بند۔ لیجئے نماز میں حق تعالی کے ساتھ خلوت میسر ہوگئی اور بہ خلوت وہ چیز ہے۔ جس کی نبست مولا نا فرماتے ہیں۔

سیج سنج بے دود بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آ رام نیست (کوئی گوشہ بے دوڑودھوپ اور بغیروام کے نبیں ہے سوائے خلوت گاہ حق (کمبیں) آ رام نبیں ہے) نماز ہی کیا یا کیزہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے خلوت میسر ہوگئی اور جو قیود گرال تھیں انہی کی

بدولت آسان ہوگئ اور خلوت بھی الی کہ اس کے اندرکوئی بھی حارج ہی نہیں ہوسکتا۔ جب نماز شروع کردی پھر باوشاہ بھی پچھ نین کہ سکتا۔ اگر سور و بقر بھی پر ھوت بھی کوئی نقاضانہیں کرسکتا۔ جب نیت بائدھ لی اور سب کو ہرادیا۔ ہاں کوئی ظالم خلم ہی کرنے کھے تو جدا بات ہے۔ الی آسان صورت ہے خلوت کی کہ جب سی سے جی گھرائے بس اللہ اکبر کہہ کرنیت بائدھ لو۔ نمازی کا کوئی کیا کرے گئے ہم نے دیکھا ہے کہ دوست فدات میں گدگدی اٹھاتے ہیں مگر جب نمازشروع کردی

توسب الگ بیٹے جاتے ہیں بیکا ہے کی بدولت ہوا۔ قیود کی بدولت۔ اگر قیود ندہونیں تولوگ کہتے ا کہ میاں نماز بھی پڑھواور ہا تیں بھی کرو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ قیود کیسی قدر کی چیز ہیں اس لئے اہل محبت اس قید کوزلف یار کی قید سمجھتے ہیں کیونکہ ریے خلوت بالمحوب قیود ہی ہے تو میسر ہو کی ہے۔

کیرانہ میں میرے عزیز وں میں ایک درویش تھے۔وہ خلوت کے لئے درواز ہ پر پہرہ چوکی رکھتے نہ تھے کہ بیاد گوں کا نا گوار ہوتا ہے بلکہ تخلیہ کی بیصورت اختیار کی تھی کہ بیٹھک میں عام منظر پر بیٹھتے گر ہر وقت نفل پڑھتے تھے۔اگر کوئی ملئے آیا توسلام پھیر کراس کا مزاج ہو چھا اور پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے۔ پھرسلام پھیر کر دوجار باتنیں کیں اور پھراللہ اکبر کہہ کرنست باندھ کی خلوت ہو اور انجمن ای کو کہتے ہیں۔غرص کہ خلوت کی خلوت تھی اور کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا۔

سویہ نماز ایس چیز ہے کہ جس وقت خلوت جا ہونماز شروع کر دوبس خلوت ہوجائے گی۔ تو گو یا نماز خلوت گاہ جن ہے۔سویہ کس وجہ سے خلوت گاہ جن بنی ، قیود ہی کی بدولت تو بنی ۔ان قیود سے معلوم ہو گیا کہ نماز میں بہت بڑاروز ہے غرض نماز میں روز ہ بھی پایا گیا۔ نماز میں مج

ای طرح نماز میں حج بھی موجود ہے۔ کیونکہ حج کی حقیقت ہے تعلق بالبیت ۔ سونماز میں وہ موجود ہے۔ چنانچی کا میں ہو موجود ہے۔ چنانچی کا میں خول و جھک شطوا لمستحدال حوام کرنماز کے وقت، بیت الحرام کی جانب تصد کر کے رخ کرلیا کرو۔

سوتعلق بالبیت نماز کے اندرقلب میں بھی ہے اور ظاہر میں بھی ظاہر میں تو بیہ کہ نماز کی حالت میں اس کی طرف رخ کرکے کھڑ ہے ہوتے ہیں اوراس کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اور قلب میں بیہ کہ استقبال کعبہ کی نبیت کی جاتی ہے۔ پس جونماز پڑھے گااسے برکات حج بھی میسر ہوں گے۔

ای طرح نمازیں اعتکاف بھی ہے کیونکہ اعتکاف کی روح وحقیقت ہے گنا ہوں ہے رکنا المعتکف بعتکف المدنوب کلھا۔ حدیث ہے اور پر (خصوصیت) نماز کے اندر موجود ہے۔ چنانچے نماز کے اندر تمام گنا ہوں ہے رکتا ہے۔ نماز میں کون گناہ کرسکتا ہے ان المصلوة تنهیٰی کی بعض نے بہی تغییر کی ہے کہ نمازی جب تک نماز میں رہتا ہے اس وقت تک وہ اس کو گنا ہوں ہے روکت ہے۔ گواس کی اورتفیری بھی ہیں مگر یہ بھی ایک لطیف تفییر ہے۔ تلاوت قرآن بھی نماز میں موجود ہے جس کے حدیث میں بہت فضائل آئے۔ چنانچ قرات نماز میں فرض ہے بدون قرائت نماز بی ہوتی۔

# نماز کی جامعیت

پس جوشخص نماز پڑھے گا اس کو تلاوت قرآن کے فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ خیال تو سیجئے کہ ذرائ مختمر چیز میں کیا کیا فضائل مل گئے۔ جج بھی مل گیا،روز ہ بھی مل گیا۔ تلاوت قرآن بھی اوراء تکا ف بھی۔

ہی جاتا ہے۔ نیز درود شریف کے بعد بھی وعائی جاتی ہے۔ پس نماز میں دعا کے فضائل بھی آگئے۔ درود شریف کے کتنے فضائل ہیں وہ بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔

غرض یہ کہ تمازی کسی برکت سے خالی نہیں۔ دعا ہے وہ اس میں موجود ثنا ہے وہ اس میں موجود ثنا ہے وہ اس میں موجود، ذکر مبارک ہے وہ اس میں موجود۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کادم بھرتے ہیں اوران کے تذکرے کے ولدادہ ہوتے ہیں۔ موان کا تذکرہ بھی نماز میں موجود ہے۔ چنانچہ ہررکعت میں بڑھتے ہیں۔ آللہ یُن اَنْعَمَتُ عَلَيْهِمُ اس میں اولیاء اللہ بھی تو آگئے۔

اب زکوۃ رہ گئی۔شایدکوئی کے کہ نماز میں زکوۃ کہاں ہے۔سو بچھ لیجئے کہ زکوۃ کی روح ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ طاہر ہے کہ نماز نظی تو پڑھو گئیس ۔ کپڑاتو پہنوہی گے اوراس میں خرج بھی ہوہی گا (خصوصاً اس زمانہ میں کہ کپڑے کی بہت زیادہ قیمت ہوگئی ہے )لہذا انفاق بھی ہوگیا۔اب کون سی عیادت رہ گئی جونماز میں نہیں۔

شایدکوئی کہنے لگے کہ نماز میں قربانی نہیں توسمجھ کیجئے کہ قربانی کی حقیقت باطنی ہے۔اپنے کوفنا کردینا اورا پی خواہشات کومٹادینا۔سووہ نماز میں ایسی ہے کہ اپنے نفس سے پوچھو کہ قیود کے اندرمقید ہوکرا بی خواہشات کوچھوڑ نایر تاہے مولا نافر ماتے ہیں ۔

( تحمیر کی حقیقت یہ ہے کہ اے اللہ ہم تمہارے سامنے قربان ہوتے ہیں.... ذرج کے وقت تو تکمیر کی حقیقت یہ ہے اللہ اکبرہو... اور اس منحوں کا سرکاٹ مارواور جان کو تکلیف سے رہائی دو.... مثل تن حضرت اساعیل علیہ السلام کے اور جان ما نند خلیل اللہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے تکبیر بزرگ جسم مانند حضرت اساعیل علیہ السلام کے تکبیر بزرگ جسم مانند حضرت اساعیل علیہ السلام کے اپنا سراس محبوب حقیقی کے سامنے رکھ اور ہنسی خوشی اس کی تلوار کے سامنے جان دے اور اللہ کی بڑوائی بیان کر )
تلوار کے سامنے جان دے اور اللہ کی بڑوائی بیان کر )
غرض کون جی عبادت ہے جونماز میں نہیں۔

#### نماز كاوقفه

پھریے کہ چارمنٹ ہیں سب باتیں ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ تخیینا چارمنٹ ہیں نماز ہوجاتی ہے۔ اول تو نماز و ہے ہی تھوڑی دیر ہیں ہوجاتی ہے اوراس پرلوگ اورزیادتی کرتے ہیں کے جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔
اس پرایک حکایت یادآئی۔ پہری ہیں دو طازم تھا یک اگریز کی ماتحتی ہیں۔ ایک تو سررشتہ دار سے اور دوسرا نائب سررشتہ دار دونوں مجد ہیں نماز پڑھنے جاتے۔ نائب سررشتہ دارکونماز ہیں بہت دیر گئی وظیفہ وظائف سے فارغ ہوکرآتے اور سررشتہ دارصا حب اٹی سیدھی نگریں مارکراور بھی بے پڑھے ہی فوراً ہے آئی روزا ہے آئے۔ ایک روزا نگریز نے کہا کہ سررشتہ دارصا حب ہی جلد والیس آجاتے ہو۔ نائب می فوراً ہے آئے۔ ایک روزا نگریز نے کہا کہ سررشتہ دارصا حب تم بہت ہی جلد والیس آجاتے ہو۔ نائب دریشتہ دارصا حب نے دیر ہیں آتا ہے۔ یہ کیابات ہے اس نے جواب دیا جضور بات بیسے کہ نائب سررشتہ دارصا حب نے تو نماز خودا پئی ذات سے سکھی ہے۔ اس لئے ان کواچھی طرح یا دہوں سوچ سوچ کر پڑھتے ہیں اور میرے بڑوں سے نماز چلی آئی ہے۔ جھکو خوب مثق ہے اور خوب یا دے اس لئے میں جلد پڑھو کر آنے جاتا ہوں اور وہ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اس لئے درگئی ہے۔

غرض بعض کونمازی مثق ہوتی ہے کہ انہیں نماز کے شروع کرنے کی تو ضرورت ہوتی ہے پیر انہیں کی بات کے قصد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ زبان خود بخو دچلتی رہتی ہے جیسے کہ گھڑی کہ اے کوک (چابی) دینے کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ پھروہ خود بخو دچلتی رہتی ہے۔ اس طرح اللہ اکبر پرتو کوک شروع ہوئی اور سلام پرختم۔ اگر نماز اس طرح پڑھی جائے تو چار منٹ سے بھی کم کلتے ہیں۔ ایک آتا اور ٹوکر تھے۔ وہ نماز پڑھنے آتے تو آپس میں بحث ہوتی کہ پہلے کون فارغ ہو۔ نماز شروع کرتے اور ہرایک کی بہی کوشش ہوتی کہ پہلے میں فارغ ہوں۔ بس ادھر اللہ اکبر کہتے اورادھ زنماز ختم ہوجاتی۔ ایک شخص نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اذکار تو گھر کرآتے ہوا ور اٹھک بیٹھک کرنا باتی رہ جاتا ہے وہ یہاں آکر بولئے ہو۔

اس پہلے فارغ ہونے پرایک قصد ایک ہوشیاروں کے قصبہ کایا وآیا۔ عید کی امامت میں دو فحضوں میں تنازعہ ہوا۔ اس نے کہا کہ نماز میں پڑھاؤں گا اس نے کہا میں پڑھاؤں گا۔ آخر عین وقت پردونوں نے ایک دم سے امامت شروع کردی۔ پچھان کے مقتدی ہو گئے بچھا کئے۔ ایک پہلے الحمد پڑھ بچھاورا بھی دوسرے نے ختم نہیں کی تھی۔ جس نے پہلے ختم کی تھی وہ تھ ہر سے ۔ اس خیال ہے کہ جونسی سورة یہ پڑھے گا میں اس ہے چھوٹی سورة پڑھ کر پہلے ختم کردوں گا اور میری خیال ہے کہ جونسی سورة یرٹھ کر پہلے ختم کردوں گا اور میری

بنون گا۔لہٰذااس نے جوسورۃ پڑھی اس نے اس سے چھوٹی سورۃ پڑھ کراللّٰدا کبر کہہ کررکوع کر دیا مقتدی دوسرے امام کے بھی رکوع میں گئے۔بس اس جماعت کے ایک مقتدی نے اپنے پاس والے کے کہنی ماری اور کہاا ونہہ۔مطلب بیتھا کہ بیہ ہماراا مام نہیں تو رکوع میں کیوں جاتا ہے۔

اس قتم کی حکایات پڑمیں آتی ہے گرہم خوداس کے عامل ہیں۔ یہی چاہتے ہیں کہ نماز جلدی ختم ہو۔ سوائے اِنَّا اَعْطَیْنَا اور قُلُ ہُوَ اللّٰهُ کے ہمیں اور کوئی سورۃ ہی یا وہیں۔ ہاں اگر سلطنت مل جائے یعنی امامت تو بھرد کھوکیسی کیسی لمبی سورتیس پڑھتے ہیں کہ مقتدی بھی کھڑے کھڑے میں کھڑے ویال میں آجا کیں۔

کانپورکاواقعہ ہے ایک صاحب امام ہوئے۔ خوب گرمی کا زماند تھا۔ جعد کاروز۔ انہوں نے سورة ٹن پڑھی۔ کھڑے کھڑے ایک نمازی کو توقع ہوگئی۔ ایک بیچارہ نے اس روز نماز شروع کی متنی ۔ لوگ اسے کہان کر نماز کے لئے لائے تھے جب انہوں نے کمی لبی سورتیں پڑھنی شروع کی سی تو وہ نیت تو ڈکر ہے کہ جوئے چالا بنا اور کہا کہ ہم اسی واسطے تو نماز نہیں پڑھتے۔ اس قسم کے لوگ مناع خیر ہیں۔ صدیت میں مقتلہ یوں کی بڑی رعایت آئی ہے۔ غرض کہ جب امام ہوتے ہیں تو اس وقت تو اس کا خیر ہیں۔ صدیت میں اور جب تنہا پڑھتے ہیں تو اس کہ دقیاں مُر وَزِی نے پڑھی تھی۔ تو اس وقت تو اس کا بیہ ہم اس نے بادشاہ کو حنفیہ سے برگمان کرنے کے لئے کہا کہ ہیں آپ کو حنفیہ سے برگمان کرنے کے لئے کہا کہ ہیں آپ کو حنفیوں کی نماز پڑھ کر دکھا وُں گا۔ پس اس نے چھوٹی کی تھد با ندھی کہ ناف تو کھی رہی اور رکوع خفیوں کی نماز پڑھ کر دکھا وُں گا۔ پس اس نے چھوٹی کی تھد با ندھی کہ ناف تو کھی رہی اور رکوع کر دیا اور رکوع کر دیا اور رکوع کی صد سے اور اللہ برزگ سمبر کہ کہ کر نماز شروع کی اور برگ سمبر کہ کر رکوع کر دیا اور رکوع میں جاتے ہی بات ہی بات ہو کا ور برگ سمبر کہ کر سید ھے بحدہ میں جلے گئے۔ اس طرح تمام نماز پڑھی اور قعدہ اخیرہ تشہد میں جاتے ہی بات ہی بات تھے کے سید ھے بحدہ میں جلے گئے۔ اس طرح تمام نماز پڑھی اور قعدہ اخیرہ تشہد

پڑھ چکو بجائے سلام کے زور سے ایک گوزرسید کیا۔

اس نے قوش خرسے نقل کی تھی باقی ہماری اصل نماز بھی ایسی ہی ہے نہ تغدیل ارکان کرتے ہیں نمال کا اور کوئی حق اوا کرتے ہیں بہادھ ختم۔

نمال کا اور کوئی حق اوا کرتے ہیں۔ بس جلدی اتن ہوتی ہے کہ چھٹھ کے نہیں۔ اوھر اللہ اکبر کہاا دھر ختم۔

میں کہتا ہوں کہ اگر سنجال کر بڑھیں تو بھی چار منٹ صرف ہوتے ہیں۔ پھر اور جلدی کرنے کی میں کہتا ہوں کہ چھر کے ڈھیر کے ڈھیر لے کرچلے آؤھے کے کیا ضرورت ہے۔ چارمنٹ کی تو بات ہے۔ اتن دیر میں ثواب کے ڈھیر کے ڈھیر کے ڈھیر کے گرار را کو کھوں کو در دہمت نیاید آل دہد کے نمان کرنے ہیں۔ انہوں دہمت نیاید آل دہد کے نمان کرنے ہیں۔ انہوں دہمت نیاید آل دہد کے نمان کو در دہمت نیاید آل دہد کے نمان کو در دہمت نیاید آل دہد کے نمان کرنے ہیں۔

(ایسابازارکہاں مل سکتا ہے کہ ایک پھول کے بدلے میں چمن ہی خرید لے۔ حقیر وفائی جان کیتے ہیں اور باتی جان عطافر ماتے ہیں۔ تمہارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا جو پچھ عطافر ماتے ہیں )
عیار منٹ میں اتنی دولت! افسوس ہے کہ اس برجھی ہمارے بھائی نماز بڑھنے میں پس و پیش
کرتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ چو پالوں میں با تیں گھڑتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مسجد میں
باتوں ہی کے واسطے جلے آیا کرو۔ پھراس کی اصلاح بھی ہوجائے گی۔ آؤتو سہی ۔

بہر حال نمازی بیئت بتلار ہی ہے کہ نماز تمام عبادات میں ممتاز ہے۔اپنے باطن سے بھی کہ اس کے اندر تمام عبادات موجود بیں اوراپنے فلا ہر سے بھی کہ جیسے نماز کی جیئے خشوع وخضوع کی ہے اور کسی عبادت کی نہیں۔اس طرح ذکر میں۔

# نماز کی صورت

ذکر میں جتنے منافع ہیں وہ بھی نماز میں ہیں ۔ کیونکہ ہڑمل کی ایک ہیت ہوتی ہےاورایک روح اورضروری دونوں ہی ہوتی ہیں۔سونماز کی روح ذکر ہے چنانچیارشادفر مایا:

اقع الصلواة لذكوى . كميرى يادكرنے كے لئے نماز يرصاليجة -

پس جومنافع ذکر کے بوں گے۔ نماز میں وہ بھی ہوں گے۔ بس نماز تمام فضائل کی جامع ہوئی اپنے ان اسرار کے بیان کرنے پراس وقت کے مناسب ایک کام کی بات یاد آئی۔ وہ بیک اس زمانہ میں بعض لوگوں نے ہر چیز کے اسرارا بیے طور پر بیان کرنے شروع کئے ہیں کہ گویا اس عمل ہے مقصود ہی سراور راز ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اگر بہی طرز رہا تو شاید چندروز میں الحاوتک نوبت آجائے ۔ کیونکہ جب ہم عمل کے اسراراورارواح بطور مقصود کے بیان کئے جا تیں تو اس کا نتیجہ بیہوگا کہ صرف ارواح کو خروری مجھیں گے اورصورت کی طرف سے باعتمانی ہوجائے گی اوراس سے اندیشہ ہے کہ عبادت کی صورت نہ چھوٹ جائے۔ کیونکہ جب کہ ان کے نزدیک عبادت کی روح تو ضروری ہوگی اوراس کی مورت ضروری نہ ہوگی تو اس صورت کی قید کوحذف کردیں گے اور مطلق نو کر پراکتفا کریں گے۔ در پراکتفا کریں گے۔ گونے ورمطلق ذکر پراکتفا کریں گے۔

چنانچہ آج کل ایک راز اور برکت نماز کی بیجی بیان کی جاتی ہے کہ جماعت کی نماز سے اتفاق ہوتا ہے اوراس کی بیتر تیب ہلائی جاتی ہے کہ پانچوں نماز دن میں تو محلّہ کے لوگ جمع ہوتے ہیں ۔ پھر جمعہ میں شہر کے لوگ ۔ پھراس کی ضرورت ہے کہ دیمہات کے لوگ جمع ہوں اس کیلئے عید ہے۔ پھرضرورت ہے کہ مختلف و لایتوں کے لوگ جمع ہوں اس کیلئے حج حبویز کیا۔ پس میہ عبادات ایس چیز ہیں کدان میں اتفاق کی رعابیت رکھی گئی ہے۔

بیعنوان تو بہت اچھا ہے اور بہت خوب صورت ہے گراس کا ظامہ بدنگا ہے کہ عبادات بنفسہا مقصود نہیں بلکہ بمصالحہا مقصود ہیں۔اس کا مال کی وقت میں بیہ ہوگا کہ اگر اغراض بدون ذرائع کے حاصل ہوجا کیں گی تونفس کہا کہ مقصود تو حاصل ہونی گیا۔اب ان اعمال کی کیا ضرورت ہے۔اس سے الحاد کا باب کھنتا ہے۔ بیہ با تیس عوام الناس کے سامنے ہرگز نہ بیان کی جا کیں اوراگر بیان کریں مجھی تو کہددی کہ عبادات تو بنفسہا ہی مقصود ہیں۔ ہاں ان سے بیمصالح بھی حاصل ہوتے ہیں جیسے کوئی ج کی ترغیب دے اور کے کہ ج کرنے سے ایسے ایسے منافع حاصل ہوتے ہیں کہ مکہ کی سرجوتی ہیں۔مقصود اصلی ہوتے ہیں کہ مکہ کی سرجوتی ہے۔ ہاں اس سے میمنافع بھی حاصل ہوجاتے ہیں۔ای طرح اعمال پرجومصالح مرتب ہوتے ہیں وہقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود بنقسہا یہی اعمال ہیں خواہ بیمصالح نہ بھی مرتب ہوں۔

نماز کی روح

بیان میہ ہور ہاتھا کہ ذکر نماز کی روح ہے۔ درمیان میں ایک کام کی بات بھی بیان کر دی اور چونکہ ذکر نماز کی روح ہے ای واسطے نماز کی فضیلت کے موکد کے لئے فر ماتے ہیں۔

وَلَذِكُو اللَّهُ أَكْبَرُ . كماللَّهُ كَاذَكر بردى چيز ہے

اس لئے نماز میں اگر بیرخاصیت ہو کہ تَنَهیٰ عَنِ الْفَحْفَآءِ (برائیوں سے روکتی ہے) تو تعجب کی بات نہیں ہے بعض لوگ ہو کہنے لگے کہ ذکر بڑھ کر ہے یعنی نماز سے بھی۔ پس ذکر ہی کرلیا کریں نماز نہ پڑھیں۔

اس کا ایک لطیف جواب میرے عرض سابق سے نکل آیا یعنی وَلِدِ کُورُ اللّهِ اَکُبَرُ (اورالله کی یاد برس کی جزیہ ہے) کا اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر القد نمازے برس کر ہے بلکہ بیعلت ہے ماقبل کی ۔ پہنے نماز کی ایک خوبی بیان کی ہے اب آ گے اس کی علت بتلاتے ہیں مطلب بیہ کہ نماز کی بیخاصیت ہے کہ وہ برائیوں ہے روکتی ہے۔ گریہ فاصیت اس کی کیوں ہوئی اس لئے ہوئی کہ وَلِدِ کُورُ اللّهِ اَنْحَبَرُ (اس کی روح ہے ذکر اللّه اور ) اللّه کا ذکر بردی چیز ہے اور ہر پہلو سے مفید کہ وَلِدِ کُورُ اللّهِ اَنْحَبَرُ (اس کی روح ہے ذکر اللّه اور ) اللّه کا ذکر بردی چیز ہے اور ہر پہلو سے مفید ہے عشق سے عشق سے عشق سے عشق سے عشاق کی نظر تو بس اس خاصیت پر ہے۔

ان ذكر ني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكر ني في ملاء ذكرته في ملاء ذكرته

یعنی جودل میں یادکرتا ہے توخدا اس کودل میں یاد کرتے ہیں (خداول سے پاک ہے محرصرف شاکلة ابیافر مادیا) جوجمع میں یادکر ہے توحق تعالیٰ اس کوجمع میں یادکرتے ہیں۔ معرس میں میں میں میں اس کا اس کی میں ایک ہے تاریخ

مویا ذکر کرنے سے حق تعالی کے ندکور بنے۔عاشق کے لئے کون کی دولت اس سے زیادہ ہوگا کہ اس کا مجبوب اس کو یاد کر ہے۔ اول تو عاشق کومجبوب کا نام لینا ہی نہایت پیار امعلوم ہوتا ہے اور پھراس کا تو پھراس کا تام لے۔

یہاں سے ایک بڑی بشارت معلوم ہو گی کہ جیسے ہم خدا تعالیٰ کو چاہتے ہیں ایسے ہی وہ بھی ہم کو چاہتے ہیں ۔مگران کے چاہئے کا بظاہراعلان نہیں ہوتا۔اخبار وآثار سے معلوم ہوتا ہے۔مولا تا فرماتے ہیں ۔

عشق معثوقاں نہاں است وستیز عشق معثوقاں خوش وفربہ کند لیک عشق ماشقاں تن زہ کند عشق معثوقاں خوش وفربہ کند کیک عشق معثوقوں کاعشق بوشیدہ اور چھپا ہوا ہے، عاشق کاعشق دوسوطبل اور شہنا ئیوں کے ساتھ ظاہر و باہر ہے کیکن عاشقوں کاعشق دبلا کر دیتا ہے اور معثوق کاعشق موٹا اور فربہ کر دیتا ہے۔)
سوجیسے عاشق معثوق کا طالب ہوتا ہے ای طرح معثوق عاشق کا طالب ہوتا ہے ۔
تشکاں مرآ ب جوئنداز جہاں آب ہم جوید بعالم تشکال تشکال کرتے ہے۔ ان کا طالب ہو ان کا طالب ہوتا ہے۔

(بیا ہے اگر پانی کے متلاثی ہیں تو پانی بھی ان کا طالب ہے)

بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہت تعالی کو بندہ ہے جتنی محبت ہے اتنی بندہ کوئی تعالی سے نہیں ہے اوراس کی دلیل یہ ہے کہ محبت موقوف ہے معرفت پراورظا ہر ہے کہ جیسی معرفت بندہ کی خدا کو ہے بندہ کوخدا کی نہیں۔اور یہی معنی ہیں آیت و نحن اقوب الیہ من حبل الودید (ہم اس کے شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں ) کے کہ علماً ومعرفتاً بندے ہم سے قریب ہیں و نعلم ماتو سوس به نفسه (تمہارے جی ہیں جو وسوسہ آتا ہے ہم اس کو (بھی) جانتے ہیں)۔ای وجہ سے نحن اقوب فرمایا کہ ہم قریب ہیں انتہ ماقوب الینانہیں فرمایا کہ ہم قریب ہیں انتہ ماقوب الینانہیں فرمایا کہ ہم قریب ہیں انتہ ماقوب الینانہیں فرمایا کہ ہم جم ہے قریب

ہو۔سواس سے قرب حقیق مراد ہوتا تو دونوں طرف سے قرب ہوتا کیونکہ بیقرب نسب محکر رہ ہے ہے۔اگرایک طرف سے قرب ہوگا تو دوسری طرف سے بھی ضرور ہوگا۔

رہا قرب علمی سواس میں بیضرور نہیں کہ اگر ایک طرف سے قرب ہوتو دوسری طرف ہے بھی ہو۔ تو قرب علمی خدا کی طرف ہے تو ہے۔اس کئے کہان کاعلم کامل ہےاور بندہ کی طرف ہے نہیں کیونکہ بندہ ہے غافل۔پس بندہ تو خدا ہے دورجوا اوراللہ تعالی بندہ ہے قریب غرض حق تعالیٰ کو بوری معرفت ہے اور معرفت ہی پر مدار ہے محبت کا۔اس لئے ان کو بوری محبت ہوگی ہم ہے۔ المركوئي كيج كدحل تعالى كوبنده كي معرضت توب محرعيوب كے ساتھ كيونكه بنده ميں ہزاروں عيب ہیں۔ پس جب اس کی معرفت ہوئی تو اس کے ساتھ اس کے تمام عیوب کی بھی معرفت ہوئی <sub>۔</sub> سوجس معرفت کے ساتھ عیوب کی بھی معرفت ہوتو وہ محبت کا سبب نہیں ہوسکتی یو بیں کہوں گا کہ بیاس ہے کہو جوصورت پرمرتا ہو۔جوصورت کا عاشق ہوتا ہے عیوب پرمطلع ہونے سے اس کو محبت نہیں رہتی۔

اللدكى محبت

حق تعالیٰ کوجوہم سے محبت ہے تو وہ اس لئے نہیں کہ ہمار ہے اندر کوئی خوبی ہے بلکہ اس لئے ہے کہ ہم ان کے بنائے ہوئے ہیں۔حضرت نوح علیہ السلام کے قصد میں ہے کہ آپ نے اپی قوم یر بددعا کی۔قوم ہلاک ہوگئ۔سب پھے ہوجانے کے بعد حق تعالی کا حکم ہوا کہ فلاں جگہ جا کر جالیس برس تک مٹی کے برتن بناؤ۔ چنانچہ ایا ہی کیا۔اس کے بعد علم ہوا کہسب کوایک طرف ہے تو ڑ والو-چنانجانہوں نے تو ڑنا شروع کیا محرول پر بہت صدمة فاحق تعالی نے فرمایا کہ تو ڑنے ہے م مجهدول بھی دکھا۔ عرض کیا کہ دل تو بہت دکھا۔ ارشاد ہوا کہ بس ایسے ہی اپنی مخلوق کو ہلاک کرنا ہم کو نا گوار ہوگا جیسے برتن تمہارے بنائے ہوئے تھای طرح بندے ہمارے بنائے ہوئے تھے۔

قارون كے قصد ميں ديكھئے كہ دہ تو كہدر ہاتھا كہاہے مویٰ مجھ كو بچاؤاورآپ فرماتے تھے خذ یا ارض کداے زمین اسکو پکڑے بہال تک کہ بالکل زمین میں جنس کیا۔ حق تعالی کی طرف ہے خطاب ہوا کہ اگر ہمیں ایک دفعہ بھی پکار تا تو ہم فورُ ابچا لیتے۔

#### عماب میں عنابیت

سیر میں ہے کہ جب بندے گناہ کرتے ہیں تو زمین آسان کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تھم دے کہ ہم ان پرٹوٹ پڑیں۔اس برحق تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کوتم نے تھوڑا ہی بنایا ہے۔ سوئ تعالیٰ کی بندوں سے اس قدر محبت ہے۔ حتیٰ کرت تعالیٰ کے عمّاب تک میں بھی عنایت ہوتی ہے۔ سوق تعالیٰ کے متاب تک میں بھی عنایت ہوتی ہے جنانے ایک موقع برارشا وفر ماتے ہیں:

ولويؤا خذالله الناس بماكسبوا ماترك على ظهر ها من دآبة .

ا کراللہ میاں لوگوں کے اعمال پرمواخذہ کرتے تو کسی جاندار کوز بین پرنہ چھوڑتے۔

بظاہر بیکلام بے جوڑ سامعلوم ہوتا ہے۔مقدم اور تالی میں بظاہر علاقہ نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ ظاہر تو ہے کہ یوں فرماتے:

> ولويؤا خذالله الناس بماكسبوا ماترك عليهما من بشر. كاكرة دميون معمواخذ وفرمات توزين يركسية وي كوند يجوزت-

نہ یہ کہ مواخذہ تو صرف آ دمیوں سے فرماتے اور ہلاک جانوروں کوبھی کردیتے۔ بظاہریہ بالکل بے جوڑمعلوم ہوتا ہے۔ سوبات یہ ہے کہ عین عمّاب میں بھی ان کا شرف بتلایا ہے کہ تقصود بالکل بے جوڑمعلوم ہوتا ہے۔ سوبات یہ ہے کہ عین عمّاب میں بھی ان کا شرف بتلایا ہے کہ تقصود بالکانی انسان ہی ہے اور دوسری چیزیں اس کے واسطے بنائی گئی جیں تو اگر ان سے مواخذہ کرتے تو بان میں ہے کسی کونہ چھوڑتے اور جب ان کونہ رکھتے تو جانور نرے کیا کرتے۔

کیار حمت ہے کہ عمّاب میں بھی ہماراشرف بیان کیا جارہاہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے۔ ہوتیاں نگا کہ جوتیاں نگا کیس محرفد رومنزلت نہیں گھٹائی بھلا ایسا آقامل سکتا ہے۔ ایسے آقا کا یہی ادب اور یہی معاملہ ہے جیسا ہم کررہے ہیں۔

# حق تعالیٰ کی رحمت

حق تعالیٰ کومجت ہم ہے اس حیثیت ہے ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں کو مطیع نہ ہوں اور جواطاعت کرے اس کو یو چھنا ہی نہیں ان پر تو لھے برلھے نخر کرتے ہیں۔

اگرکوئی ذکرکا جلسہ ہوتا ہے مثل وعظ وغیرہ کے توجب فرشتے یہاں سے لوث کر جاتے ہیں توان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کررہے ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی تہیج اور تحمید کررہے ہیں۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کیا جا ہتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں جنت کو طلب کرتے ہیں اور دوزخ سے بناہ مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو میں نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہان میں ایک شخص آپ کے ذکر کیلئے نہیں آیا تھا بلکہ کسی کام کے لئے فرشتے عرض کرتے ہیں کہان میں ایک شخص آپ کے ذکر کیلئے نہیں آیا تھا بلکہ کسی کام کے لئے

آیاتھا۔اس کا مقصوداس جلسہ میں شرکت نہتی۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بخش دیا۔

اس لئے کہ ہم قوم لا پہشقی جلیسہ (بیا پیاوگ ہیں جنگے ساتھ بیضنے والے محروم نہیں)

اب رہی بی بات کہ بندوں کی حالت فرشتوں سے کیوں پوچستے ہیں۔ انہیں توویسے ہی بدوں فرشتوں کے تمام باتوں کاعلم ہے۔ سواس کی وجہ بیہ کے فرشتوں نے ایک وفعہ ہمارے متعلق ایک بات کہ وی جس سے اب تک ان کا پیچھانہیں چھوٹا۔ سوان سے پوچھ کر بیج بھلاتے میں کہ دیکھو یہ وہی تو ہیں جن کے بارہ میں تم نے ایسا کہا تھا۔ فرشتوں کے پاس کوئی جواب شہیں ہوتا۔فرشتوں کے پاس کوئی جواب شہیں ہوتا۔فرشتوں کے پاس کوئی جواب شہیں ہوتا۔فرشتوں نے کہا تھا؛

التجعل فيها من يفسد فيها. كرآب زين ش ايك وظيف بنات بن جواس بن فساوكر --من سے مرادعام تھا کہ وہ سب ایسے ہی ہول سے ۔ سووہ موجب کلیدے مرفی تھے پس سالبہ جزئیان كمقابله من كافى موكيا (يعن ايك اليفض كاليش كردينا جومطيع كالل موان كى موجد كلية ورف ك لئ کافی ہے۔ بنہیں کدسارے مطبع ہوں تب ہی ان کا جواب ہوسکے سوفر شتے ایک دفعہ ہم براعتراض کرنے سے پکڑے گئے۔ آج تک ان کا پیجیانہیں چھوٹا۔ جب کوئی موقعہ ہوتا ہے توحق تعالی جتلادے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کی بدلی ہوتی ہے عصرا در صبح میں۔جوفر شتے عصر کے وقت آئے تھے وہ صبح کے وقت رخصت ہوتے ہیں اوران کی بجائے دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ پھروہ عصر کے وقت جلے جاتے ہیں۔ اور دوسرے آجاتے ہیں۔ جب واپس ہوکرجاتے ہیں توان سے بوجھاجا تاہے کہ ہارے بندے کیا کررہے تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ یاالی جب ہم گئے تھے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور واپسی کے وقت بھی نماز پڑھتے چھوڑ االلہ میاں دونوں وقت فرشتوں کو جتلا دیتے ہیں اوربدلی بھی خاص اس وقت میں کرتے ہیں۔جوہنر کا وقت ہے۔اورای وقت کی حالت بوجھتے ہیں کہ میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑ کرآئے۔ حالانکہ فرشتے دیکھتے سب ہیں جو پچھ بھی بندے كرتے ہيں \_كوں كدان كى شان ہے يعلمون ماتفعلون (جوتم كرتے ہودہ اسے جائے ہیں) مگران سے صرف اس دفت کی حالت ہو جھتے ہیں۔ بلا پو چھے وہ خود کہ نہیں سکتے ۔ سومطلب میہ ہوا کہ دیکھوسب پہر مگرخوبی سے سوااور پہرمت کہو۔ صرف خوبی کی بات کہوبرائی کی بات مت کہو صاحبور جن تعالی کواتن محبت ہے بندول سے اور بندے پیچارے کیا محبت کریں مے۔اگرتم کوخق تعالی ہے محبت ہے تو یوں سمجھو کہ ادھراس ہے زیادہ محبت ہے۔غرض کہ عشاق کے نز دیک

توذکرکا بھی نفع ہی سب پھھ ہے کہ خدا تعالی ہم کو یادکریں۔اورا گریج پوچھوہم تو یادکرنے کے قابل نہیں کیونکہ ان کا ذکر جتنے ادب سے ہونا چاہیے یہاں اس کاعشر عشیر بھی نہیں۔ بھلا حاکم دنیا کا خرانام تولو۔کیا پھھ عماب ہوکہ ہمارانام لیما ہے اور وہاں سے تھم ہے نام لینے کا۔ یہ تنی بردی رحمت ہے۔ہماری تو زبان بھی نام لینے کے قابل نہیں۔ہماری زبان کیسی ہے۔

ہزار باریشویم دہن بمشک وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است ہم تو مشک وگلاب سے منہ کوصاف کریں تب بھی نام لینے کے قابل نہ ہوں گررحمت دیکھیے کہ چھر بھی ہمارے یاد کرنے ہوں ہم کو یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے فاذ کرونی اذکر کے کہ پھر بھی ہمارے یاد کرنے ہوہ ہم کو یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے فاذکرونی اذکر کے کہ لیکن تم بھی یاد کرو۔ میں (اپنی عنایت ہے) تہ ہیں یاد کروں گا)۔ اے صاحبوا محبوب کا محب کو یاد کرنا تھوڑی بات ہے ہمیں اس کی قدر نہیں۔

صحابی حالت و یکھئے۔ آیک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے فرمایا کہ مجھ کو اللہ سنے تعم کیا ہے تہا۔ اللہ سمانی ۔ کیا اللہ کو اللہ نے تعم کیا ہے تہا۔ اللہ سمانی ۔ کیا اللہ نے میرانام لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعم! ہاں! انہوں نے تہارانام لیا ہے۔ اس پرا بی ابن کعب رونے گے رمجوب کے نام لینے کی قدران حضرات کوتھی۔

کوئی کے کہ بیاتو خوشی کا موقع تھا اس وفت رونا کیسا تو سمجھ لو کہ رونا ہمیشہ غم ہی کی وجہ ہے نہیں ہونا۔حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک رونا خوشی کا ہے اورا کیکے غم کا اورا کیک رونا ہے گرم بازاری عشق کا تو بیاروناعشق تھا۔ بہر حال نماز کی روح ہے ذکر اور ذکر کی خاصیت بیہ ہے تو نماز کی بھی بیخاصیت ہوئی۔

### ذكركي خاصيت

فاذ كوونى إذ كو كم . كهتم الله كوياد كروه تنهيس يا وكريس كهـ

پس جب کوئی شخص خدا کی یا دکرے گا اس کے ساتھ میہ بھی سمجھے گا کہ خدا تعالیٰ مجھ کو یا دکرتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاکم جمارا خیال رکھتا ہے تو پھراس کو پچھ خطرہ نہیں رہتا۔ پس حق تعالیٰ کو یا دکرنے ہے اس کوکسی تنم کا خطرہ نہ رہے گا۔

اورطبط اس لئے کہ بیام طبع ہے کہ جب کوئی فض کی کویاد کرتا ہے تواس کو اور ہرطرف سے کیسوئی ہوجاتی ہے۔ یعنی جس کو یاد کرتا ہے اسکے ساتھ کوئی چیز قلب میں جمع نہیں ہوتی ہیں جب خدا تعالی کویاد کریں کے توان کے ساتھ کیسوئی ہوگی۔ یکسوئی ہوجانے سے پھر کسی (اور) طرف التفات نہیں ہوتا۔ اور پریشانی مختلف پہلووں پرالتفات کرنے سے ہوتی ہے اس لئے ذکر سے کسی منتم کی پریشانی نہیں روسکتی اور میں اس پرتم کھا تا ہوں اور گویہ بات اپنے بررگوں کی تقلید سے کہ دما ہوں کہ خدا کے یاد کرنے والے کے پاس دنیا کی ند پریشانی ہے، ند بررخ کی ندآ خرت کی منہ بل صراط کی۔ گرمیں اس کوسائنس کی روسے سمجھائے دیتا ہوں۔

وہ بیر کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کوئی چیز ( ذہمن میں ) پائی جاتی ہے تواس کا مقابل نہیں رہتا اور پر بیثانی مقابل ہے کیسوئی کی ۔ پس جب کیسوئی آئی تواس کا مقابل کہاں ۔ پس جوشف حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوگاوہ ہرگز پر بیٹان نہیں ہوسکتا۔

مولانا فرماتے ہیں \_

یج کئیج بے دود بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست (کوئی گوشہ بے دوڑ ودھوپ اور بغیر دام کے نہیں ہے ،سوائے خلوت گاہ حق کے (کہیں) آرام نہیں ہے)

باتی اللہ کے سوائے جہاں بھی بناہ لو کے آفت ہے چھٹکارہ نہ ہوگا \_

کرگریزی برامید راجے ہم ازا آنجا پیشت آید آفت (اگر کسی راحت با آرام کی جگہ پر بھا گنا ہے تواس جگہ بھی جھے کوکوئی آفت پیش آئے گی)

پس جب سارے ٹھکانے ایسے اور ایک ٹھکا نا ایسا تواس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ذکر کی اس خاصیت کارات دن مشاہدہ ہوتا ہے۔ چنا نچہ اہل اللہ کی حالت دکھے لیجئے وہ فقر وفاقہ میں اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں واللہ تکلیف ان کے جسم تک محدود رہتی ہے۔ پریشانی جس کا نام ہے وہ بھی نہیں ہوتی ، اور وہ برزبان حال ہے کہتے ہیں۔

کوئے نومیدی مرد کارمید ہاست سوئے تاریکی مرد خورشید ہاست (تاامیدی کی راہ نہ جاؤ، بہت کا امیدی کی طرف نہ چلو بہت ہے آ فاب ہیں) ایک رازاس کا کہ اللہ اللہ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ بیہ ہروا قعداللہ کی طرف ہے بچھتے

میں اور اللہ سے ہان کی محبت۔ اس لئے جو بات بھی ان کو پیش آئے گی وہ اس کومجوب کی طرف سے محبیل سے۔ جب بیہ ہوتی۔ سے مجمعیل سے۔ جب بیہ ہوتی۔

د کیھئے اگر کوئی عاشق چلاجار ہا ہوا درمحبوب پیچھے ہے آ کر اس کے زور سے دھول لگائے اور یہ پیچھے پھر کرد کیھے کہ میرامحبوب ہے تو خوشی میں آ کر کہے گا اوہوآپ ہیں!

ابتمناہوگی کہ ایک اور مارے۔ اب ویکھنے کی بات بیہ کہ اس تکلیف کوراحت سے کس چیز نے مبدل کردیا۔ بس انتشاب الی الحجوب نے کہ وہ دھول چونکہ مجبوب کا مارا ہوا ہے۔ اس لئے وہ راحت ہوتی ہے چونکہ وہ محبوب کے ساتھ وہ راحت ہوتی ہے چونکہ وہ محبوب کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں اس لئے ان کواس سے عین راحت ہوتی ہے دہ تو برزبان حال ہے کہتے ہیں ۔ اس لئے ان کواس سے عین راحت ہوتی ہے دہ تو برزبان حال ہے کہتے ہیں ۔

ناخوش توخوش بود برجان من دل فدائے باردل رنجان من

مبركا لمريقه

بجی راز ہے اس کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے اس قول سے بہت صدمہ ہوا کہ خدا آسان پیدا کر کے تھک کیا تو اس نے بیم السبت میں آرام کیا ۔ تو اس پرحق تعالیٰ نے پہلے ان کے قول کی تردید میں بیآ بیت نازل کی:

ولقد خلقنا السموت والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب.

(اورہم نے آسانوں کواور زمین کواور جو پچھائے درمیان میں ہیں ان سب کو چھ دن میں پیدا کیااورہم کوتھکان نے چھوا تک نہیں)

اس کے بعدار شاہ ہوا فاصبر علیٰ مایقولون (پس ان کی باتوں پرمبر کیجے)۔ گرمبر
کیے کریں استے برے صدمہ پرتو آگے اس کی ترکیب بتلائی و صبح بحمد دبک قبل
طلوع المشمس وقبل الغووب (اوراپ رب کی شیخ وتحمید کرتے رہے (اس میں نماز بھی
داخل ہے) سورج نگنے سے پہلے (نماز فجر) اور چھنے سے پہلے (ظہر وعمر)۔ طریقہ صبر کا کیا
ہے۔ وہ یہ کہ آؤہم سے باتی کرنے کھڑے ہوجاؤہس سب رنج وصدمہ جاتارہ گا۔

اس کی مثال الی ہے جیسے کس نے رنج پہنچایا اور مجوب کے کس جھڑے میں پڑے ہوآ و ہم سے باتیں کراو۔ کوئی کہ سکتا ہے کہ اس مخص کومدمدرہ گا۔

ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ و کم کوارشاد ہے واصبو لکم ربک فانک باعیننا کہ آپ مبر سیجئے۔ آپ تو ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ بیعاشقانہ کم اور تدبیر ہے درخ کے دور کرنے گی۔
میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اس ہے اس کی تغییر سجھ میں آجائے گی وہ بید کہ سی پرایک مخص عاشق تھا۔ اس کے سودر ہے مارے گئے ، ننا نوے درہ تک آہ ہی منہ ہے نہ نگلی ، اخیر میں ایک درہ لگا تو منہ ہے آئی گئی سی نے بوچھا کہ ننا نوے تک تو تیرے منہ ہے کچھ بھی نہ لکا اور ایک درہ میں بیعال ہوا۔ عاشق نے کہا کہ ننا نوے درہ تک تو میر ایجوب کھڑا ہوا بھی کو دیکے دہا تھا۔ اس وجہ ہے کچھ تکلیف نہیں معلوم ہوئی اور اخیر درہ میں وہ چا کہا تھا۔ دیکھا نہ تھا اس لئے آہ نگلی اس واسطے ایک عاشق کہتا ہے۔
میں معلوم ہوئی اور اخیر درہ میں وہ چا کمیا تھا۔ دیکھا نہ تھا اس لئے آہ نگلی اس واسطے ایک عاشق کہتا ہے۔

یم بس کہ داند ماہردیم کہ من نیز ازخریدا رام اویم (کی) کافی ہے کہ میرامجوب جان لے کہ میں اس کے خریداروں میں سے ہوں)

اس کابرداحظ ہے کہ وہ وکی رہاہے۔ بس بردی تسلی الل اللہ کی ہے کہ حق تعالی ہمیں وکی ہے اس کابرداحظ ہے کہ وہ وکی رہاہے۔ بس بردی تسلی الل اللہ کی ہے۔ اس سے بردھ کرتسلی کا اورکوئی ورجہ بی نہیں۔ اور دنیا میں بھی اس قسم کے سینکٹروں واقعات موجود ہیں کی مجبوب مجازی کے دیکھنے سے تمام تکالیف راحت ہوگئی ہیں۔

خلاصہ بیک الل اللہ چونکہ حق تعالی میں مشغول ہوتے ہیں اور ہر مصیبت انہی کی طرف سے سیجھتے ہیں اس وجہ سے انہیں کی بات سے پر بیٹانی نہیں ہوتی اور چونکہ بیر مگان کا مرنے کے وقت بھی موجود رہتا ہے ، زائل نہیں ہوتا ، اس لئے جیسے زندگی کے واقعات میں انہیں پر بیٹانی نہیں ہوتی اس مرنے کے وقت بھی پر بیٹانی نہیں آتی۔

موت کی پریشانی

پھر اوپر سے اہل اللہ کوموت کے وقت یہ بشارت بھی دی جاتی ہے وابسو وا بالجنة التی کنتم تو عدون نحن اولیاء کم فی الحیوة الدنیا و فی الآخوة موت کے وقت کما جاتا ہے کہ تحبرانا مت ۔ بعضے لوگوں نے بیان کیا کہ بعض لوگوں کوطاعون کے زمانے میں مرتے دیکھا کہ وہ اپنے باپ اوراستاد کا نام لے دہ ہے کہ وہ کھڑے ہیں اور ہم کو بلا رہے ہیں ۔ وہ مانوس شکل میں فرشتے تھے تا کہ یہ تحبرا کی نہیں ۔ سوالی اللہ مرنے کے وقت بھی فوش ہوتے ہیں ۔ وہ پنانچ ایک بزرگ کے مرنے کا وقت قریب تھا اور وہ خوشی میں آکر کہ دہ ہے ۔ سے اور سے تھے ۔

وقت آل آمد کہ من عریاں شوم جسم بگذارم سراسر جاں شوم (اب وہ وقت آگیا کہ بین عریاں ہوجاؤں جسم کوچھوڑ کرسراسرجان ہوجاؤں)
کیا پہلوگ بیہودہ تھے جوالیا کرتے تھے۔واقع یہ ہے کہ ان کواس وقت نہایت خوشی کا عالم ہوتا ہے بھرقبر میں دیکھئے ان کے لئے کیا خطاب ہوتا ہے۔جس وقت مشکر نگیر آتے ہیں اور سوال کرنے ہیں اور سے ہیں توحق تعالیٰ کی طرف سے ارشاوہ وتا ہے :

ان صدق عبدی . كمير \_ بنده نے كم كما

اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔غرض سب راحت کا سامان کر دیا جا تا ہے۔ پھر قیامت میں دیکھئے جو کہ بڑی گھبرا ہٹ کا وقت ہے کہ انہیں اس وقت بھی کوئی پر بیثانی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ارشاد ہے:

لا یعنو نهم الفزع الا کبو . کران کوفرع اکبر مجی گھراہ نے میں نہ ڈالے گی۔
مولانا نفل الرمن صاحب کو میں نے بیاشعار پڑھتے ہوئے سنا گویادہ اس کا ترجمہ ہے فرماتے تھے ۔
عاشقال راروز محشر باقیامت کا رئیست عاشقال راجز تماشائے جمال یار نیست رہادوز نے ،سواس میں اول تو جا کیں گے کیوں! وہ تو ان سے الگ رہنا چاہے گا چنا نچہ صدیث میں ہے کہ دوز نے کہ گا ۔ جزیا مومن فان نورک قداطفاناری کے کہا ۔ موس جلدی سے گررجا تیرانور تو میری آگ کو بجھائے دیتا ہے۔

جب دوزخ خودان سے پریشان ہوگی تو وہ انہیں کیا جلائے گی۔ یہی اسے شنڈی کردیں کے پھرایسے لوگوں کو کیا پریشانی ہوسکتی ہے۔

میں الل اللہ کی راحت کا ایک فوری ورجہ اوراک بتلا تا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ والوں کے پاس دس منت کے لئے بیٹھ جائے۔ ان کے پاس بیٹھنے ہے آ ب کے قلب میں بھی اظمینان ہوجائے گا۔ پس جب پاس بیٹھنے والے کواظمینان ہوجا تا ہے تو ان کے اظمینان کو کیا ہوچھتے ہو۔ بس اللہ کے ساتھ تعلق پر اکرنا چاہیے جس سے ہرموقع پراطمینان ہو کہ ہی پریٹانی ندہو۔ ندنیا میں ندا خرت میں۔ دیکھی ڈکر کی برکت۔ ممازکی برکت۔ ممازکی برکت۔

 تزكى وذكر اسم ربه فصلى (بامراد بواجوعف (خبائث عقائدوا خلاق سے) ياك بوكيا اور ا ہے رب کا نام لیتار ہااورنماز پڑھتار ہا) مکریہ بات اس وفت حاصل ہوگ جب کہ نماز کی تکیل کرے، وقت پر پڑھے، جماعت کے ساتھ ادا کرے، قرآن کی تھیج کرے، قلب کے متوجہ کرنے کی کوشش کرے اگر متوجہ نہ ہوتو کسی شیخ ہے ہو چھے۔اورخود تو کرے ہی دوسروں کواس کی ترغیب ولائے۔جوامچی چیز ہوتی ہے۔اس کودوسروں کو بھی بتلاتے ہیں۔اس واسطے حق تعالی فرماتے ہیں وتواصوابالعق (اورایک دوسرے کو (اعتقاد) حق پر قائم رہنے کی فیمائش کرتے رہے)۔ جہاں تو قع ہوراہ پرآنے کی وہاں ضرور کہو مگر نرمی ہے کہود دسرے کوذلیل مت سمجھو ممکن ہے کہ کوئی چیزاس میں ایسی ہوکہوہ اس کی وجہ سے ہم سے بڑھ جائے۔ اگر کسی کوسیاست کرنی بڑے جب بھی حقیرمت مجموا کرکوئی کے کدید کیے ہوسکتا ہے کہ سیاست کی جائے اوراس کوحقیرنہ مجما جائے۔ ا مام غزانی نے اس کی مثال کھی ہے۔ وہ یہ کہ کوئی بھٹلی بادشاہ کے تھم ہے شنرادے کے بید نگائے تو وہ سیاست تو کررہا ہے مگر شنمرادہ کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اس کو دیسے ہی معزز مکرم سمجھ رہا ہے مگر بإدشاه كيحكم سے مجبور ہے ۔للذا سياست اور حقير نه مجمعتا وونو ل جمع ہوسكتے ہيں ۔ امر بالمعروف اس طرح ندہونا جا ہیے کہ کسی کو ذرہ برابر حقیر جانو۔ اگر خفکی کی ضرورت ہے تواس طرح نے خفکی ظاہر کروجیسے بچددواپینے میں مجلنا ہے اور آپ اس پر غصے ہوتے ہیں۔ غصہ تو ہے مگر جوش محبت کے ساتھ۔کیا غصہ تلعلق کرنے کے ارادہ سے کرتے ہو۔ ہر کزنہیں۔ بلکہ بیرجا ہے ہو کہ سی طرح دوالی لے ۔ جونماز نہ پڑھے ،تو بینیں کہ اس سے ملنا جلنا جیوڑ دو بلکہ بیدد کھو کہ س طرح ہے ہمارا بھائی مسلمان نمازی ہوجائے گا۔ بس ویسے بی کرو۔ نرمی سے بخی ہے، پچھ دینے سے غرض جیے بھی راہ پرآنے کی امید ہواس طرخ کرو۔ البتہ مداہست نہ ہوسوامر بالمعروف اس طرح موتاح بيان عمرة المين ساته دومرول كوبهي فلاح مين لا وَ-اب مين بيان ختم كرتا مون \_

> دعا کیجئے کرفن تعالیٰ تو فیق عمل کی مرحمت فریا کیں۔ آمین فظ بغضل اللہ و برحمۃ ۔اشرف علی

## ندا رمضان

ماه رمضان کے متعلق بیروعظ ۹ رمضان المبارک شاسیار هاکو جامع مسجد تفانه بھون میں فرمایا ، جامع مسجد تفانه بھون میں فرمایا ، جے حکیم محمد پوسف نے قلمبند کیا۔

## خطبۀ ما ثوره

#### يست عبر الله الرحين الرجيع

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَثُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُقْدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُعْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَاإِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا خَرِيْكُ لَهُ وَمَنْ يُصَلِّمُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا خَرَيْكُ وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُ اللهُ وَعَلَى الله وَاصْحَابِه وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاصْرَالُولُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاصْرَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاصْرَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاصْرَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى الملك ياباغي الخير اقبل وياباغي الشراقصر ولله عتقاء من النار

(ارشادفر مایا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے که فرشته مناوی کرتا ہے کہ اے خیر کے طلب گار آ مے بردہ اور اے برائی چاہئے والے رک جا اور الله کے لئے بہت سے لوگ آزاد کے جاتے ہیں)

#### متاعمسلمان

اورکوئی فائدہ مرتب نہ ہوااس کا جواب ہے کہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم تواس کو بھی مفید بتاتے ہیں کہاس پر وعدہ تو اب فرماتے ہیں (اگر چہ مع مطالب پڑھنے کے برابر مفید نہ ہو) اور تم بے فائدہ کہتے ہو بتاؤ کس کو بھی خرض الوگ کہتے ہیں کہا لیں تہ بیر کرنی چاہیے کہ جس سے روٹیال ملیس ہواتی ٹھیکہ ہے ہماری بھی غرض اس قرآن ہے بہی ہے کہ آخرت کی روٹیال ملیس جہال سخت محتاجی ہوگ کہانسان ایک ایک نیک کے لئے تکریں مارتا بھرے گا وراس کا نصیب ہوتا بھی دشوار ہوگا۔

صاحبوا مسلمانوں میں اس وقت صرف کلام اللہ باتی رہ کیا ہے اور کچھ نہیں رہا اس کو بھی ترک کردو کے تو کیا رہے کا در تو کیا رہے گا۔ اس کے الفاظ بھی غنیمت مجھو کوان میں مطالب سے واقف ہونے کے برابر فائدہ نہ ہو۔ تلاوت کا تو اب

نیم جاں بستاندو صدجال دہر آنچہ دردہمت نیاید آل دہر نیم جاں بعنی تقیر وفانی لیتے ہیں اور صدجان بعنی باقی جان اور حیات ابدی عنایت کرتے ہیں۔وہ کچھ عطافر ماتے ہیں جووہم وگمان میں مجھی نہیں ہوتا۔

خیراس تغییر غیر مشہور کومت کو۔ پہلی عی صورت تمیں والی لے نوے محران تمیں کوخیال کروکہ فی الحال تو تمیں نیکیاں لکھی تکئیں محرآ خرت میں ان میں ترتی ہوکر کہاں تک پہنچیں گی۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہتن سیحانہ تعالی صدقہ کے ایک خرما کواس طرح پالتے ہیں جیسے کوئی این پچھیرے کودنیا

میں پرورش کرتا ہے۔ پس بعض لوگوں نے دنیا میں تھوڑے اعمال کئے ہوں ہے اور تواب ان کا پہاڑوں کے برابردیکھیں ہے عرض کریں گے کہ اس قدر کام تو ہم نے کیانہیں۔جواب مرحمت ہوگا کہ ہماری شان مربی ہونے کی ہے کہ جب سے تم نے عمل کر کے چھوڑا تو ہم اس کو پالتے رہے ہوگا کہ ہماری شان مربی ہونے کی ہے کہ جب سے تم نے عمل کر کے چھوڑا تو ہم اس کو پالتے رہے جس کی نو بت بہاں تک پیچی ۔ اور یہاں تو عمل ہمی ہوا ہے جس میں ترقی ہوگئی وہاں تو بعض احوال میں صرف آرز وہی کرنے سے اس میں بھی ترقی ہوجائے گی جہاں عمل بھی نہیں ہوا۔

چنانچے مدیث میں آتا ہے کہ ایک فیض آخیر تک دوز خیں رہ جائے گا اور فریاد کرے گا کہ یا اللہ جھے کو نکال کرجہنم کے دروازہ کی چوکھٹ پر بٹھا و بچئے و ہیں بیٹھار ہوں گا۔ چنانچے ایبانی ہوجائے گا۔ آرزو کرے گا کہ میرامنہ دوز خ سے پھیر د بچئے یہ بھی منظور ہوگا پھرادھر سے رخ پھیرنے سے جنت کے درخت نظر آنے لگیں ہے جس سے مبر نہ ہوگا اور عرض کرے گا کہ جھے کو اس درخت تک پہنچا دے وہاں درخت نظر آنے لگیں ہے جس سے مبر نہ ہوگا اور عرض کرے گا کہ جھے کو اس درخت تک پہنچا دے وہاں مت آئے نہ بڑھوں گا۔ چنانچہ ایسا بھی کر دیا جائے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کو جنت میں داخل ہوجانے کا تھے ہوجائے گا۔ وہائے گا۔ وہائے گا۔ وہائی گا۔ درخت میں داخل ہوجائے گا۔ وہائی آرز و سے دس گنام حمت ہوگا۔

سوا گرتمیں نیکیاں مل جائیں اور وہاں ضرب کا بہت زیادہ قاعدہ ہوتو کہاں تک نوبت پہنچے گی۔ اور جب تین حروف پراس قدرماتا ہوتو کل کلام اللہ پر کتنا ملے گااور ضرب درضرب دینے ہے کس قدر ہوگا۔ فضم کمت رمضان

حدیث جوتلاوت کی گئی ہے۔ تر ندی شریف کی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دمضان شریف کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ باباغی المخیر اقبل الخیر الحبار الحالی المخیر الحبار الحالی المخیر الحبار کے اللہ المخیر الحبار اللہ توجہ ہوا ورا سے شرکے طلب کرنے والے اب تورک جا۔ تیسرا جملہ و لللہ عنقا من المنار اللہ تعالی بہت سے بندوں کواس راہ کی برکت سے جا۔ تیسرا جملہ و للہ عنقا من المنار اللہ تعالی بہت سے بندوں کواس راہ کی برکت سے آزاد کردیتے ہیں۔ محمل ہے یعنی یا تو وہ بھی فرشتہ کی ندا ہو۔ یعنی فرشتہ کہتا ہے کہ اس وقت خدائے تعالیٰ کے یہاں عامر ہائی ہور ہی ہے۔ اے مخص تو بھی مستحق رہائی ہوجا۔

دیکھو جب کوئی شاہی خوشی ہوتی ہے تو ہرقیدی کوشش کرتا ہے چھوٹے کی ، تواس وقت رمضان المبارک کامہینہ ہے۔ خدائے تعالی کافعنل عام ہور ہاہے۔قیدی چھوٹ رہے ہیں۔تم پر بھی تعزیرات آخرت کی بہت ی دفعات لگ چکی ہیں۔اس لئے تم بھی انہی قیدیوں میں ہو۔ پس تم بھی سعی کرو کہ تمہاری رہائی ہوجائے۔ اور یا یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف ہے

فرمایا ہو۔ دونوں کا حاصل ایک ہوگا اس کے متعلق جو پھے کہنا ہے اس کو ان شاء اللہ بیان کروں گا۔
مگراول یہ سمجھے کہ اس وفت اس حدیث کو کیوں اختیار کیا گیا۔ وجہ یہ کہ پہلے جمعہ کو صدیث
بیان کی تھی الصیام جنانہ بعنی روزہ و معال ہے کتا ہوں کے لئے۔ جس کا حاصل بیتھا کہ روزہ
منا ہوں کے لئے و معال ہے کہ اس کو اختیار کر کے معاصی ہے مجتنب ہوسکتا ہے۔
مزک معاصی کی ترکیب

اب اس امر کی ضرورت ہے کہ بعد معاصی ترک کرنے کے کیا ہونا جا ہے۔ تواس کے بارہ میں پیوض ہے کہ تھیل کے دودرج ہیں۔

ایک تخلیه (اخلاق رذیله کودورکرنا) ایک تحلیه (اخلاق حمیده پیدا کرنا)

یاایک تجلیہ اورایک تحلیہ میں بھی تخلیہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے برتن کی جب تحکیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کومیل کچیل سے صاف کرتے ہیں جس کانام تجلیہ ہے۔ پھراس برقلعی یا اور دوسرا کام کرتے ہیں۔ یامریض کی مثال بچھنے کہ جب سی کاعلاج طبیب کرتا ہے تو پہلے مادہ فاسد کو نکالنا ہے۔ اس کے بعد ایسی دوائیں استعمال کراتا ہے جس سے طاقت پیدا ہو۔ جسم میں رونق وتازگ آجائے یا کسی مکان میں فرش اور جھاڑ فانوس وغیرہ سے زیبائش کرتے ہیں تو پہلے اس کوش و خاشاک سے جسل کراکر میل کھیل دور کردیا جاتا ہے یا کسی کوعمہ ولباس اس وقت پہنا تے ہیں جب کہ اس کے جسم سے طالب کراکر میل کھیل دور کردیا جائے۔

غرض یہ کہ سب چیزوں میں تھیل دوہی طریقہ ہے ہوتی ہے تجلیہ اور تحلیہ سے اور عادۃ تجلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ سے کیونکہ بدون تجلیہ کے ہوئے تحلیہ ناقص رہتا ہے جیسے کوئی بدون برتن کامیل صاف کئے ہوئے اس پرقلعی کرد ہے۔ فلا ہر ہے کہ پوری صفائی اس میں نہ آئے گی۔ ہاں بعض اوقات بوجہ بعض مصالح کے تحلیہ مقدم ہوتا ہے تجلیہ پر جیسے کسی مکان کی آرائش مدنظر ہوا ورمہارت اس قدر نہوکہ بہا بوری صفائی کر کے پھر آرائش کریں۔ تو یہ کرتے ہیں کہ پہلے سامان آرائش کر کے تدر کا صفائی کرتے رہے ہیں۔ سویہ قوعارض کی وجہ سے ہوتا ہے اور عام قاعدہ پہلا ہی ہے۔

ای طرح صوفیا کرام تجلیہ اور تحلیہ مریدین کا کرتے ہیں کہ پہلے ان سے اخلاق رؤیلہ دور کرکے پھراخلاق حدنہ کا رنگ ان پرچڑھاتے ہیں۔ بالکل طبیب جیسی حالت ہے کہ پہلے کے السانی ۳۰:۲۲ ا

مسهلات سے تجلیہ کرے اور پھر توت وغیرہ کی دوائیں استعال کرائے۔ متقد مین شیوخ کا یمی طریقہ تھا کہ پہلے تجلیہ کرکے پھرتحلیہ کرتے ہتھے۔ حکا بیت بیٹنے ابوسعیدر حمہ اللہ

اس مثال میں حکایت شخ ابوسعید گئوتی کی سنینے کہ یہ حضرت عبدالقدوس گئلوتی کے بوتے ہیں۔ ابتدائے شباب میں پچھ عرصہ تک لا ابالی پھرتے تھے۔ ایک روز ایک جولائے نے بطور طعن کے بید کہا کہ بڑا افسویں ہے کہ آ ب کے آ با و اجدا والیے تھے اور آپ کی حالت الی ہے۔ یہ بات ان کے دل کو کھا گئی۔ اور لوگوں سے دریا فت کر کے بلخ حضرت نظام الدین کی تلاش میں پہنچ کہ وہ ان کے داوا سے فیمنی پائے کہ ہوئے تھے۔ حضرت نظام الدین کو آنے کی فیر معلوم ہوئی تو وہ مع باوشاہ وقت کے (جو حضرت کے بیم اور اپنے ہمراہ لے گئے کہ عرصہ وقت کے (جو حضرت کے بیم اور اپنے ہمراہ لے گئے کہ عرصہ عیش وعشرت میں رہ کر اپنی اصلی غرض کو ظاہر کیا۔ حضرت نظام الدین نے فر ما یا کہ اس حالت کو آکے دوروہ حاصل ہو۔ انہوں نے اپنی رضا ظاہر کی تو حضرت نے با تکلف سامان بدن سے اثر واکر گلاڑھے کے پہنوائے اور فر ما یا کہ ہمارا جمام جمود کا کرواور ہمارے سامن بدن سے اثر واکر گلاڑھے کے پہنوائے اور فر ما یا کہ ہمارا جمام جمود کا کرواور ہمارے سامنے آنے کی کوئی حاجت نہیں۔ جب ہم بلائیں گئو آنا۔ غرض اس حالت میں ایک طویل مدت گزرگئی۔

شیخ نے ایک روز بھٹکن سے پوشیدہ کہا کہ ان پرکل کوکوڑا ڈال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کی زبان سے لکلا کہ گنگوہ نہ ہوئی جو میں بتا تا۔ خبر دینچنے پرشخ نے فرمایا کہ ابھی قابلیت نہیں ہوئی۔ وہی خدمت سیر در ہی۔

ایک عرصہ کے بعد بیہ واکہ پیٹنے کی لڑی نے کہوڑ پال رکھے تصان کو بلی کھا جایا کر تی تھی۔ پیٹنے نے اک روز بلی ہے جفاظت کرنے کی خدمت ان کے سپر دکر دی۔ بیدات بھر جاگ کرمکان کے آس پاس حفاظت کرتے۔ پھر بھی شکایت ہوئی کہ بلی کبوڑ کھا گئی۔ اور دات کا وقت تھا انہوں نے اس کی جبتو کی کہ بلی کہاں کو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ پائی آنے کا جوراستہ ہاس بیس ہے جاتی ہے۔ اس وقت وہاں کوئی چیز اس میں بند کرنے کو خد ملی۔ انہوں نے اس میں اپنا سروے دیا۔ کئی روز جا مجتے ہوگئے تھے وہیں نیندا گئی۔ اتفاق سے بارش ہوئی اور پائی رکا۔ گھر کی مامانے بانس ڈال کر صاف کرنا چا ہا دراس نے اس ذور سے بانس مارا کہ سرمیں لگ کر پائی خون آلود ہوگیا اور ان کے مندسے یہ کرنا چا ہا دراس نے اس ذور سے بانس مارا کہ سرمیں لگ کر پائی خون آلود ہوگیا اور ان کے مندسے یہ آئی کہ بلی تو نہیں آئی۔ وہ ماما ڈرگئی کہ قصہ کیا ہے۔ پیٹنے نے خبر ہونے پر فرمایا کہ کہیں وہ ہاولا نہ ہو۔

چنانچالوگ ان کواٹھا کرلائے۔ شخ نے دیکھا کہ صفائی ہو چکی ہے۔ اس وقت ذکر وشغل میں لگایا۔ قرب خدا وندی کی صورت

میری غرض اس حکایت سے ریتھی کہ شیوخ پہلے تجلیہ کرتے تھے اور پھر تحلیہ اور غایت اس تحلیہ ور یاضت کی بھی دفعہ اخلاق رذیلہ ہے اور ریاضت ایسا ہی تذلل ہے نہ کہ کم کھانا کم سونا۔ بلکہ یہ تو ریاضت کا ادنیٰ درجہ ہے اور بھی شرط ہے پہندید گی عنداللہ کا۔

پس جب انسان اپنے کواچھا لگے اوراس میں تذلل نہ ہوتو خدا کواچھانہیں لگتا۔ یا در کھوکہ جب ایپ کو گئا۔ یا در کھوکہ جب اپنے کوذلیل جانو سے تب ہی خدا کے مقرب بن جاؤ کے بیجب بری بلاہے۔ صوفیا کرام اس کے علاج کے لئے بہت مہولت سے تربیت کرتے ہیں۔

مثلاً کی مرید کود یکھا کہ بنا تھنار ہتا ہے اس کو تھم دیا کہ مجد میں جھاڑو دیا کرو۔ ظاہر ہے کہ
اس خدمت ہے انسان اچھی جیئت میں نہیں رہ سکنا۔ پچھڑ صد بعداس کا بجب ٹوٹ جائے گا۔ یا کی
میں کبرزیادہ ہے تو یوں تربیت کرتے ہیں کہ نمازیوں کی خدمت کیا کرویانی جر کررکھا کروکہاں سے
کبرجا تار ہتا ہے۔ پیطریقہ پہلے خانقا ہوں میں ہوتا تھا۔ اب نہیں ہوتا اس طرح تولوگ آج کل
محاک جا کیں۔ غالبًا ایک بھی فیضیاب نہ ہو۔ پہلے فرصتیں بہت تھیں۔ اور ذی ہمت بھی ہوتے تھے
عورتوں تک کی بی حالت تھی کہ شادی کرنے میں اللہ والوں کود یکھی تھیں۔ ایسے قصے ہیں کہ مستورات
نے اپنی لڑکیاں بزرگوں کودے دیں۔ بادشا ہوں سے باد جودان کی خواہش کے قطع نظر کرلی۔

چنانچہ حضرت شاہ عبدالقدوس کی بی بی ان کے پیر کی لڑکی تھیں۔ ان کی ساس کو کتنا ہی لوگوں نے کہا کہ جھے کو باؤلا ہی پسند ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جھے کو باؤلا ہی پسند ہے۔ سلاطین اورامراء خواستگار تھے ان سے شادی نہیں کی۔

اب تو نہ ایسی ہمت نہ اس قدر عمر۔ بلکہ یہاں تک نوبت ہے کہ مرید ہوتے ہی خلافت کے طالب ہوجاتے ہیں اور مختلف ہیرایوں سے شیخ کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ حضرت کوئی آئے تو تو بہ کرادوں یا کلمہ پڑھادوں۔ بوجہ اس عذکے متاخرین شیوخ نے یہ کیا کہ تجلیہ اور تحلیہ دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں کہ اس سے بھی کام چل جاتا ہے۔خلاصہ بیا کہ ہر چیز ہیں تجلیہ اور تحلیہ کی ضرورت ہے۔ بہلے و فظ کا حاصل تجلیہ تھا اور اس وقت میں تحلیہ مقصود ہے۔

## افعال كاقتمين

توریحے کے افعال کی دو تسمیں ہیں۔ وجودی اور عدمی وجودی جیسے افعال وجود نے نماز وغیرہ، عدم عدی جیسے ترک ریاوغیرہ، عدم سے مراد عدم محض نہیں بلکہ وہ افعال جوترک اختیاری ہوں افعال وجود ہے کا۔ سوبعض عبادات تو ایسی ہیں جس میں افعال وجود ہے کم ہیں اور افعال عدمی زیادہ جیسے روزہ ۔ کیوں کہ اس میں تین ہز وعدی ہیں۔ ایک ترک کھانے کا، دوسر سے ترک چینے کا۔ تیسر سے ترک جماع کا۔ اور ایک جز و ہے وجودی اوروہ ان تینوں چیزوں کاعزم اور نیت ہے اور بعض عبادات میں تو باوجو بلکہ وہ وہ وہ یات کو ہوتا ہے ۔ عبادات میں تو باوجو بلکہ وہ مرکب ہیں وجودیات اور عدمیات سے محمر غلبہ وجودیات کو ہوتا ہے ۔ جیسے نماز وغیرہ۔ اور جوافعال عدمیات کی قبیل سے ہیں۔ ان سے کرنے میں زیادہ مشقت نہیں جوتی کیونکہ اس میں بچھ کرنانہیں پڑتا۔ بلکہ ایک شے کوعدم اصلی پر باتی رکھا جاتا ہے۔ اور افعال وجودی میں مشقت زیادہ ہے کیوں کہ ایک شے کو وجود کی طرف لانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن وجودی میں مشقت زیادہ ہے کیوں کہ ایک شے کو وجود کی طرف لانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں جوفر مایا کہا ہے۔

واستعينوا بالصبرو الصلولة وانها لكبيرة الاعلى الخشعين الذين يظنون انهم ملقوا ربهم وانهم اليه راجعون.

یعنی مدولومبراور نمازے اور بیٹک وہ نماز دشوار ضرورے گرجن کے قلوب میں خشوع ہے ان پر پچھ
دشوار نہیں۔ وہ خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بیٹک اپ رب سے ملنے
والے ہیں اوراس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ بیٹک اپ رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔
اکٹر مفسر بن نے صبر سے مرادصوم لیا ہے اس کو آیت میں نہیں فرما یا بلکہ صرف نماز کے ساتھ
اس حکم کو مخصوص کیا اور بہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ عور تیں روزہ رکھنے میں بردی مستعدی کرتی ہیں۔
اور نماز پڑھناان پر قیامت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ افعال وجودی میں مشقت زیادہ ہے اور نہ کھانے
میں عور تو ل کا بچھ کمال بھی نہیں۔ اس لئے کہ اول تو مزاح بار دجس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے
دوسرے کھانے پانے سے طبیعت سیر ہوجاتی ہے اور مردول میں بیامور ختق نہیں ہیں۔

خشوع كى ضرورت

نماز کو جوآیت میں دشوار کہا کیا ہے اس سے خاصعین کومنٹنی بھی فر مایا ہے کہ وہ خاصعین پر

مشكل نہيں اس كئے خشوع كى بھى ضرورت ہے تاكداس سے نماز آسان ہو۔اس واسطے خشوع پيدا كرنے كى تركيب بھى الذين يظنون الخ ميں ارشا وفر مائى۔ يعنی وہ يوں خيال كرتے ہيں كدا ہے دب سے ملنے والے ہيں بخدا يہ خشوع پيدا كرنے كے لئے عجيب علاج ہے آدمی ہرعباوت ميں بہي خيال كرلے دير برا خدا سے ملنے كا آخرى وقت ہے تو برواخشوع ہوگا اى لئے رسول الله صلى الله عليہ وسلم كا ارشاد ہے:

صلواة مودع . مودع يعني رخصت كئے محض جيسي نماز پرهو۔

اور برے اندال جھوز انے کی عمرہ ترکیب یہی ہے کہ جوکام کرویہ خیال کرلو کہ آخری وقت میں ہے۔ یہ مراقبہ ہردشواری کوآسان کرے گا۔اس مراقبہ کی میابی خاصیت ہوگی کہ موت سے وحشت جاتی رہے گی اوراس کے عنی ظاہر ہوجا کیں گے۔

الموت تحفة المؤمن. (يعنى موت مؤمن كے لئے تخفد ب)

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم راحت جال طلعم وزیے جاتاں بروم لیعنی وہ دن بڑی خوشی کا دن ہے کہاس عالم فانی ہے کوچ کروں۔راحت جال طلب کروں اورمحبوب کے پاس جاؤں۔

پہلے بیمیری سمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا وجود یا دوائی موت کے کس طرح ضروری و نیوی امور میں مشغول ہوتے ہے کیوں کہ اس کے ساتھ ظاہر ایم کن نہیں۔ پھر سمجھ میں آیا کہ موت سے جب تک وحشت ہوتی ہاس وقت تک بیاقصہ ہوتا ہا اور جب موت سے انس ہوگیا بھروہ ضروری مشاغل سے مانع نہ ہوگی۔ بیلقر برمتعلق خشوع کے تبعائقی۔ روز ہ کی عدمیت

بیان اس کا ہور ہاتھا کہ روز ہ میں عدمیت عالب ہے اور نماز میں وجود بہت۔ اس پر جھے کواپنا

ایک خواب یاد آگیا۔ میں نے لڑکین میں ایک خواب دیکھا کہ ایک سائل بول سوال کرتا ہے کہ اس

کے کیا معنی کہ روز ہ تو اللہ کا اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے جواب میں میں نے کہا کہ
نماز میں جو کام کرنے پڑتے ہیں ان میں چونکہ شان عبدیت برسی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ
وسلم بھی عبد ہیں اس لئے نماز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی می اور روز ہ کی حقیقت اکل

اللہ کنز العمال ۱۳۸، کشف العفاء للعجلونی ۲:۲،۳

وشرب وغیرہ کا ترک کرنا ہے جس میں ایک صدیت واستغناء کی شان ہے اس لئے اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف زیادہ مناسب ہے کہ وہ بھی مستغنی ہیں۔

تواس جواب کا حاصل بھی وہی وجودیت وعدمیت کا تفاوت ہے اور چونکہ روز ہ میں صرف منا ہوں کا چھوڑ نا کمال نہیں ۔روز ہ میں وجودیت بھی مطلوب ہے،اس کوحدیث:

يا باغي الحير اقبل وياباغي الشر اقصر (سن الرندي:١٨٢)

یعنی اے خیر کے طالب متوجہ ہوا وراے شرکے طالب رک جا

میں جمع کردیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس میں بھی تجلیہ اور تحلیہ دونوں مطلوب ہیں کیونکہ پہلے جملہ سے اعمال خیر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور دوسرے میں معاصی ہے بیچنے کو کہا گیا ہے اور اس کانام تجلیہ ہے۔

#### ندائے فرشتہ

گزشتہ جمعہ کو تجلیہ کے متعلق ضرورت کی قدر بیان ہو چکا ہے اب تحلیہ کی صورت بتا ہوں۔ بھر پہلے طلباء کا ایک اشکال دفع کئے دیتا ہوں۔

وہ بیکہ صدیث باباغی الخیر، الخیمی ندائے فرشتہ کاذکرہے اور ذکر بھی اس طرح کہ روز مرہ ندا ہوتی ہے مرکوئی اس کوسنتانہیں۔ پھر ندا بڑمل کی کیا صورت ہے۔ جواب یہ ہے کہ جیسے خودسنتا تا بل عمل ہے دوسرے کا خبر دیتا بھی قائل عمل ہے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی خبر معلوم کر کے عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے حواس اس قائل نہیں کہ فرشتہ کی ندا کوس سکیں تو یہ ہماری کی ہے ۔ ندا اور مناوی پرکوئی شبہ نہیں ہوسکتا اس کے متعلق شملہ کا قصہ عرض کرتا ہوں جو جھے کو بالفعل سفر میں چیش آیا۔

وہ یہ کہ اس سفر میں مولوی انور شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وعظ کے ایک جلسہ میں مولوی انور شاہ صاحب نے اعجاز قرآن کے متعلق تقریر فرمائی جومشکل تھی سمجھ میں نہ آنے ہوگ مولوی انور شاہ صاحب نے اعجاز قرآن کے متعلق تقریر سے کیا فائدہ ہوا۔ بعد میں میں نے اپنے بعد فل ہو کے اور عمون اور ہوگاں کے اعتراض کیا کہ اس تقریر سے کہا کہ مولوی صاحب کی تقریر سے بیتو معلوم ہوگیا کہ بعضے مضامین علاء کے ایسے ہوتے ہیں جن کوآپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ۔ مراس کی وجہ بینیں کہ اس تقریر میں کوئی نقص سے بلکہ آپ صاحبوں کا ہے نہ کہ علاء کا۔ اس

طرح فرشته کی تداکوخیال سیجئے که اس کامسموع ندجونا جمارانقص ہےند کہ نداومنا دی کا۔ انتاع سننت

دوسرے اس مسموع نہ ہونے میں ایک حکمت بھی ہے وہ بید کہ معلوم ہوجائے اس عالم کے علاوہ کوئی دوسراعالم بھی ہے کہ اس کی کا نئات کی دوسری شان ہے۔ البتہ اس نداء کو قلب ادراک کرتا ہے۔ چنانچہ تجربہ یہ ہے کہ رمضان المبارک آتے ہی قریب قریب ہرایک کو بیشوق ہوتا ہے کہ آؤ نیک کام کرلیں۔ بیاسی آواز کا اثر ہے جو قلب نے سی ہے۔

اب بعد دفعہ اشکال کے تجلیہ کی صورت عرض کرتا ہوں۔ پس رمضان کے متعلق اس کے دوطریقے وارد ہیں۔ ایک خاص، دوسرے عام۔ خاص سے مراد خاص اعمال سے تحلیہ اور عام سے مراد مطلق حسنہ سے تحلیہ۔ سواس مجموعہ کے دوحدیثیں نقل کرتا ہوں۔

ایک صدیر بیبیقی میں ہے کہ قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے۔قرآن کیے گا کہ میں نے اس کوسو نے بیبیقی میں ہے کہ قرآن اور روزہ دونوں سفارش قبول فرما کراس کو بخش و بیجئے مگراس کا بیہ مطلب نہیں کہ تمام تمام رات بیدار رہے کیوں کہ بید رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عادت نہی بلکہ مطلب یہ ہے کہ بہ نبعت اور دنوں کے کم سونے دیا۔ چنانچہ کلام الله میں ہے۔

قليلاً من الليل مايهجعون. ليخي رات كوبهت كم سوت تحد

بزہد وورع کوش وصدق وصفا ولیکن میفزائے برمصطفیٰ اللہ واللہ و

رسول صلی الله علیہ وسلم ہے آ گے نہ بردھنا چا ہے۔ بہی کمال ہے۔ بہی ساری رات جا گنا ضرور نہیں ۔ مقبولیت قدم بفقم رسول صلی الله علیہ وسلم چلنے ہے ہی ہتی ہے۔ چنا نچے حدیث میں قصد ہے کہ تین خص حضور صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات ہے آ پ صلی الله علیہ وسلم کی عباوت کی تحقیق دریافت کر کے آپس میں بچھ کہتے گئے ایک نے کہا کہ میں صائم الد ہررہوں گا بھی افظار نہ کروں گا۔ دوسرا بولا کہ میں سونا چھوڑ دوں گا تمام رات توافل پڑھا کروں گا۔ تیسرا بولا کہ میں نکاح ہی نہ کروں گا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرما یا کہ اما انا فاصلی واد قد واصوم وافطر واتو و ہے۔

میں او نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ جس سے ریغرض تھی کہ میر ااتباع کئے بدون جارہ ہیں۔ اے مشکل الآثار للطحاری ۸۰:۲ ، مجمع الزوائد للهیشمی ۲:۹:۲

## نقيقى شبرت

اس میں بیمجی راز ہے کہ اتباع سنت کے علاوہ دوسرے امورصورۃ موجب اتمیاز ہونے ہے سبب عب وشہرت کا ہوجاتے ہیں جوسم قاتل ہے۔

تاترا بيرول كنند ازاشتهار

خولیش را بخور ساز وزار زار

بعنی اینے کو بست اور شکته بنالوتا کے عوام الناس تم کوشهرت و جاہ سے خارج کردیں۔ اشتہار خلق بند محکم است بندایں ازبند ہمن کے کم است

خلائق میں مشہوراور ذی جاہ بن جاتا ایک مخت حجاب ہے۔ راہ خداوندی میں بیرجاب تید اس

ہے کم جیس ہے۔

اوربه جدابات ہے کدازخودشہرت ہوجائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب الله میال کس كومحبوب بنات بين تو آسان وزمين مين بواسطه ملائكه ندافر ما ديسية بين كدالله في فلال كومحبوب كرليا ہے تم بھى محبوب ركھو۔جس كابياثر ہوتا ہے كماس كوسب محبوب كہنے لكتے ہيں۔ مكرا بي طرف سے قصد شہرت نہ جا ہے۔ اور جوشہرت منجانب الله ہوجائے اس میں پجھ خرابی نہیں جیسا کے مقبولین کی شہرت موجاتی ہے بلکہ بعد موت بھی باتی رہتی ہے۔

برگز نه بمير دآنكه دلش زنده شد بعثق مجت است برجريده عالم دوام ما

يعنى جس كوعشق حقيقى سے روحانی حیات حاصل ہوگئی وہ اگر مرتبحی جائے تو واقعہ میں بوجہ اس كے كداس كولذت قرب كال طور سے حاصل موجاتى ہاس لئے اس كوزندہ كہنا جا ہے۔

برتو قرآن کی سفارش کے متعلق مضمون تھا۔

روزه کی سفارش

روز و کیے گا میں نے دن میں کھانے پینے ہے روکا اس طرح دونوں شفاعت کریں گے۔ اس سےمعلوم ہوا کہ رمضان میں صرف روزہ کافی نہیں بلک قرآن بھی پڑھا کرو۔جس کاسہل طریقداس ماہ میں تراوح ہے مگر دشواری ہے ہے کہ تراوح بھی با قاعدہ بہت کم پڑھتے ہیں۔ بیکمال میں شار ہوتا ہے کہ فلاں حافظ نے ایک محنشہ میں اس قدر بارے پڑھے حالا تکہ کلام اللہ کے الفاظ تک درست نہیں ہوتے ندرکوع نہجود د فیرہ ٹھیک ہوتا ہے۔

مرتو قرآل بدیر نمط خوانی به بری رونق مسلمانی الکراس طور سے قرآن پڑھتا ہے تو رونق مسلمانی کوزائل کرتا ہے۔

ادھرتو مقتدیوں کونہایت اضطراب ہوتا ہے کہ کوئی با قاعدہ پڑھنا چاہے تو وہ چین نہیں لینے

دینے۔غرض جب فارغ ہوکردایس ہوتے ہیں تو بجائے تواب کے مواخذہ مر پر ہوتا ہے۔ از در دوست چہ گویم بچہ عنوال رقتم ہمہ شوق آمدہ بودم ہمہ حرمان رفتم

معبوب کے دروازے سے کیا کہول کی طورے میں گیا۔ پورے شوق سے آیا تھا۔ بالکل محروم ہوکر چلا۔

موب المحدود الرسمة المول المورسة من المار المورسة المحدود المالة المحروم بول جلاله المعنى شائفين تلاوت كويد شبه بوجاتا ہے كہ بم پورے طور سے كلام اللہ بڑھنے برقاد رنبیل بلكه الله الله الله كر بڑھتے ہیں۔ بس وہ بیہ بھو كر تلاوت سے بیٹھ رہجے ہیں كہ ایسے پڑھنے سے كيا فائدہ ہے۔ تو بیہ بھو البح میں وہ برااجر ہوگا كيا فائدہ ہے۔ تو بیہ بھو البح کہ باوجود الله الله كر بدد شوارى تلاوت كرنے ہے بھى دو برااجر ہوگا كمراس سے بیزتہ بھی كہ ماف پڑھنے والے سے بیر بڑھ كیا۔ ممكن ہے كہ اس كا، اكبرااس كے دو ہرا سے بردھ جائے۔ جسے اشر فی اور دورو ہے كہ كہمت میں تو دورو ہے زیادہ ہیں اور كيفيت میں تو دورو ہے زیادہ ہیں اور كیفیت میں ایک اشر فی بوھى ہوئى ہے۔ اور جن كو بڑھنا نہ آئے ان كے لئے صرف سننے بر بھى ثواب

مرتب به وجا تا ہے۔ وہ بھی محروم نہیں ہیں۔ چنانچہ کلام اللہ ش وافدا قری القرآن فاستمعو الله وانصنوا .

یعن جب قرآن یاک پڑھاجائے تو خاموش ہوجاؤاوراس کوسنو۔

موجود ہے۔اگر چہ تالی و تلاوت کرنے والا ، کے مثل ثواب نہ ہو لیکن \_

مرا از زلف توموئے بسنداست ہوں راہ رہ مدہ یوئے بسند است

یعن اگر محبوب ند ملے تو اس کا ایک بال ہی بہت ہے۔ اگر بال نہ ملے تو خوشبوہی سہی۔

جیسے قرآن کونزول ہے اس ماہ کے ساتھ مناسبت تھی وییا ہی اس ماہ میں اس کی تلاوت ماہر بھیرین کے میرین میں میں میں میں میں کیشوں

وساع كالجمى سامان كرديا كهتراوح كاامر فرماياتا كه كوئى ثواب يديمروم ندرب

#### جاري حالت

یہ توبیان تھاتحلیہ کے طریق خاص کا اوراس کا طریقہ عام بیہ ہے کہ اس ماہ میں فضیلت رکھی گئی ہے کہ آس ماہ میں فضیلت رکھی گئی ہے کہ نفل کا اواکرنا فرض کے برابر رکھا گیا ہے اور فرض کا اواکرنا برابر ستر فرض کے جنانچہ صدیث میں ہے۔

من تقرب فیہ نجصلہ مکمن اوی فریضہ فی غیرہ النخ یعنی جس شخص نے اس ماہ میں نزد کی ڈھونڈی اللہ تعالیٰ کی می خصلت کے ساتھ انواع نفل سے تو وہ شل اس شخص کے ہے کہ جس نے ادا کیا فریضہ اس اہمبارک کے غیر میں۔اس ماہ میں نفل کا ایسا تو اب ہوتا ہے جیسا کہ دوسرے مہینوں میں فرض کا۔

جس میں ہرنیک کام داخل ہوگیا۔ پس مطلق خیر سے تحلیہ ہوااور بیتواس تحلیہ کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعال دیکھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعال دیکھے کہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں۔ اذا جاء دمضان شد میز دہ کان اجو د بالنحیر من الویح المعنی سلہ آپ اس اہ میں نہایت تی اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اور تعلی دونوں طریقہ سے کام کرکے دکھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور دوسروں کو امر بھی فرمایا کہ اس میں کام کملدر آ مرکو۔

اب اس باب میں لوگوں کی چار حالتیں ہیں۔ بعض کی توبی حالمت ہے کہ نہ نیک کام کریں نہ براچھوڑیں۔ بعض کی بیہ ہے کہ برے کام تو ترک کردیں گرنیکی نہ کریں، بعضے نیک کام تو کریں گر اپنے اوقات کو بیہودہ معاصی میں گزاریں۔ بعضے فعل نیک اور ترک بدی وونوں کو جمع کرلیں۔ اگر کسی میں کامل ہمت نہ ہوتو وہ کم از کم حسنات واجبہ ومؤکدہ پراکتفا کرکے برائیاں تو چھوڑ دے۔ بیہ ہے تجلیہ اور تحلیہ۔اے اللہ ہم سب کوتو فیق عطافر ما۔ ہمین

أن مسئد أحمد ۲۰۱۳: ۳۰:۳۰ م الترغيب والترهيب للمنذري ۱۰۳:۳۰ م كنز العمال ۱۱۵۹ م مجمع الزوائد ۱۹۲:۱۰ م ۱۹۷:۱۰ مشند أحمد ۲:۳۳ م ۱۳۰:۱۰ م السنن الكبري للبيهقي ۳۰۵:۳۰ إنحاف السادة المتقين ۱۳۸:۷

# ا لصَّوم

روزه کی فضیلت کے متعلق بیه وعظهما شعبان (۱۳۳۷ هرکو برمکان تحصیلدارصاحب کررضلع سہار نپور بیٹھ کر فرما یا جوم گھنشہ ۲۰ منٹ بیل ختم ہوا مجمع دو ہزارا فراد کا تھا۔ محد عبداللہ صاحب نے قاممبند کیا۔

## خطبهٔ ما ثوره

#### يست برالله الرقيان الرجع

اَلْحَمَدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُنْ سَيّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مَنْ سَيّدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى لاشويُكَ لَهُ وَنَشُهُدُ أَنْ سَيّدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ أَمَّا بَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل حسنة تضاعف بعشر الى سبع مائة ضعف الاالصوم فانه لى وانا اجزى به أَ

بسسر میں سبے مان سامان اللہ ملیہ واللہ ملی والم بلوی ہے۔ ترجمہ: ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ ہرنیکی دس گنا ہے سامت سوگنا تک بڑھائی جاتی ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں (خود) اس کی جزادوں گا۔

تمہید: بیایک حدیث قدی ہے۔ حدیث قدی جناب باری عزامہ کا وہ ارشاد ہے جس کی اور ارشاد ہے جس کی اور ارشاد ہے جس کی اور است بھی ندگی گئی ہو۔ بیحدیث جس کواس وقت بیس نے بیش کیا ہے اس بیس جن تعالی نے روز و کی فضیلت بیان فرمائی ہے اس وقت یہ مضمون اس لئے اختیار کیا ہے کہ اس وقت دوشم کے روز و کا وقت قریب ہے۔ تو وہ کل یا پرسوں ہے۔ تفصیل کا وقت قریب ہے۔ تو وہ کل یا پرسوں ہے۔ تفصیل اس کی بیدے کہ بھماب فاگی رویت کے پرسوں کو پندرہ شعبان ہے اور بعض تحریرات سے کل پندرہ شعبان ہے اور بعض تحریرات سے کل پندرہ شعبان کا روز ورکھنام سخب ہے۔

ووسر عدوز وفرض كا وفت بحى قريب ب كد بور عاه كاروز وفرض ب چونكدونول تم سكدوزه المسند أحمد ٢: ٢ ٢ ، اللوالمنثور للسيوطى ٢: ١ ٨ ، اتحاف السادة المعقين ١٨٨:٣ کاوفت قریب تھااس کے مناسب معلوم ہوا کردوزہ کی فضیلت اور پھوا دکام بیان کردیے جا کیں۔
ہرچند کردوزہ کے فضائل ایسے نہیں ہیں کہ کی نے نہ سے ہوں۔ بفضلہ تعالیٰ ہمیشہ علاء کے مواعظ سے ہیں۔ کم وہیش خود بھی لوگ واقف ہیں۔ تو اس حیثیت سے احتیاج بیان نہتی لیکن میں روزہ کی ایک فضیلت فاصہ بیان کرتا چا ہتا ہوں اور وہ فضیلت من حیث ہی (اس اعتبار سے کہ میں روزہ کی ایک فضیلت نے ہیں۔ کم میر امقصود بھی نہیں بلکہ اس سے میں ایک فاص طرز سے روزہ کے چندا حکام مستبط کروں گا اوراحکام بھی لوگوں کے سے ہوئے ہیں۔ لیکن حالت سے کہ من کران کو یا دیا ہوں اورا گر یا دیکھی رکھتے ہیں تو ان کی عظمت نہیں۔ میں ایسے عنوان سے بیان کرتا کو یا دیا ہو کا اورا حکام کی مرکھتے ہیں تو ان کی عظمت نہیں۔ میں ایسے عنوان سے بیان کرتا کو یا دیا ہوں کہ ان اورا گر یا دیکھی رکھتے ہیں تو ان کی عظمت نہیں۔ میں ایسے عنوان سے بیان کرتا ہو ہا ہے۔

#### وسعت ثواب

حاصل بیہ کہ جتی نیکیاں ہیں سب کا تواب کی منا کر کے ملتا ہے اور وجداس کی بیہ کہ حق تعالیٰ کی رحمت چونکہ واسعہ ہے اور منظور بیہ کے دیندوں کو پھٹل جائے۔ اس لئے نیکی کابدلہ برابر سرابر نہیں ملتا ہے۔ بلکہ اس میں اضافہ کا قانون ہے بخلاف مناہ کے کہ برابر لکھے جاتے ہیں۔ چتانچ ارشاد ہے: من جاء بالحسنة فله خیر منها یعنی جو خص نیکی لائے گااس کے لئے اس ہے بہتر ملے گا۔ مطلق مضاعفت تواس آیت سے فابت ہے اور دوسرے مقام پر اس کی تعیین بھی فرمادی۔ چتانچ فرماتے ہیں:

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها . الآيه

کثرت مراد ہے کہ قرآن وحدیث میں غور کرنے ہے سات سوکی تحدید معلوم نہیں ہوتی بلکہ غیر متابی مضاعفت ہوتی ہے۔ اور متابی ہے مراد غیر متابی بالفعل مراد نہیں بلکہ بمعنی الاتقف عند حد (یعنی کی حد پرموتوف نہیں) مراد ہے۔ چنانچ اللہ تعالی نے جواپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی ایک مثال ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مضاعفت کا انتہانہیں۔ چنانچ ارشاد ہے: مثل المذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبعت سبع چنانچ ارشاد ہے: مثل المذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبعت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة.

لیمنی جولوگ اینے مالول کواللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کا حال ایباہے جیسے ایک دانہ مووہ سات یالیں اگا دے اور ہر بال میں سودانے ہوں۔

اس کے آخریش ارشاد ہے: واللہ بضاعف لمن بشآء واللہ واسع علیم

یعنی اللہ جس کے واسطے چاہیں اس ہے بھی زیادہ پڑھادی اللہ تعالی وسعت والے علم والے ہیں

یہ جملہ ماسبق کی علت ہے کہ اس مضاعفت سے جیرت اور تعب نہ کر واللہ تعالی صاحب
وسعت ہیں۔ ان کے یہاں تنگی نہیں اور اس کے ساتھ بی وھوکا میں پڑنے والے کا علاج بھی
ارشاد فرما دیا کہ وسعت پر مغرور مت ہوجاؤ اور یہ مت مجھوکہ ہماری نیکی قابل مضاعفت ہے۔
اس لئے کہ وہ علیم بھی ہیں۔ یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی نیکی مضاعفت کے قابل ہے اور کس کی
نہیں۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر مضاعفت ہوتی جائے گی اور چونکہ اخلاص کی کوئی صد
نہیں۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر مضاعفت ہوتی جائے گی اور چونکہ اخلاص کی کوئی صد
نہیں۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر مضاعفت ہوتی جائے گی اور چونکہ اخلاص کی کوئی صد

نيكى كا قانون

الحاصل نیکی کا قانون عام کہ جس ہے کوئی مومن مخصوص ومتنی نہیں یہ ہوا کہ ایک نیکی کے بدالحاصل نیکی کا قانون عام کہ جس ہے کوئی مومن مخصوص ومتنی نہیں یہ ہوا کہ ایک نیکی کے بدالے دس ملتی ہیں اور باعتبارا کثر کے سات سوتک مضاعفت ہوتی ہے اور سات سوسے آئے (غیر حد تک ) مضاعفت ہوتی ہے بیتو آیت ہے مضاعفت کا غیر محد و د ہوتا معلوم ہوا۔

اب حدیث لیجے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرا کی شخص ایک چھو ہارا صدقہ کرے تواللہ تعالی اس کو اپنے وست مبارک میں لیتے ہیں اور اس کی پرورش فرماتے ہیں محمایر ہی احد کم فلوہ ۔ لین ایسے پرورش فرماتے ہیں لینی اس کو برحاتے ہیں ۔ جیسے ایک تمہاراا پ بجھرے کو پرورش کرتا ہے اور بردھا تا ہے۔ پھرے کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ عرب کے لوگ گھوڑوں کو بہت محبوب رکھتے تھے
اور وجاس کی بیہ کہ کہ بیا کہ جنگ جواور بہا درقوم ہے اور گھوڑ اجنگ میں بڑا کام آنے والا ہے۔
قرار میں بھی اور فرار میں بھی ۔ اگر میدان میں قائم رہ کر حرب میں مشغول رہیں تو اس میں بھی گھوڑا
کام وینے والا ہے اور اگر مغلوب ہونے کی حالت میں بھا کئے کی ضرورت ہوتواس موقع پر بھی
گھوڑے سے زیادہ کوئی جانور کام کا نہیں اور حرب میں یہی دوموقع ہوتے ہیں ۔ بھی قرار ہوتا ہے
اور بھی فرار اور چیسے قرار نی الحرب (گڑائی میں برقر ارر ہنا) شیاعت شار ہوتی ہے اس لئے موقع بہ اس لئے موقع ہے اس لئے موقع ہے اس کے موقع ہے اس کے موقع ہے کہ تھا بھی فرار پھی نور کی جب بی ہوئی جرب جہاں اشعار میں قرار پر بھی فرونا کرتے ہیں ۔ اس لئے محد ہے کہ قرب کی شاعری نہایت سادہ رنگ لئے ہوئے ہے۔ بھی کے کہ کھوڑا قرار اور فرار دونوں وقت میں چونکہ کام آتا ہے ۔ اس لئے دہ عرب کو بہت محبوب تھا اور فلا ہم کے کہ بی تو ہو ہے ہوئے ہوئے کہ بی تو اور کو بہت محبوب تھا اور فلا ہم کے کہ بی تو اور بھی زیادہ محبوب تھا اور فلا ہم کے کہ بی تو ہو ہے ہوئے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وہ مارے ہیں کہ جیسے تم بچھیر ہے کو پالا کرتے ہوا کی طرح اللہ تو بیں کہ جیسے تم بچھیر ہے کو پالا کرتے ہوا کی طرح اللہ تھوارہ کو برورش فرماتے ہیں کہ جیسے تم بچھیر ہے کو پالا کرتے ہوا کی طرح اللہ تو تا ہیں کہ جیسے تم بچھیر ہے کو پالا کرتے ہوا کی طرح اللہ تو تا ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جیسے تم بچھیر ہے کو پالا کرتے ہوا کی طرح اللہ تو تا ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جیسے تم بچھیر ہے کو پالا کرتے ہوا کی طرح اللہ تو تا ہیں۔ آگے فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جیسے تم بچھیر ہے کو پالا کرتے ہوا کی طرح اللہ تھیا گیا گیا تھوارہ کو برورش فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جیسے تم بچھیر ہے کو پالا کرتے ہوا کی طرح اللہ تا تا ہے۔ آگے کہ دورش فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں۔

حتی یکون اعظم من احد لینی اس جھوارہ کی اتن تربیت فرماتے ہیں کہوہ احدیباڑ ہے بھی زیادہ بڑا ہوجاتا ہے۔

سے ماریارہ برباب ہے۔ اس حدیث کے اندراگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سات سو کی تخصیص تحدید کیلئے نہیں۔ اس لئے کہ چھوہارہ کے برابراحد پہاڑ کے فکڑے کئے جائیں تو سات سوکیا سنکھوں مہاسنکھوں سے بھی زیادہ پرنوبت پنچے گی اوروزن کے اعتبار سے آگر چھوارہ کے برابر جھے کئے جائیں تو اور بھی زیادہ ہوجائیں مجمولا نافر ماتے ہیں۔

ر المراد المرد المرد المراد المرد المر

#### ثواب كامدار

بڑھتا باعتبارا فلاص کے ہے جس قدرا فلاص زیادہ ہوگا ای قدر تواب بڑھتا جائے گا۔
اورای واسطے صدیمے میں آیا ہے کہ میراصحا بی اگر نصف مدلین آ دھ میر جواللہ کی راہ میں خرج کرنے ہے بہتر ہے تواس کی وجہ کیا ہے۔ بیتو ہے خبیس کہ ان کی اللہ تعالیٰ ہے ( تو بہ تو بہ ) رشتہ داری ہے۔ صرف بات بیہ ہے کہ ان دھرات کے اعد کی اللہ تعالیٰ ہے ( تو بہ تو بہ ) رشتہ داری ہے۔ صرف بات بیہ ہے کہ ان دھرات کے اندر ظلوص اور مجبت اس قدرتھا کہ اور وں کے اندر اتنا نہیں ای واسطے ان کے صدقات وحسات بروجتے چلے جاتے ہیں اور یہ کوئی عجب بات نہیں و نیا ہی بھی ہم اس کی نظیر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بروجتے چلے جاتے ہیں اور یہ کوئی عجب بات نہیں دنیا ہی بھی ہم اس کی نظیر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی قدر نہیں کوئے ۔ ایک آ دی اس کوضا ابلہ کے موافق کرتا ہے اور دل سے نہیں کرتا۔ اس کی مجھ قدر نہیں ہوتی ۔ اس کے ماتھ صابط ہی کا برتا دُ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ قانونی معالمہ نہیں کیا جاتا بلکہ جی کر کرتا ہے۔ اس کے دل میں قدر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ قانونی معالمہ نہیں کیا جاتا بلکہ جی جاہتا ہے کہ اس کوزیادہ نفع پہنچایا جائے۔

ید بحث تومضاعفت کے متعلق تھی حضور صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد سے اور جناب باری تعالیٰ کے کلام یاک ہے۔آ مے استثنافر ماتے ہیں۔

الاالصوم فاند نی وانا اجزی به کیمن روزه اس کئے کہ وہ میرے کئے خاص ہے اور میں خود ہی اس کی جزادوں گالیعن ہر حسنہ میں مضاعفت ہوتی ہے۔

## روزه كاخصوصى تواب

 بصدکے یہ عنی نہیں کہ غیر متنائی بالفعل ہوگی کراس پرمال ہو نیکا شکال ہو بلکہ بے صد ہونے
کی صورت ہے کہ غیر متنائی بامعنی الا تقف عند حد ہے یعنی وہ جزائسی وقت ختم نہ ہوگی۔ یہ امتیاز تو
با عقبار کیست کے ہے اور ہوسکتا ہے کہ کیفیت کے اعتبار ہے اس میں اور اجزیہ ہے چھا متیاز ہوکہ
روزہ کی جزا کیفا اور اعمال کے اجزیہ ہے متناز ہوغرض روزہ کے درمیان میں خواہ مقدار کے اعتبار ہے
ہویا کیف کی رو سے ہواور حسنات ہاس اجزاء کی نوع علیحدہ ہوگی حدیث میں اس ہے بحث نہیں
کہ وہ جزاء کیا ہے اور اس کو کیا مناسبت ہاس لئے کہ حاکم کو یہ ضرور نہیں کہ رعایا سے وہ یہ بھی بیان
کہ وہ جزاء کیا ہے اور اس کو کیا مناسبت ہاس لئے کہ حاکم کو یہ ضرور نہیں کہ رعایا سے وہ یہ ہواں
جزاء کا بیان کرنا اس کا مدار نہیں مدار ترغیب اعتال کا تو اہل اطاعت کے نزویک اتنا بھی کائی ہے کہ
جزاء کا بیان کرنا اس کا مدار نہیں مدار ترغیب اعتال کا تو اہل اطاعت کے نزویک اتنا بھی کائی ہے کہ
حاکم کے اور خیر ایک درجہ میں انتظار تو اسکا اجمالاً بھی ہوتو مفعا کفتہیں مگریہ کاس کے تعیین بھی ہو
وہ وہ مناسبت بھی معلوم ہوں یہ میں درجہ میں مضروری نہیں۔

بلاضر رلغزش

اس باب میں دونغزشیں ہوجاتی ہیں۔ایک نفزش تو دین میں معزبیں گوایک درجہ میں لفزش ہے۔
کر دوسری معزبے نفصیل اس اجمال کی ہے کہ فضائل داتو اب کا جو دعدہ ہے اس پرا متنال کوئی کرنا کہ
ان فضائل اور تواب کے سبب تو عمل کرتا ہے۔ یہ نفرش تو ہے گر معزبیس اس لئے کہ دعدہ تو ہوہی چکا ہے
اس کا وجود تو متیقن ہے تواس نے عمل کوالی شے پر بنی کیا ہے کہ اس کا وجود تینی ہے۔ ثابت بالنص
ہے۔ تواس میں ضرر پر جنہیں لیکن یہ دلیل قلت محبت کی ہے اور بہی سبب ہے اس کے لفزش ہونے کا۔
بہت مطلب کی محبت ہے، ذات محبوب اس کو مجوب نہیں۔اگر ذات محبوب اس کومطلوب ہوتی تو فضائل
بو کیا۔اگرا منٹال امر میں کوئی تکلیف ہونا ہی معلوم ہوتا تب بھی اقتال ترک ندکرتا۔

دیکھود نیا میں اگر کسی ہے محبت ہو جاتی ہے تواس سے ملنے میں کتنی کتنی مصبتیں جھیلتے ہیں۔ گوارااور نا گواراسب ہی کچھ برداشت کرتے ہیں۔ واللہ اگر محبت صادق ہے تواس کامشرب تو میہ ہے کہ جس میں محبوب خوش ہودہ کام کرنا جا ہے۔

فراق وصل چه باشدرضائے و وست طلب که حیف باشداز وغیرا وتمنائے فراق اور وصل کی بچھ حقیقت نہیں مجبوب کی رضا طلب کرنا چاہیے آگر مجبوب فراق کو پسند فرمائیں تو تم وصال کے طالب مت بنو۔اس لئے محبوب کی مرضی کے خلاف کی تمنا کرناافسوس کی بات ہے۔ صرف اس کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ کہنا کہ آپ ال جا ئیں یہ بھی نہ چاہیے کیکن چونکہ اسی طبعتیں بہت کم میں زیادہ طبیعتیں ایس ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعیدوں کوئن کڑھمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اعمال پروعدہ فرمایا ہے ایک بنا تو عمل کی بیٹی جو کہ معزبیں۔ فہم حکمت

ایک بنادوسری ہے۔ وہ نہایت خطرناک ہے وہ کیا ہے نہم حکمت لیعنی عمل جب کریں مے جب اس عمل جب کریں مے جب اس عمل کی حکمت اور وجہ مناسبت عمل وجز ابھی ہماری سمجھ میں آجائے۔افسوس ہے کہ اس ذمانہ میں جس ندرتعلیم بردھتی جارہی ہے اس قدراس بنا فاسد کا شیوہ ہوتا جاتا ہے جس کود کیھئے کیا علماء کیا جہلاسب اس میں جتلا ہیں۔

ماشاء الله مير ب جائل كہنے پرشايد بعض تعليم يافق كوشبہ ہوا ہركہ ہم توخاصے كھے پڑھے ہيں۔ چنانچ خواندہ كھے جاتے ہيں۔ ہم كو جائل كيوں كہا۔ بات بيہ كہ جائل كے معنى ينبيں كه لكھنا ياپڑھنا نہ جانتا ہو۔ بلكہ جس فن كوكوئى نہ جانے وہ اس فن كا جائل ہے اگر ميں ۋاكتر نہيں ہوں تواگراس فن ميں وفل دول تو ميرى حمافت ہے۔ اس فن كے اعتبار سے ميں جائل ہوں۔ جس شخص نواگراس فن ميں وہ اگراس ميں محقق ہونے كی حیثیت ہے گفتگو كرے بياس كی غلطى ہے اوراگر سائلا نہ گفتگو كرے بياس كی غلطى ہے۔ اوراگر سائلا نہ گفتگو كرے بياس كی غلطى ہے۔ اوراگر سائلا نہ گفتگو كرے بياس كی غلطى ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی طبیب کے پاس دومریض جو کونی طب سے بالکل نا آشاہیں آ کمیں ۔ توایک نے بنض وقارورہ کود کھلا کرنے نکھوالیا اوردوائی ترکیب وغیرہ دریافت کر کے دواپینا شروع کردیا۔ اور دوسرے نے بھی نسخہ تو نکھوایا گرنے کود کی کرآپ نے طبیب سے قبل وقال شروع کی۔ کیول حکیم صاحب آپ نے گل بنفشہ کیول نکھا ہے۔ بجائے اس کے فلال دوا کیول نہ تجویز فر مائی اورگل بنفشہ پانچ ہی ماشہ کیول نکھا۔ چیہ ماشہ کیون نہ لکھا ظاہر ہے کہ طبیب کو یہ گفتگو اس مریض کی ضرور تا گوارگز رے گی۔ اس کوتو اس قدرسوال کافی ہے کہ میرا مرض کیا ہے۔ اوردوا کیا ہے اوردوا کیا ہے اور بلا جمت دوا پینا شروع کر دیتا۔ اس پر طبیب عماب بھی کرے گالیکن اس عماب کی طالب علم (جواس طبیب سے فن صاصل کرنے کے لئے رہتا ہے ) آ جاوے حالت میں آگرکوئی طالب علم (جواس طبیب سے فن صاصل کرنے کے لئے رہتا ہے ) آ جاوے اوروہ بعینہ بھی سوالات کرے کہ فی نے اس دوا کی مقدار کی کیول کھی ہے اور بجائے اس کے اوروہ بعینہ بھی سوالات کرے کہ فی نے اس دوا کی مقدار کی کیول کھی ہے اور بجائے اس کے فلال دوا کیون بیل کھی تو طبیب برابر جواب دینے گے گا۔ اس پر وہ مریض سائل گڑ جائے کہ فلال دوا کیون بیل کھی سائل گڑ جائے کہ

کیا وجہ ہے کہ ہم نے بہی سوال کیا تھا تو ہم پرتو عمّاب ہوا۔ اور اس نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا وہ طبیب ظاہر ہے کہ میہ کیے گا کہ بین حاصل کرنے آیا ہے اس کوسوال کاحق حاصل ہے اور اس کامقصود ہی ہے اور آپ کا مقصد بیزیں۔ آپ کوتو شفا مطلوب ہے۔

صاحبوا بیمثال جب سمجھ میں آگئی تو اب اس سے صاف واضح ہوگیا کہ آپ صاحبوں کا حکمت سے سوال کرنا بالکل بے موقع ہے۔ تعجب ہے کہ شب وروز گراموفون اورفو تُوگراف اورکمروں و بنگوں میں رہنے کا شغل ہواور سوال میکریں کہ نماز کی فلاعنی کیا ہے اور روز ہ کی حکمت کیا ہے۔ آپ ایے اور روز ہ کی حکمت کیا ہے۔ آپ ایے امراض کا علاج سیجے۔

مجصابك حكايت يادآئي \_حضرت مولانا كنكوبي أيك مرتبه قصبدرام بورجات موع مضع اسلام محربیں تشریف لائے۔ایک خان صاحب ایک جگہ کے رئیس اس مکان بیس تھہرے ہوئے تھے۔ ان کوخیال ہوا کہ مولوی صاحب تنہا ہیں۔ ان سے باتیں کرنا جا ہیں۔ اب باتیں کریں تو کیا کریں۔اس لئے کہ ہرمخص ہے وہی ہاتیں کی جاتی ہیں جواس کے نداق کے موافق ہوں۔ سوچ بیجار کرآپ یو چینے ہیں کہ حضرت وہ جھوٹی جھوٹی با تیں کون می ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جا تا ہے۔حضرت نے فرمایا کہ چھوٹی ہاتوں ہے ہمارے بیہاں نکاح نہیں ٹوٹنا۔ یعنی آپ کی مرادکن حچوٹی باتوں ہے ہے؟ خان صاحب کہنے لگے کہ *حفرت یہی گفرشرک* کی باتنیں۔حضرت نے <del>بن</del>س کر فرمایا که خان صاحب جب کفرشرک چھوٹی با تیں ہیں تو آپ کے نزد کیک بڑی با تیں کون ک ہیں خان صاحب چپ رہ گئے۔ حقیقت میں اپنے مرتبہ سے زیادہ سوال کرنا خود ذلیل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے زمانہ کے تعلیم یا فتة حضرات ہیں۔ان کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے ایک مخص پر فوجداری کامقدمه ہو گیا ہے اور وہ وریافت کرتا چرتا ہے کہ فلال دفعہ جوتعزیرات ہند میں ہے اس کی کیا دجہ ہے۔اس کے ذمہ تو ضروری ہے کہ اس کوفکر ہوجائے اور وکلا سے مشورہ کرے اورا بنی مرضی کی کوئی صورت حجویز کرے افسوس ہے کہ ہمارے اوپر ہزاروں مقدے فوجداری کے قائم ہیں ۔لیکن ہم کو تنبیہ نہیں ۔ ہم کوتو بیضروری تھا کہ قوانین دریافت کرتے اورا پی گلوخلاصی کی کوئی تدبیرنکالتے ہم اس کے پیچے پڑ گئے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ احكام اللى كيعظمت

م بن ک سویہ پخت مصر ہے اس لئے کہ دوحال سے خالی نہیں یا تو تھکم وملل سچھ بھی ہے میں آئے یا نہیں۔ اگر سمجھ میں ندآئے تب تو بیضرر ہوگا کہ اختال کوئی کیا تھافہم پراور فہم ہوانہیں۔اس لئے احکام پر ممل ہی نہ کرے ا ہی نہ کرے گا اوران کو لغو سمجھے گا جیسا کہ آج کل بہت ہے ہمارے نوجوان نہ ہب کی پابندی صرف قو میت کے لحاظ ہے کرتے ہیں احکام الہید کی پہوعظمت ان کے قلوب میں نہیں ہے بلکہ اس قتم کے سوالات کرنا بیخوددلیل اس کی ہے کہ عظمت نہیں۔

دیکھوگورنمنٹ کے احکام کی چونکہ دل میں عظمت ہے اس لئے ان کی وجہ بھی نہیں پوچھی جاتی۔ اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو یہ جواب ملتا ہے میاں احتی ہوسر کاری تھم ہے اور یہاں علاسے حکمتیں اورعلتیں دریافت کی جاتی ہیں۔

میں بقسم کہتا ہوں کہ علما جو جاننے کی چیزیں ہیں سب پچھ جاننے ہیں بہت سے احکام کی حکست بھی جاننے ہیں اور علت بھی گراس حکیم کی مثل ہیں کہ جانل مریض کواس نے جعڑک دیا تھا اورا گرکوئی طالب علم سوال کرتا ہے تو و و شکفتہ ہوکر جواب دیتا ہے۔

ا کیٹ محص میرے پاس ایک فرائض کا مسئلہ لائے۔ اس میں بھینجا اور بھینجی تھے میں نے کہا یہ میراث بھینج کو سلے گی۔ حالا نکہ دونوں بھائی بہن میراث بھینج کو سلے گی۔ حالا نکہ دونوں بھائی بہن میں۔ میں نے کہا جناب نوکری چھوڑی دیجئے اور فارغ ہوکر بھارے پاس رہے۔ ہم اول سے صرف دنو فقہ پڑھا کر سراجی آپ کو پڑھا کیں گے اس قوت اس کی دجہ ہے آپ سوال کرنے کے قابل ہوں کے اور فار سے ہے۔ مرکاری تھم اس طرح سے ہے۔

بہرحال بہطرز ااور اس پربنائے کاررکھنا سخت معز ہے کہ اگرمعلوم نہ ہوتب توعظمت ووقعت نہ ہوگی اوراگر پچھ بھے میں بھی آئے تو چونکہ علل وظم منصوص کم ہیں اس لئے اکثر تحسین وظنی ہوں کے کیونکہ بدون خداورسول کے ہتلائے ہوئے ہماری رسائی حقائق تک کب ہوسکتی ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالی اوررسول کے علم ہے ہمارے علم کو جونسبت ہے وہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے کہ جیسے ایک کہ اللہ تعالی اوررسول کے علم کو باپ کے علم کو جونسبت ہے وہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے کہ جیسے ایک صغیرین نے کے کے علم کو باپ کے علم سے۔

چنانچاب ملاحظ فرمایئے کہ چھوٹے بچے کوآپ منع کرتے ہیں کہ کھٹا آم نہ کھا وُ اور دلیل اس کی کچھ بیان نہیں کرتے۔ دو وجہ ہے آیک تواس لئے کہ ہمارااس پرزوراییا ہے کہ ہم جو بات اس سے کہ دیں محے بلادلیل و بلاچون و چرااس کو ماننا ضرور ہے۔ دوسری وجہ اس کی کم نہی ہے کہ اگر وجہ بیان کی جائے گی تواس کی سجھ میں نہ آئے گی۔ صاحبوا کیا خداتعالی کا اتنا بھی زورنہیں یا یہ گمان ہے کہ ہماراعلم کافی ہے۔ جب تھوڑے حقوق اور تھوڑا تفاوت علم پرلم (علت) وکیف قطع ہوجاتا ہے۔ تو خداوند تعالی شانہ کے حقوق وعلم تو کہیں زیادہ ہیں۔ تعجب ہے کہ خداتعالی ہے اس کا انظار کریں کہ جب وجہ بجھ میں آجائے گی اس وقت ما نیس گے اور چونکہ وہ محسن ہیں خالق ہیں اس لئے بعض جگہ تھم واسطہ خود بھی بیان فرماد یے ہیں ہیں جیسے بچہ کی مثال ہیں باب بعض مرحبہ کہتا ہے کہ کھٹے آم مت کھاؤ پھنسیاں نکل آئیں گی۔ اور جہاں بیان نہیں فرمایا وہاں اپنی طرف سے تراشنا سخت معز ہے۔

بعض لوگ اس کاوش اسرار کے عذر میں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہم کوخود تو شہبیں ہے لیکن بعض مخالفین پوچھتے ہیں ہم کیا جواب دیں اس لئے ہم پوچھتے ہیں سویہ بھی نادانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پوچھ بوجھ کے کہیں تو بند ہوکر کہنا پڑے گا کہ ہم نہیں ہے کہ پوچھ بوچھ کر جواب دو گے تو کہاں تک دو گے۔ کہیں تو بند ہوکر کہنا پڑے گا کہ ہم نہیں جانتے۔ اس سے بہتریہ ہے کہ سیدھی بات کہدو کہ بھائی علماء سے پوچھوہم نہیں جائے۔ جب وہ علماء سے بوچھوں گے بتو علماء ان سے خود نب لیس گے اور با قاعدہ ان سے گفتگو کرلیں گے۔

وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہرندہ بن کے پچے فروع اوراصول عقلی ہیں۔ نقل کواس میں دخل نہیں۔
تو جوض اصول کوتنلیم کئے ہوئے ہے اس کوتواس قدر کانی ہے کہ جب اصول تمہارے مسلمہ ہیں
تو فروع تم کو ضرور تسلیم کرنا ہوں گے اور اگراصول ہی مسلم نہ ہوں تو اول اصول میں گفتگو کرنا چا ہیے۔
جب اصول طے ہوجا کینگے فروع خودان کے تابع ہیں۔ پس اس قاعدہ سے معلوم ہوگیا کہ مسلمان ہوکر
اگر جز کیات کی وجد دریافت کرے اس کے کوئی معنی نہیں۔ جز کیات کی وجد دریافت کرنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ اس کواصول اسلامیہ ہی کلام ہے تو ایسے محض کواول تو حید درسالت میں گفتگو کرنا چا ہے۔

اس کی الی مثال ہے کہ جیسے وہ مخص ایک بادشاہ کی حکومت میں رہتے ہیں ایک مخص اہل اطاعت میں سے ہے اور ایک باغی ہے۔ جومطیع ہے اس کوتو انین کی وجہ اور کم دریا فت کرنے ک اس کئے ضرورت نہیں کہ جب اس نے بادشاہ کا بادشاہ ہونا اور اپنار عایا ہونا تسلیم کر لیا تو اب احکام میں جب نکالنا ہے معنی ہے اس کے لئے بہی کافی ہے کہ جس کو میں بادشاہ ہا نتا ہوں۔ بیاس کے احکام میں اور باغی اگر دریا فت کرے تو وہ اسلئے برکار ہے کہ وہ بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو تو ہم احکام بیں اس کے اول تو اس سے بادشاہ کو بادشاہ منوا کمیں گے جب وہ مانے گا تو پھراحکام خود ہی اس کو مانتا ہو ہیں۔

غرض مخالفین کوجواب دینے کی غرض سے حکمتوں کا پوچھٹا توجیسا مثال ندکور سے مفہوم ہوا بالکل بی لغوہبےاورا پیچمل کے لئے اگر ہے تواس لئے لغو ہے کہ مسلمان کا بس یہ مسلک ہوتا چاہیے \_ زبال تازہ کردن باقرار تو منگیشن علت از کار تو

زبان سے اقر ارکر ناچاہیے کوئی علت نہ ڈھونڈ ناچاہیے۔

اگرکوئی کے کہ بعض بزرگوں کے کلام میں بھی احکام کی صمتیں پائی جاتی ہیں، توبات بیہ کہ جن حضرات کی زبان سے بچھ حکمتیں نگلی ہیں وہ انہوں نے کسی سے پوچھ بوچھ کر حاصل نہیں کیس بلکہ اس کا طریق الہام کا بھی یہ ہے کہ بدون کاوش انہوں نے عمل شروع کر دیا تھا۔ عمل کرتے کرتے حق تعالیٰ کی طرف سے ایک نورعطا ہو گیا اس سے سب تھا اُن کھل سے ۔ تو تم بھی ایسان کی کرو۔ حسب استعدادتم پر بھی فضل ہوجائے گا اور حقیقت میں شریعت نے یہ احسان کیا ہے گھنیش حکمت سے منع کر دیا ہے اور اس میں

بڑی حکمت ہے اس لئے اگر حکمتیں سوج کرتم نے عمل کیا اور ہوں گی وہ تخمینی جیسا پہلے معلوم ہوا تو ممکن ہے کہ بچاس برس کے بعد وہ حکمتیں مخدوش ٹابت ہوں توجب بنا منہدم ہوگئی تو بنی بحری شدرہ گا۔ تو ان حکمتوں کا دروازہ کھولنا کو یا اسلام پر سخت حملہ کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے بھائی اس داز کو بچھتے نہیں۔ خلاصہ بیہ کہ اس پرا متنال کو منی کرنا سخت مصر ہے۔ اس لئے دوزہ کے متعلق بھی اس کے دریے مت ہو۔

## روزه كي خصوصيت

ضروری بات مجھ لوکر روزہ کی جزاخوردیں گے۔ خواہ وہ جزا کھے ہو۔اورخواہ اس میں وجہ
مناسب تم کومعلوم نہ بھی ہو۔آ گے فرمائے ہیں فانہ لی ،روزہ میری شے ہے بیروزہ کی فضیلت ہے۔
رہی یہ بات کہ روزہ کواپنا کیول فرمایا۔اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں ایک یہ جس قدر
عبادات ہیں ان کو پچھ نہ پچھ صورت بھی محسوس ہوتی ہے مثلاً نماز کی صورت رکوع ہجود، قیام ،قعود محسوس ، ذکوۃ کی صورت اعطاء محسوس ہے۔ تج کی صورت ارکان مخصوصہ امکنہ مخصوصہ میں اواکر نامحسوس ہے نماز پڑھو ہیں ہوتا ہے۔ جج کوتو سب دیکھیں گے بخلاف روزہ کے کہاز پڑھو تب سب کومعلوم ہوجائے گاکہ نماز پڑھ دہا ہے۔ جج کوتو سب دیکھیں گے بخلاف روزہ کے کہار کی حقیقت چندا شیاء کانزک ہودہ میں اوردہ محسوس نہیں۔
کہی کو خبر نہیں ہوتی اس لئے کہاس کی حقیقت چندا شیاء کانزک ہودہ محسوس نہیں۔
اگرکوئی کے کہ ہم ایک محف کوئی سے شام تک مقید رکھیں یا ہروقت اس کے پاس رہیں

تومعلوم موجائے گا كەروزە ب يانبيس يتو وه بھى محسوس موكيا۔

جواب بیہ کہاں ہے بھی روزہ کاعلم ہوگااس کئے کہ پیشاب پاخانہ عساخانہ میں جانے کے دفت تو پہرہ ہٹاؤ کے ۔ تواس میں ممکن ہے کہ وہ روزہ تو ڑ ڈالے تو آپ کو کیا خبر ہوگی۔

غرض جب روز ہ الیمی چیز ہوئی تو اورعبادتوں میں توریا کا بھی اختال ہوسکتا ہے مگرروز ہ کے اندر ساختال بالکل نہیں ہے۔

اگرکوئی کے کہ اگرکوئی ظاہر کروے کہ میراروز ہے تو چرروز ہیں بھی احتمال ریا کا ہوجائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس صورت میں بھی ریانہ ہوگی۔اس لئے کہ دیکھنے والوں کوروز ہ کی صورت تو نظر آتی نہیں صرف اس کے اخبار سے ہی معلوم ہوا کہ روز ہ ہے اور

المحبر محتمل المصدق والمكذب ليحنى خريش جموث اور يح دونون كاحمال ہے۔
ممکن ہے كداس كوجموثا سمجما جائے بخلاف اور عبادتوں كے كدا كرا لكار بھى كرے تب بھى وہ
انكار مفير نہيں اس لئے كہ مشاہرہ كے خلاف ہوگا ہى اكي معنى توفانه كى كے بيہ وسكتے ہيں كہ بيہ
ميرے بى لئے خالص ہے اس میں نمائش كا احمال نہيں ہے۔
صلو قاللہ كى حقيقت

ووسری وجہ فاند لمی فرمانے کی ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب میں عبدیت کی شکل ہے مثلاً نماز جج وغیرہ یا بعض میں ایسی صفت ہے کہ مشترک ہے جیسے زکو ق کی حقیقت کہ اعطاء ہے کہ عبد کی بھی صفت ہے اور آلہ کی بھی بخلاف روزہ کے کہ جس کی حقیقت اور ک الا تکل والمنسوب والمجماع ہے اوران امور سے منزہ ہونا خالص صفت جن تعالیٰ کی ہے جن تعالیٰ اس سے یاک ہیں۔

اگر کوئی کیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ شب معراج میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وہلم جب تشریف لے گئے اورایے متفام پر بہنچے جہال فرشتے بھی نہ جاسکتے تھے اور آگے بردھنا چاہا تو ندا آئی۔

تشریف لے گئے اورایسے متفام پر بہنچے جہال فرشتے بھی نہ جاسکتے تھے اور آگے بردھنا چاہا تو ندا آئی۔

عربیت سے معادر بیست اپر پپ بہاں رہے اللہ بات کے مسلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہ آپ قف یامحمد فان رہک مصلی یعنی تھہروا ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہ آپ کارب نماز پڑھتا ہے اس معاوم ہوتا ہے کہ صلوٰ قابھی حق تعالیٰ کی صفت ہے۔

اس مدیث ہے منکرین مدیث کوتو بیضرر ہوا کہ انہوں نے اس کے مدیث ہونے ہی سے انکار کردیا۔ اور کم علم اور کم فہموں کو بیلطی ہوئی کہ وہ اس کے ظاہر کا اعتقاد کر بیٹھے بات یہ ہے کہ یہاں صالوۃ کے معنی توجہ اور رحمت کے ہیں جیسیا قرآن شریف میں ہوالذی یصلی علیکم .

اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہتم پر رصت ہیجے ہیں دہایہ شہد کہ رصت و توجفر مانا حضور صلی اللہ علیہ وہم کو آگے ہوئے ہے کیوں مانع ہوا۔ بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم یوں توہر وقت مور و تجلیات اور رحتوں کے رہے تھے کہ کی کو انبیاء واولیاء ہیں سے بیمر نبہ حاصل نہ تھالیکن اس وقت بی تعالیٰ نے چاہا کہ خاص تجلیات اور قرب خاص سے مشرف فرماویں اور ان تجلیات خاصہ وقت بی تعالیٰ نے چاہا کہ خاص تجلیات اور قرب خاص کے اس لئے تھہر سے دہنے کا تھم فرمایا کہ ایمی وقت بی استعداد تا م ہوجائے کھم وہ اللہ تعالیٰ تم پراپ اور اور حمت فائض فرمار ہے ہیں تا کہ تمہارے اندراستعداد تا م ہوجائے آئیدہ تجلیات کی ۔ اس معلوم ہوا کہ بہاں نماز کے معنی نہیں ۔ غرض نماز خاص صفت بندہ کی ہے۔ بخلاف روزہ کے کہ اس میں شان تنزید کی ہے۔ بھی اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بخلاف روزہ کے کہ اس میں شان تنزید کی ہے لیس اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں شبہ ہے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں شبہ کے تی تعالیٰ کے ساتھ۔ بسائی اس میں سائی میں تب اس میں سائی میں تب اس میں تب اس میں سائی میں سائی میں تب اس میں سائی میں سا

اس کے فرماتے ہیں کہوہ جاری شے ہے۔ سریا دیر غلبہ

ايك لطيفه غيبي

یہاں سے ایک لطیفہ ظنی طریق ہے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ظالمین کی نیکیاں مظلوموں کودی جا کیں گی تو بعض اہل لطا کف نے کہا ہے کہ روزہ نہ چھنے گا۔ اس لئے کہ سرکاری جا کداوہے۔اس کوکوئی نہ لے سکے گا محراس کا دعوی لطیفہ کے درجہ میں ہے ممکن ہے کہ ایسانی ہواوراس کے ساتھ ہی ایک اور ہات بھی یا وآئی۔وہ یہ ہے کہ

انااجزی به . ش خود بی اس کی جزادول گا۔

ایک نسخہ افاا جن ی بد بھیغہ مجبول بھی مشہور ہے اس کے معنی مشہور ہیں کہ روزہ میرا ہے اور ایس کے بدلہ میں ویا جاؤں گا۔ اور بیضمون کوئی اور اس کے بدلہ میں ویا جاؤں گا۔ اور بیضمون کوئی نفسہ مجمع ہوکہ تن تعالی اس کے بدلے میں ل جائیں ہے۔

اس پر جھ کوایک حکایت یادآگئی کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن در بارکیااور بیتم کیا کہ جوفق جس شے پر ہاتھ رکھ دے گا اس کو وہی شے دی جائے گی چنا نچرلو کول نے اپنی خواہشوں کے موافق ایک ایک بشے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک لوٹٹری نے ہارون رشید کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہارون نے کہا یہ کیا۔ کہا کہ جب آپ میرے ہو گئے تو یہ چیزیں میری ہوگئیں اس لئے میں نے آپ کوانتخاب کیا ہے۔ بس جس کو خدا تعالی ال مجھے۔ اس کوسب لعمتیں ال کئیں۔

غرض بیضمون توفی نفسہ مجے ہے مرغلطی ہی ہے کہ اس حدیث سے نکالا جاتا ہے جوخص ذرا

بھی عربیت سے مس رکھتا ہوگا وہ ہرگز اس سے بیمعنی نہ سمجھے گا اس لئے کہ عربیت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ بیہ ہوگا کہ جزا دیا جاؤں گا۔ لیعنی نعوذ باللہ مجھ کوکوئی جزا دے گا نہ بیر کہ میں جزا میں مل جاؤں گا۔ کہ بیاس کا ترجمہ نہیں ہے پس بینے خلط ہے جے وہی ہے

انا اجزی بدیعن میں اس کوجزا دوں گا۔اورروز وکی فضیلت بیکیا کچھ کم ہے کہ فرماتے میں کہ میں جزادوں گا۔خیر میمضامین تو حبعاً بطورلطیفہ کے ہیں۔

#### روز ه اورفدیه

جھکو فاند لیی (وہ روزہ میرے ہی لئے ہے) سے ایک مضمون خاص متعبلا کرتا ہے جو کہ نہایت کارآ مدہے۔ وہ بیہ کہ جب بیفر مایا کہ روزہ میرا ہے توجب ہم نے روزہ رکھا تو گویا ہم زبان حال سے بیر کہ دیجۂ حضور بیآ پ کے لئے ہے۔ اب آپ یہاں سے سبت حاصل سیجئے کہ اگر حاکم ضلع کے لئے کوئی شے تحقہ کے طور پر بھی لے جاؤ خاص کر جب کہ حاکم خود فرمائش بھی کر ہے تواس کا کس قد را ہتمام کرو گے۔ جہاں تک ہو سیکے گاعمہ مصاف تقری شے لے فرمائش بھی کرے تواس کا کس قد را ہتمام کرو گے۔ جہاں تک ہو سیکے گاعمہ مصاف تقری شے لے خود کر اورا گرا حمال بھی اس میں عیب کا ہوگا تواس کوردی کردو کے دوسری منگاؤ کے۔ ذرا گریبان میں منہ ڈال کرحق تعالی کو حاضر و ناظر جان کو کہنا کہ روزہ میں بھی اتنا یا اس سے آ دھا تی اہتمام ہوا ہے بغضلہ تعالی اکثر لوگ تو روزہ بی نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ روزہ کی فلاسفی ہے کسر تو ہ بہریہ ۔ توجب بیعلت ہے تو ہم اپنے اندراس وقت کومغلوب پاتے ہیں۔ خاص کر بعض کمولویوں کا ترجمہ بعض نے جب سے دیکھا ہے تو اور زیادہ دلیری بڑھگئی۔

اس زمانديس ايك قرآن شريف كاترجم طبع مواساس يس:

وعلی اللین بطیقو نه فلدیة. جولوگ روزه کی طافت رکھتے نہ ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے۔ کی تغییر میں لکھ دیا ہے کہ جوشن روزہ نہ رکھے وہ فدید دے دے۔اس سے لوگوں کی جراً ت بڑھ گئی اور بچائے روزہ کے فدید کوکانی سمجھ لیا۔

یا در کھوکہ کہ بیتنسیراس آیت کی بالکل غلط ہے اور وجہ بیہ ہے کہ بیتر جمہ کرنے والا ہی علوم سے بالکل جائل ہے اس لئے کہ مولوی تو مولا والا ہے اور نفس علم کی وجہ سے اگرکوئی مولوی ہوجائے تو شیطان بڑا عالم ہے بلکہ معلم الملکوت وفرشتوں کا استاد مشہور ہے۔ خدا جانے بیکہاں کی روایت ہے۔ کسی بزرگ کے کلام میں ہوتو اس کی بیتو جیہ ہو سکتی ہے کہ علوم میں فرشتوں سے زیادہ ہے۔ یہ

مطلب نہیں کہ فرشتوں کومیاں جی کی طرح پڑھایا کرتے ہتے۔ اور شیطان کاعلم ہیں زیاوہ ہونااس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مولو یوں کو بہکا تا ہے۔ مولوی کو وہی شخص بہکا سکتا ہے جواس سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ دیکھتے اگر وکلا وکوکوئی دھوکا دیے تو وہ وکالت دانی میں اس سے زیادہ ہوگا۔ جب مولویوں کو بھی دھوکا دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ بیمولویوں سے زیادہ علم رکھتا ہے مگرصا حبواعلم تو اور ہی شے ہے علم وہ ہے جس کی نسبت فرماتے ہیں:

علم چہ بود آنکہ ہنمایدت زنگ تمرائی زدل بروایدت تو ندانی جز بجوز نودندانی تو کہ حوری یا نجوز

حقیقت میں علم وہی ہے کہتم کوراہ حق دکھائے اور تمہارے دل سے گمراہی کازنگ دور کردے۔ تم کوسوائے بجوز (بید چیز جائزہے) اور لا بجوز (بید چیز ناجائزہے) کے پچھ خبر تیس میں میں ابناعلم نیس کہتم مقبول ہویا مردود۔

جس نے تمام عمر ڈپٹی کلکٹری کی ہووہ قرآن کا کیا ترجمہ کرےگا۔ بڑا کمال اس ترجمہ کا یہ بیان کیاجا تاہے کہ محاورہ کے موافق ہے۔ میں کہتا ہول کہ بیسلم ہے لیکن جب غلط ہواتو کس کام کا۔ اگر حوصت علیکم امھات کم برتمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں۔

کاتر جمہ کوئی میرکرنے کے کہ نماز پڑھوتو بیز جمہ ہی نہیں۔ چنا نچہ اس ترجمہ کا ایک مقام مجھ کو یاد آیا۔ سور و کیوسف میں ہے

ذهبنا نستبق. جمآیس می دوڑنے لگ گئے۔

استباق کا ترجمهان مترجم صاحب نے کبڈی کھیلنا کیا ہے۔ بیتر جمہ نقل بھی بانکل غلط ہے اور عقلاً بھی ۔ نقل تواس لئے کہ لغت میں دیکھ لیجئے کہ استباق کے کیا معنی ۔ کیا خلاف نغت ترجمہ بھی معتبر ہوگا۔استباق کے معنی آپس میں دوڑ تا ہیں کہ دیکھیں کون آ کے نظے اور چونکہ عقل پرتی کا آئ کل زور ہے اس لئے کہ کبڈی کھیلنے میں کا آئ کل زور ہے اس لئے کہ کبڈی کھیلنے میں اتنی دور نہیں جایا کرتے کہ جس سے محافظ بچہ کی نبیت بھیٹر سے کے کھا جانے کا اختال ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت بعقوب علیہ السلام ضرور جرح قرماتے۔

بہرمال وعلی اللین بطیقوند کی یقفیرنیں ہے اورندفدیددیے والے بری ہوسکتے ہیں۔اورندید کہدر بری ہوسکتے ہیں اس میں۔اورندید کہدر بری ہوسکتے ہیں کروزہ تہذیب نفس کے لئے ہے ہم تو خودمہذب ہیں اس

لئے کہ اول تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم مہذب ہیں اور دوسرے تہذیب نفس روز ہ کی حکمت ہے نہ کہ نباہ وعلت ۔ بیخرانی اس کی ہے احکام کی مخترع حکمتوں پر بنی کرتے ہیں۔ بیتوان کا ڈکر ہے جوتا ویلیں کر کے روز ہ رکھتے ہی نہیں۔

## روزه کی حقوق

بعض وہ ہیں جور کھتے ہیں لیکن اس کے حقوق ادائیں کرتے انہوں نے روزہ نام فقط اس
کور کھا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے۔ صاحبوا اگر حاکم تم سے یہ کہے کہ ہم کوایک آ دمی کی ضرورت
ہوارتم اندھا، ہمرالنگڑ ا، لولا ، اپاجی محفل لے جاؤ تو کیا حاکم اس سے خوش ہوگا ہم گرنہیں بلکہ حتی
الوسع اس کی کوشش کر و گے کہ مرضی کے موافق آ دمی ہوتو روزہ میں یہ قاعدہ کیوں مہمل چھوڑ دیا۔
آنکھ، زبان ، ہاتھ ، پاؤں سب ہی کوگناہ سے بچانا چاہیے۔ دیھو جب روزہ میں وہ چیزیں حرام
کردی تی جیں جو پہلے مباح تھیں تو جو پہلے سے حرام ہیں وہ تو بطریق اولی واجب الترک ہوں گ
اوراگر روزہ میں گناہ ترک نہ کئے تو اس کا روزہ کیا ہے نام کا روزہ ہے۔

ای واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کوروزہ میں سے صرف بھوک بیاس اور جا گنا ہی میسر ہوتا ہے اور بعض لوگ اطمینان حاصل کرنے کے لئے دنیا کے تعلقات تو کم کردیتے ہیں لیکن بجائے اس کے شارنج ، گنجفہ، غیبت، بدنگاہی ناول دیکھنا اختیار کرتے ہیں یاور کھو کہ بیافعال سم قاتل ہیں ان کو معمولی نہ بجھیں ۔ محر پھو نکنے کے لئے ایک چنگاری بھی کافی ہے۔ خاہرا بیافعال خفیف معلوم ہوتے ہیں لیکن واقع میں شخت ہیں۔

ہے اس کے لئے استغفار کا تھم فر مایا ہے کہ استغفار ہے وہ دھل دھلا جائیگی اور غیرضروری کی نبیت یہ تو خیال ہے نبیس کہ بیضروری ہے اس لئے اس کوئی مقصود سمجھے گا اور وہ معنر ہے اور مورث غفلت ہے اور یہ خفلت ہے اور بیغفلت ہو جھے ہو جے مفصی الی الکبائر بلکہ الی الکفر وکبیرہ کنا ہوں بلکہ کفر کی طرف پہنچانے والی ہوجاتی ہے بالحضوص ناول سے ایک بڑا ہی شخت مرض پیدا ہوتا ہے۔

وہ یہ کہ اس کے دیکھنے ہے بدمعاشی کے طریقے خوب یاد ہوجائے ہیں ہمارے ناول کے شیدائی پرانے تصوں پراعتراض کرتے ہیں اور تاریکی اور خلاف تہذیب ہجھتے ہیں لیکن اس تاریکی اور اس روشتی ہیں اس قدر فرق ہے کہ اس تاریکی ہیں وقت تو ضائع جاتا ہے لیکن اخلاق پر برااثر نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ وہ قصہ صریحاً کذب اور عاد تاسخیل ہیں مثلاً گل بکا وُلی کا قصہ بکا وُلی کا تصویر اور چنون کی عملداری وغیرہ من الخرافات ان قصوں ہے کوئی ترکیب بدمعاشی کی نہیں سیکھسکنا کیوں کہ اس میں وصال بکا وُلی کا طریقہ ایک جن کا مہر بان ہو کر پہنچا دیتا ہے تو اس کوکوئی کس طرح مصل کرے گا۔ بخلاف نا ولوں کے (ضبط کنندہ عرض کرتا ہے کہ نا ول کا طرز چونکہ ایسا دکھلا یا جاتا ہے کہ واقعات ہوتے ہیں اس لئے اس کا اثر ضبیث پڑتا ہے کہ اکثر آ دی اس کے دیکھنے ہے شت نہا ویا اطفالین میں مبتلا ہوجاتا ہے اور قلب میں سوزش جیسی کیفیت ہوجاتی ہے اور بی خت معز ہوتا ہے۔ تا جا وام می کہ اس کہ اس کہ باتھ دقعہ ہے دیا جس کو ہمخص کرسکتا ہے۔

ای طرح بعض نوگ دنیا کے سب کام چھوڑ کرروزہ میں غیبت کے اندرمشغول ہوجائے ہیں۔ چارآ دمی بیٹے گئے۔اس پرطعن،اس کی پرائی اور جو کہاجا تا ہے تو کہتے ہیں کہ میاں روزہ بھی کسی طرح کئے۔ الحاصل روزہ میں ہاتھ، پاؤل، کان،آ کھ سب کی حفاظت رکھنا چاہیے۔ان سب گنا ہوں سے روزہ کی برکت کم ہوجاتی ہے خصوص معدہ کا ممناہ بعنی حرام کھانا اس کوتو ضروری مجھوڑ دو کہ ریتمام خرابوں کی جڑہے۔ حفظ تقس

تھم تو بھی ہے کہ ہمیشہ کے لئے اس کوترک کردو لیکن چونکہ اس طرح یک دم سے چھوڑنا کم ہمت لوگوں کوشاق ہے اس لئے ہیں بیضرور کہوں گا کہ ایک ہی ماہ کے لئے اپنفس ہے سکے کرلو۔ اور نفس سے کہددو کہ اے نفس صرف ایک ہی ماہ کے لئے متنق بن جاؤ۔ پھرا ختیار ہے اس سے بیرقا کم ہ ہوگا کہ اب جونفس کوتفوی پہاڑنظر آتا ہے۔ اس کے بعد تقوی اس قدر مشکل نہ سمجھے گا اور شذہ شذہ دائی تقوی بھی میسر ہوجائے گا۔ دوسرافا کدہ یہ ہے کہ ایک ماہ متی ہوجانے سے تقوی کی ایک حلاوت محسوں ہوگی کہ جس کوآ پ اس وقت محسوں نہیں کرتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں ایک حلاوت ہے کیونکہ جس وقت یہ نشس رو کے گااس کے روکنے میں ایک حظ ہوگا کہ اس کے برابر کسی شخص حظاوت ہے کیونکہ جس وقت یہ نہیں ہوتا ۔

شخص حظ خور توی تر می شود خمر کہن خاصہ آل خمرے کہ باشد من لدن خور توی تر می شود خمر کہن خاصہ آل خمرے کہ باشد من لدن برائی شراب تواور زیادہ تیز ہوجاتی ہے خاص کروہ شراب جوتی تعالیٰ کی طرف سے ہو یعنی شراب محبت اور کیفیت باطنی ۔

لین اگرجوانی گررگی تو برها ہے، ی کوئیمت جھتا جا ہے کہ آئندہ آنے والی حالت میں ایم نہ ہوتا ہے جب یہ بھی نہ ہوگا جواب ہوسکتا ہے۔ ہہر حال فلن فی طور پر ثابت ہے کہ عباوت میں لطف ہوتا ہے جب ای طرح تقویٰ کے ساتھ پورام ہینہ گر رجائے گا تو شوال میں آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے نگاہ کوروکا تھا کیسالطف آیا تھا۔ حلال کھانا کھایا تھا کیا تور پیدا ہوا تھا اور آپ کوایک اختیاز حلال اور حرام میں ہوگا پھران ہی حظوظ کو جی جا ہے گا اور ہمت بزھے گی۔ اس طور سے ان شاء اللہ امید ہے کہ تقویٰ دائی حاصل ہوجائے گا تقویٰ ہے ہیں فائدہ ہے کہ جو تحض تقویٰ کرتا ہے اس کو پریشانیاں میس ہوتیں۔ ہرکام میں اس کو ہولت ہوتی ہے گرشرط یہ ہے کہ اس نیت سے تقوی نہ کرے، پھر بعدر مضان شوال میں فس سے میس کرے کہ اے قویٰ کا شامیار بعدر مضان شوال میں فس سے میس کرے کہ اے قویٰ کا شیار کرے کہ اے تقویٰ کا شیار کرے کہ اے تھوی کا شیار کرے کہ ایک دن وہ ہوگا کہ یہ خض متی کا ش بن جائے گا اور بیطان میں نے برزگوں کے ملفوظات سے سمجھا ہے۔

بعض بزرگوں نے حال میں لکھاہے کہ اگران کو ہیں میل چانا ہوتا تھا تو نفس سے ملح کرتے سے کہ است کے کہ اے نفس دومیل ختم ہو گئے دومیل سے کا کہ دومیل میں مشغول ہوجا۔ پھر تجھ کوا ختیار ہے جب دومیل ختم ہو گئے دومیل کے لئے پھر سلم کر لی۔ اس طرح تمام منزل ختم کردی اورا گرابتداء ہی سے نفس کو یہ معلوم ہو کہ جھ کوتمام راستہ یہ شغل ہوگا تو ہرگزاس پرداختی نہ ہوگالیکن صاحبو! تقوی کلابی اختیار نہ کرنا کہ کتا جب بیثاب کرتا ہے تو ٹا تک الگ کرلیتا ہے گر کھانے میں نجاست بھی سامنے آجائے تو وہ بھی کھا جاتا ہیں جہے ہیں خاست بھی سامنے آجائے تو وہ بھی کھا جاتا ہے۔ پس ٹا تک کوتو بچایا اور منہ کوآلودہ کرلیا۔ اس طرح بعض لوگ وظیفوں کوتقوی سجھتے ہیں اور حرام سے نہیں بچتے۔

## تقوى كى صورت

تقوی ہرشے کا ہے۔ آنکھ کا تقوی ہے کہ بری نگاہ ہے کی عورت یا مردکوندد کیھے۔ زبان کا تقوی ہرشے کا ہے۔ آنکھ کا تقوی ہے کہ بری نگاہ ہے کہ کہ کی خلیم کا تقوی ہے کہ کہ کی کوستا ہے ہیں۔ ای طرح ہاتھ کا تقوی ہے کہ کسی پرظلم نہ کرے۔ پاؤں کا تقوی ہے کہ بری جگہ چل کرنہ جائے۔ کان کا تقوی ہے کہ بری جگہ چل کرنہ جائے۔ کان کا تقوی ہے کہ کسی کی غیبت نہ ہے۔ راگ با جے سے بچے وضع میں بھی تقوی ہے کہ وضع خلاف شرع نہ رکھے۔ بید کا تقوی ہے کہ جرام مال نہ کھائے۔

شایدیهان بیاشکال پیدا ہوگا کہ صاحب سب چیزوں کا تقویٰ ہے کیکن حرام آمدنی ہے کیے بھیں۔اس لئے کہ ہمارا توسب مال حرام ہے۔غلہ ہے وہ حرام آمدنی کا ہے لباس ہے وہ ناجائز۔ اب اس کو کیسے چھوڑیں۔ پیخت مشکل ہے۔

جھے ایک حکایت یادہ تی ۔ کہ ایک مرتبہ چوہوں میں کمیٹی ہوئی۔ سب چوہ جس ہوئے اس میں گفتگو ہوئی کہ بلی نے ہمارے بنی نوع کو بہت ستایا ہے ہمیشہ کھاجاتی ہے اس کا کچھا تظام ہوتا چاہیے۔ سب کی رائے اس پر قرار پائی کہ اس کو پکڑیں۔ کس نے کہا میں ہاتھ پکڑلوں گا۔ کسی نے کہا تا مگ پکڑلوں گا۔ کسی نے کہا تا مگ پکڑلوں گا۔ علی ہزا ایک بڑاچ ہا خرائٹ تھا چپکا سب کی با تیں من رہا تھا اور بول اند تھا آخر میں اس نے کہا کہ صاحبزادوا یہ سب پچھ ہے لیکن جب وہ میاؤں کرے گی تواس کوکون پکڑے گا کیا کرو گے۔ نے کہا کہ صاحبزادوا یہ سب پچھ ہے لیکن جب وہ میاؤں کرے گی تواس کوکون پکڑے ہوا۔ ہی ہمیں۔ جس کی وجہ تو تمہارے نزد یک ایس جس کی طاہر ہے کہ دی رویا تہ تو تھا تیں ہمی کو جس کی خواہ اور اس میں گر رکنہ کا ہے چاہی اگر بالائی آمد نی نہ ہوتو کھا کیں گے کہاں ہے۔ تو صاحبوا ہیں میاؤں کا بھی علاج تا تا ہوں آگر چاس کے ظاہر کرنے کی جرائے تو نہ ہوتی تھی گریس و بھی ہوں کہ مسلمان بہت بناہ حالت میں ہیں۔ وین سے بہت دور جا گرے ہیں۔ اس لئے گریس و بھی ہوں کہ مسلمان بہت بناہ حالت میں ہیں۔ وین سے بہت دور جا گرے ہیں۔ اس لئے میں مور ورت ظاہر کرتا ہوں کہ فقہاء حمہم اللہ نے اللہ تعالی ان کو جزائے خیروے ہمارے لئے ایس ہوتیں ہوتیں کہاں دی ہیں کہا گران سہاتوں کے ہوئے ہو ہوئے تھی کوئی جٹلائے حرام ہوتو ہواہی بدخت ہے۔ نکال دی ہیں کہا گران سہاتوں کے ہوئے ہوئے تھی کوئی جٹلائے حرام ہوتو ہواہی بدخت ہے۔ نکال دی ہیں کہا گران سہاتوں کے ہوئے ہوئے ہی کوئی جٹلائے حرام ہوتو ہواہی بدخت ہے۔

وہ بہ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شے قرض کے روپیہ سے قریدی جائے اور وہ قرض قرام سے اور کو ہے ہے اور وہ قرض قرام سے اور کو گائے ہوگا۔ تو آپ یہ سے اواکر دیاجائے تو اس شے میں خبث کا اثر نہیں آتا۔ کو ترام آمدنی کمانے کا کمناہ ہوگا۔ تو آپ یہ سے ایک سے بیک کہ دمضان مجر کے لئے تمام اشیا کھانے پینے کی نفقہ نہ فرید ہے۔ بلکہ کسی مہاجن سے بیکسی دوسرے مسلمان سے جس کی آمدنی حلال ہو پچاس روپیة ترض لے کرتمام جنس فرید لیجئے۔ اور پھروہ

قرض جہاں سے جاہے ادا کرد بیجئے۔اس طور سے آپ حرام کے اثر سے دمضان بھر کے لئے فیے سکتے میں لیجے وہ سب سے زیادہ بخت سوال تھا اس کا علاج ہوگیا۔ کوحرام روید سے قرض اوا کرنے کا گناہ موگا۔ مرحرام کھانے سے تو بے اور جو کناہ بالکل مہمل اور تفری کے طور برکئے جاتے ہیں ان کے جھوڑنے میں تو آپ کو کئی عذر ہو ہی نہیں سکتا۔اس طورے آپ رمضان میں متقی بن سکتے ہیں اور پھر اس تقوی کا اثر آب خودد کیمیں مے میرے بیان کرنے کی ضرورت نہیں بیتورمضان کے لئے ہوا۔ حمیارہ مہینے کے لئے رہیجئے کنفس سے سلح سیجئے کہ ہرماہ میں سے تمین ون کے لئے ای طرح تقوي افتياركر لے توبقاعدہ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. لیخی جوفض نیکی لائے اس کے لئے اس کی دس مثل ہیں۔

محصاللدے امیدے کہ وہ تمن بجائے تیں کے برکت میں موکر بقیدایام میں بھی اللہ تعالی آ پ کوتفوی کی دولت سے مالا مال کردیں گے۔

ایک کام کی بات اور باد آئی اوروہ ایک چھوٹی سے بچی سے مجھے حاصل ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ تفائق اور تھم مجانین اور بچوں سے بھی مل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچی نے بیکہا ہے کہ نس جس لذت ولبلف كا تقاضا كرے اس كے جواب بيس اس كوروكومت بلكة ترك كى مهلت وواوركہو کہ جنت میں چل کراس لطف ولذت کو حاصل کریں گے۔حقیقت میں پیجیب بات ہے بات سیر ہے کہ نفس کو گھونٹنا اوررو کنا زیادہ نا کوار ہوتا ہے۔ اور آزادی اوراس کی خواہش کو بورا کرنا یا دعدہ کرلینا آسان ہے۔ جنانچے اس تدبیر کامیں نے اول خود تجربہ کیا بہت ہی نافع ٹابت ہوئی۔ پھر میں نے اوروں کو بتایا۔ انہوں نے بھی اس کا نافع ہونا ظاہر کیا۔

غرض ہے کہ تد ہیر سیجئے ۔ اورا بی اصلاح کی فکر سیجئے ۔ بے فکری بہت بری شے ہے اس ے کناہ برصے چلے جاتے ہیں اور گناہ کے برھنے ہے دل بے مس ہوجا تا ہے پھرا چھے برے کی ہمی تمیز نہیں رہتی ۔اور پہلے تو وعیدات شرعیہ ہی متنبہ کرتی تھیں ۔اوراب توانقلابات عالم ہے بھی عبيه بورى ماكران تغيرات سيجمى اصلاح نه بوتو سخت افسول ہے۔

اب الله تعالى عنه دعا سيجيئ كه الله تعالى عمل كى توفق عطا فرمائة آمين يارب العالمين!

# الصّيام

مغفرت ذنوب کے متعلق بیہ وعظ ماہ رمضان المبارک اس الصلاح کو جامع مسجد تھانہ بھون میں قریباً ۲۰۰ سامعین کی موجودگ میں بیٹھ کرفر مایا جو استحدث منٹ میں ختم کیا محمد عبداللہ نے قلمبند کیا ۔

## خطبهٔ ما ثوره

#### المتشج الله الرقيل الرجيم

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِن شُرُورِ انْفُسِنَا وَمَن سَيْفَاتِ اَعْمَالِنَا مَن يَّهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مَعْدَهُ اللّٰهِ وَمَن يُصْلِلُهُ فَلاَ عَالِي لَهُ وَنَشُهَدُ اَن لَا إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ مُضِلً لَهُ وَمَن يُصْلِلُهُ فَلاَ عَالِي لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ وَلَا اللّٰهُ وَحُدَهُ اللّٰهُ مَعَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفوله ما تقدم دنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفوله ما تقدم من ذنبه في الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من عام رمضان ايمانا واحتسابا غفوله ما تقدم من ذنبه في الله عليه والله واحتسابا غفوله ما تقدم من ذابه في الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله واحتسابا غوله ما تقدم من والله عليه والله والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله عليه والله والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله وال

## فاعل بالاختيار

یہ ایک حدیث ہے جو مشتل ہے دوجملوں پر۔ ایک جملہ میں صیام رمضان کی فضیلت اوردوسرے میں قیام رمضان کی فضیلت اوردوسرے میں قیام رمضان بینی رمضان میں شب بیداری کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔خلاصہ بید کہ رمضان کی دوعبادتوں کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اول صیام کی دوسرے قیام کی ۔ میں اس وقت ان دونوں عبادتوں کے فضائل بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا لیکن نہ

\_\_\_\_\_الصحيح للبخارى: ۳۳:۳۰۱۲:۱۱ الصحيح لمسلم ، صلواة المسافرين ۱۵۵۱، ستن أبى داؤد التطوع ب: ۲۹ ، سنن النسائي ۱۵۷:۱۵۷:۱۵۷،سنن ابن ماجة: ۱ ۲۳ ۱ ، مشكواة المصابيح: ۳۹۵۸

اس وجہ سے کہ فی نفسہ بھی ضروری نہیں۔ اگر ایبا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ دسلم کیوں بیان فرماتے اور فضیلت کا الکارکیسے ہوسکتا ہے۔ قطع نظر رمضان کی خصوصیت کے خودان وونوں عبادتوں میں بھی فضیلت کا الکارکیسے ہوسکتا ہے۔ قطع نظر رمضان کی خصوصیت کے خودان وونوں عبادتوں میں بھی فضیلت ان میں بڑھ گئی ہے لیکن خودروز واس میں مشروع ہوتا بوجہ اس ماہ کی برکت ہے۔

بید مسئلہ تعصب اسلامی کا شعبہ نہیں ۔ ہرسائنس پرست اور فطرت پرست کو بھی آخر کاریجی کہنا پڑے گا کہاس کا کوئی جواب نہیں ۔

مثلاً انہوں نے زازلہ کے معلوم کرنے کا ایک آلہ بنایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب زازلہ قریب ہوتا ہے تو مقاطیس ہوتا ہے اور نیچ کوئی بجنے والا برتن رکھ دیاجا تا ہے جب وہ لوہا اس پر گرتا ہے تو وہ بجتا ہے گھر والوں کو معلوم ہوجا تا ہے کہ زائزلہ آنے والا ہے گھر چھوڑ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تا کہ گھر کرے تو دب کرندم یں اور گھر چھوڑ کر چلے جانے میں پھھرج نہیں مسئلہ شرعیہ بھی ہے کہ جب زائرلہ آئے تو دب کرندم یں اور گھر چھوڑ کر چلے جانے میں پھھرج نہیں مسئلہ شرعیہ بھی ہے کہ جب زائرلہ آئے تو فرارمستحب ہاں طاعون سے فرارممنوع ہو ہاں قرارضروری ہے۔

جب طاعون ہوتا ہے اگر اموات اور احیاء کا شار کیا جائے تو عدد احیاء کا زیادہ ہوگا۔ اگر کسی جگہ دس ہزار آ دمی ہوں گے تو چیم ہزار اموات کی تعداد نہ ہوگی۔ اگروہ لگتا ہوتا تو واقعی اس کاعکس ہوتا۔

ری یہ بات کہ تھا کہتے ہیں کہ ایک کا طاعون دوسرے کا لگ جاتا ہے یہ بانکل غلط ہے بات یہ ہے کہ شریعت کی نظروہاں تک ہے کہ تھاء وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تھا ء اور اطباء کی توصرف اسباب ہی پرنظر ہے اورشریعت کواس ہے آ مے کا بھی لحاظ ہے۔ پس طاعون کا لگنا ہے اصل تھن ہے جس کو ہوتا ہے مورد حقیقی کی تا تیم ہوتا ہے۔

اگرکوئی کے کہ ہم تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک کوطاعون ہوتا ہے پھر دوسرے کو بھی ہوجاتا ہے اس کا جواب وہ ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کودیا تھا۔ ایک اعرابی نے سوال کیا تھا رسول اللہ ایک اونٹ خارشتی اگراونٹوں میں آجاتا ہے توسب کووہ خارش لگا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فعمن اعدی الاول لیعنی بیتو ہتلاؤ کہ اول کوکس نے لگائی۔

یعنی اگرتمہارے نزویک دوسرے کی خارش کا یہی سبب ہے ہتواول کے اندرتو بیسب مفقود ہے اس کوس نے لگائی جواول کے لئے سبب قرار دیتے ہوتانی کے لئے بھی اسی کوقر ارکیوں نے دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس مختص نے صرف اسباب ہی کودیکھا ہے اس کی نظر اسباب ہی پر ہے اور اسباب ہی کودہ موڑ سمجھتا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

عقل دراسباب ی دار د نظر ہے عشق ہے موید مسبب راتگر
عقل اسباب کی طرف دیجئی ہے عشق کہتا ہے کہ مسبب کود کھنا چاہیے۔
اسباب پرست کی مثال الیم ہے جیسے کوئی دیباتی تاواقف دیکھے کدریل آرہی ہے اورایک مخص سرخ جینڈی شن میتا فیمر سے کی دیباتی سمجھا کہ سرخ جینڈی شن میتا فیمر ہے کہ وہ ریل کو کھڑا کر کھڑ اہو گیا اور وہ تھم گئی بیدیہاتی سمجھا کہ سرخ جینڈی شن میتا فیمر ہے کہ وہ ریل کو کھڑا کر دیتے والا دوسرا ہے سرخ جینڈی توایک علامت ہے۔
وہ ریل کو کھڑا کر دیتی ہے۔ حالا نکہ کھڑا کرنے والا دوسرا ہے سرخ جینڈی توایک علامت ہے۔
عشق من پیداؤ معثوقم نہاں ہے یا ربیروں فتنہ وور جہاں سے باہر ہے گراس فتنہ غالم اور جوش میں کہد دیا ہے مراد تصرف ہے یعنی یارتو جہان سے باہر ہے گراس

کاتصرف جہان کے اندر ہے اور وہ خود نظر نہیں آتا۔

اگر ڈرائیور نہ ہواور ریل تھہر جائے۔ تو ہم بے شک جائیں کہ سرخ جھنڈی موثر ہے ہزار اے الصحیح للبخاری ۱۹۲۱،۷۹،۱۲۲،۵۱، الصحیح لمسلم ، السلام : ۱۰۱، سنن آبی داؤد ، کتاب الطب باب: ۲۳، سنن ابن ماجة: ۳۵۳۰ آپ سرخ جینڈی دکھلا کیں وہ ہرگز ندھ ہرے گا اوراس طرح سبز جینڈی سے چلے گائیں۔ای طرح اگرا گ نے اہرائیم علیہ السلام کوئیں جلایا تو تعجب کی بات نہیں یہ تو امراصلی ہے۔ ہاں جلانا اس کا یہ شک تعجب اور جیرت کی بات ہے۔ اس لئے کہ وہ تو ہے اختیار محض ہاں کا تا شیر کرنا باعث حیرت ہوگی اورتا شیرنہ کرنا اور نہ جلانا تو امراصلی ہے گرعقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا عکس سمجھ درکھا ہے اورتا کی بنا پر مجزات کا انکار کرتے ہیں حالا نکہ جیرت جلانے سے ہونا چاہے تھا کہ وہ ایک امرجدید ہے اورتمام اسباب خواہ وہ نینی ہوں یا گئی یا وہمی سب کی یہی کیفیت ہے۔ اس حقیقت امرتواس کو مقتضی ہے کہ اسباب کا کسی درجہ میں بھی اعتبار نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ بندہ ضعیف ہے اس کی نظر کوتاہ ہے اس کی جہاں عادہ سبب نظر کوتاہ ہے اس کے بعد مسبب کا ترتب غالب ہو بلکم محتمل ہو وہاں اجازت نہیں دی۔

پس چونکہ زار کا سبب ہلاک ہوناغالب ہے اس لئے اس کا تواختبار کیا گیا اورطاعون کا سبب ہلاک ہوناغالب نہیں ہے بلکہ محتل باختال مغلوب ہے اس لئے اس کا سبب اختبار نہیں کیا گیا۔ پس اگر اس مثال میں بیسوال کیا جائے کہ بیلو ہا کیوں گرا تو اس کا جواب بدو کے کہ مقاطیس نے چھوڑ دیا۔ اگر سوال کیا جائے کہ مقاطیس نے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر سوال کیا جائے کہ مقاطیس نے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہی کہو کے کہ زار لہ کی خاصیت کیوں ہے تو یہی کہو کے کہ خواص کا ہم کو علم نہیں ۔ پھراگر ہو چھا جائے کہ زار لہ کی بیاضات کیوں ہے تو یہی کہو گے کہ خواص کا ہم کو علم نہیں ۔ خدا تعالی نے اس کوابیا ہی پیدا کیا ہے پس اگر یہاں اگر سب سوالات قطع ہو جا کیں سے اور آ کے سوال نہ کیا جائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے پس معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے افعال سے سوال نہیں ہوتا خودار شاد فرماتے ہیں۔

لا بسنل عما یفعل و هم بسنلون کینی دو بیس پوچهاجا تاجو پکھ کرتا ہے اورآ دمی پوجھے جا کیں گے۔
پھر کیا وجہ ہے کہ اگر ہم کمی جواب دیں کہ خدا تعالی نے اس کوابیا ہی پیدا کیا ہے تو مجیب
کے بجز پرمحمول کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ جیبا بیاعتراض ہم پر ہے ایہا ہی اہل سائنس پر بھی ہے۔ فرق
اس قدر ہے کہ ہم ہر شے کا فاعل خدا کو مانے ہیں اور وہ طبیعت کو فاعل کہتے ہیں اور چیرت ہے کہ طبیعت کو فاعل کہتے ہیں اور چیرت ہے کہ طبیعت کو فاعل بھتے ہیں اور اس کو بے شعور بھی کہتے ہیں۔

الل شرع اوران کی ایسی مثال ہے جیسے دوخص ہوں۔ انہوں نے ایک بہت عمدہ کھڑی دیکھ اکر کا کہ ایک جہت عمدہ کھڑی دیکھ اکسی کے برزے نہایت عمدہ اور نہایت خوبصورت اور وقت بہت سیجے دیتی ہے۔ اب ان

دونوں میں اختلاف ہوا کہ یہ کوئر بی ہے۔ ایک کہتا ہے کہاں کی صورت بننے کی یہ ہوئی کہ کہیں ہے۔ اس کا کیس بہتا ہوا چلا آ یا اور ایک جگہ ہے بال کمانی از کرآ گئی۔ اس طرح سب پرزے اتفاقا آگر جمع ہو گئے۔ بس گفری بن گئی۔ دومرا کہتا ہے کہ خبیں اس طرح نہیں بنی بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے جو برداعاقل ، ہوشیار ، ذی اختیار ، ذی فقدرت ذی علم ہے۔ باوجود اس کے کہ اس نے بنانے والے کود یکھا نہیں لیکن اس کے باوجود کو یقیناً جانتا ہے اب عقلا وخود بی فیصلہ کریں بلکہ یہی اہل سائنس بی بتلا کیں کہ ان میں کون جن پر کو یقیناً جانتا ہے اب عقلا وخود بی فیصلہ کریں بلکہ یہی اہل سائنس بی بتلا کیں کہ ان میں کون جن پر ہے۔ فلا ہر ہے کہ جرفض اول کو الو اور گدھا بتائے گا اور دوسرے کو عاقل کیے گا پس ایسا بی اہل شریعت اور اہل سائنس میں اختلاف ہے کہ اہل سائنس جن کی نظر اسباب پر ہے ان کی مثال شریعت اور اہل سائنس میں اختلاف ہے کہ اہل سائنس جن کی نظر اسباب پر ہے ان کی مثال تو اقل شخص کی ہے اور اہل شرع دوسرے محض کی طرح۔

حکماء حقیقی واقع میں صرف اہل شرع ہیں۔ افلاطون کو کسی نے خواب میں ویکھا تھا۔ پوچھا کہ جالینوں اورار سطوراورفلاں فلال فلنفی شے قال لا یعنی اس نے کہانہیں۔ اس کے بعداس نے شخ شہاب الدین ہروردگ اورشے آ کہر فیر وصوفیہ محقیت شائل کا اور حقیقت شائل واور حقیقت شائل واقع میں بھی اوگ شے۔ ہیں حقیقت ہر شے کی ہیے ہیں حقیت شائل کواور حقیقت شائل واقع میں بھی اوگ شے۔ ہیں حقیقت ہر شے کی ہیے ہے کہ جو پچھ واقع ہوتا ہے اس کا سوال مت کرو سوال کرنا ممنوع ہے ۔ جو ہڑے عقل پرست ہیں وہ بھی آخر میں تھک کر اور پھر پھر اگر ہی کہیں ہے۔ فرق اس قدر ہے کہ انہوں نے دھکے کھا کر اور وقت ضائع کر کے بیات کھی اور اہل شرع نے اول ہی کہدی تھی۔ آخر میں تھک کر اور پھر پھر اگر ہی کہیں ہے۔ فرق اس قدر آخر ہی تھی۔ انہوں نے دھکے کھا کر اور وقت ضائع کر تا ہے وہی تا دان کرتا ہے لیکن بہت کی خوا اور انہوں نے فیصلہ کردیا کہ کسی شے کی حقیقت کی جبتو کھڑات صوفیا ور مہم القداس نکتہ کو مجھے اور انہوں نے فیصلہ کردیا کہ کسی شے کی حقیقت کی جبتو کرنا وقت ضائع کرتا ہے جو ضروری ہے یعنی اطاعت ، اس میں مشغول ہوتا جا ہے خود بخو واسرار کرنا وقت ضائع کرتا ہے جو ضروری ہے یعنی اطاعت ، اس میں مشغول ہوتا جا ہے خود بخو واسرار کرنا وقت ضائع کرتا ہے جو ضروری ہے بعنی اطاعت ، اس میں مشغول ہوتا جا ہے خود بخو واسرار کرنا وقت ضائع کرتا ہے جو ضروری ہے بعنی اطاعت ، اس میں مشغول ہوتا جا ہی کے ساستے بیان کر سے جیں اور نا اہل کی ساستے ہیاں بیا می مگوئیدا سرار عشق وستی ہے جا تھے جس اور نا اہل کی ساست ہے ہیں ۔ بھی گیڈار تا بھی دور رہ نے فود بیاتی وخود بر تی

۔ لین طاہر پرستوں کے سامنے عشق ومستی کے اسرار مت بیان کر دان کورنج وخود پری میں سرنے دو۔ اور جواسرار سے سوال بھی کرتا ہے اس کو ہے کہتے ہیں ۔

اور جوامرارے سوال بھی کرتاہے اس کو بیہ لہتے ہیں ۔ حدیث مطرب و ہے گودراز دہر کمتر جو

یعنی محبت ومعرفت واطاعت می مشغول ہو۔ راز دہر لیعنی اسرار وحقائق کی فکر میں مت پڑو کیونکہ ساسرارالٹی کا معمانہ کئی ہے جل ہوانہ طل ہو سکے گا۔

#### عبث میںمشغولیت

یبال سے غلطی ظاہر ہوتی ہے ان لوگوں کی جو پوچھا کرتے ہیں کہ مریخ ہیں آبادی ہے۔ یانہیں۔داز دہر کی تلاش میں رہنا اپناوقت ہر بادکر تاہے۔جناب رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن السلام المموء تو سحه مالا یعنیہ ا

لعنی آ دمی کے اسلام کی خوبی سیب کہ غیرنافع شے کوچھوڑ دے

حضورتو تمام مربخ وغيره مط كے ہوئے تصاور اوتيت علم الاولين و الاحوين . جيكواولين و الاحوين . جيكواولين و آخرين سب كاعلم عطاكيا ميا ہے۔

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ ناطق فرما دیا ہے۔ کہ عبث کے اندر مشغول ہوتا خوبی کی بات نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحبہ تو بہت بڑا ہے حضرات اولیا واللہ میں بہت ایسے ہیں کہ جو حقائق شناسی کے اندر حکما و سے بہت دورآ گے بڑھ گئے۔

عبدالكريم جبلى رحمته الله عليه فرمات جيل كه بيل سف ايك دريا ايها ويكها ب كه ايك ايك موج اسكى ايك موج اسكى ايك موج اسكى ايك بها ايك بها موج اسكى ايك بها مراس كوفر شنة روك موج اسكى ايك بهاد بها بهان مين وآسان مين واسكو بهاد بها وروم موج ادهر كوكهسك آئو زبين وآسان سبكو بهاد بها ورفرمات بيل كه بيل بين كه بيل في دوزخ كى سيركى اوراس كهم طبقه كى پيائش كى -

بعض الل کشف نے جنتیوں اور دوز خیوں کاعد دلکھ دیا ہے۔ مربخ تو کیا چیز ہے مربخ ہے بوی بوی چیزوں کی سیر کرلی ہے اور ان کوئل تعالی نے ایسی قوت کشفیہ عطافر مائی تھی کہ وہ جس جگہ کی جا ہے متع حقیق کر لیتے تھے جب کہ افرادامت میں ایسے حضرات محققین موجود ہیں تو اگر خود حضور صلی اللہ علیہ

وسلم حقائق بیان فرماتے تو حکماء اور صوفیاسب کے علوم ان کے سامنے گرد تھے مگر سبحان اللہ کیا شفقت ہے کہ بھی بیان نہیں فرمایا بلکہ ان چیزوں کے سوال ہی ہے روک دیا۔ اس لئے کہ دیکھا کہ اس میں کوئی نفع نہیں بلکہ اختمال ضرر کا ہے کہ اس میں مشغول ہوکر جوضر وری امر ہے وہ فوت ہوجائے گا۔

جیسے باپ شفیق کہ وہ بادشاہ بھی ہو،اس کے ہاں سب پچھموجود ہے نیکن اگر بچہ چاہے کہ کمتب کے دوران دوسرے شہر میں جاکر سیر کر آؤں ، تواجازت نہ ہوگی۔اس لئے کہ اگر وہ سیروسیاحت میں رہاتو سلطنت کی قابلیت پیدانہ ہوگی۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے ویکھا کہ بیرگاہ تو بہت بڑی ہے اگراس کو بیان کیا جائے گا تو کوئی حد نہیں۔ اس لئے کہ بیرگاہ کے حد بنادی ہے اور امرونہی مقرر فرمادی اس لئے کہ بیرگاہ کے وکلانے میں اس لئے کہ بیرگاہ کے وکلانے میں اختال تھا کہ آپ اس میں رہ جاتے ۔ اور سلطنت کی لیافت آپ کے اندر پیدا نہوتی اور خلیعة اللہ کہلانے کے آپ مستحق نہ ہوتے ۔ اس واسطے ارشا وفر مایا ہے:

الانتكلموا في القدر . كرنفزرك بارب من كلام مت كرور

آج ایسے اوگ جوذ لیل اور جابل ہیں اور جن کو پھی کھی سلیقٹریں ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بید کیا بات ہے کہ فلاں مسئلہ میں بولومت بیاتو کمزوری کی بات ہے ۔ سویا در کھوجس بات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غور وخوض کرنے کوئع فرما دیا ہے واقعی اس میں بہت خطرے ہیں کہانیوں میں بہت خطرے ہیں کہانیوں میں بہج کہا کرتے ہیں کہ تین کھونٹ شکار کو جائیو چوتھی کھونٹ نہ بھائیو۔ اسی طرح حضور نے جس کھونٹ میں شکار کرنے سے منع فرما دیا ہے واللہ وہاں صدیا خطرات ہیں ۔

درراہ عشق دسوسہ اہر من بس ست ہے۔ ہشد ارد کوش رابہ پیام سروش دار بعن عشق کے داستہ میں شیطان کے دساوس بہت ہیں۔ ہوش رکھواور دحی کی طرف کان لگائے رہو۔

انتاع كي ضرورت

بدراہ وہ ہے کہ بے رہبر کے طفین ہوتا ہے اور جو بے رہبر کے طے کرتا جا ہے اس کے متعلق مولا نافر ماتے ہیں ہے

یار پایدراہ را تنہامرد ہے بقلا ؤ زائدریں صحرامرد راہ حق قطع کرنے کے لئے یار یعنی مرشد ضروری ہے۔ بلار ہبر کے اس صحرامیں قدم مت رکھو۔ حضرت فریدالدین عطار کہتے ہیں ۔ بر فیتے ہر کہ شد در راہ عشق ہر کہ شدہ در راہ عشق ہر کہ نشد آگا ہ عشق بخش کے جمر مجکز شت ونشد آگا ہ عشق بنجے رفق بغیر میں بند کے جو محف راہ عشق پر چلااس نے اپنی عمر کنوائی اور عشق سے خبر دار نہیں ہوا۔ جن کی آنکھیں جی وہ د کھے رہے جی کہ راہ میں کیا گیا آفتیں جیں لیکن جن کی آنکھیں نہیں جی ان کو یہ تو جا ہے کہ آنکھوں والوں کی اقتدا کریں۔ اگر آنکھ والا یوں کے کہ آگے نالی ہے تو اند ھے کوچا ہے کہ آگے قدم ندر کھے در نہ کرے گا۔

جیے کہ ایک حافظ بی نابیناد موت سے آرہے تھے۔ ایک لڑکا ان کا ہاتھ بکڑے ہوئے گئے جارہا تھا۔ خندق آئی۔ لڑکے نے کہا کہ حافظ بی کھائی۔ حافظ بی یو لے کہ ہاں بیٹا خوب کھائی۔ اس نے کئی دفعہ کہا انہوں نے بہی جواب دیا۔ آخر سر کے بل جاگرے۔ جب کرے تو کہا کم بخت یوں نہ کہا خندق۔

جب كرحضور صلى الله عليه وسلم نے ہمارے لئے ایک حدم تر فرمادی اس سے آھے مت بردھو تو ہم كونہ چاہيے كہ ہم آ كے ایک قدم بھی رکھیں۔ اگر ہم آ كے بردھیں كے تو ہم اس شائستہ كھوڑے سے بھی بدتر ہوں كے جورو كئے سے رک جاتا ہے اور بردھانے سے بردھ جاتا ہے۔ پس جب كہ ہم كومسئلہ قدر میں كلام كرنے سے منع كيا كميا ہے تو ہم كوركنا جا ہے۔

وجہ ممانعت کی بہے کہ اگراس میں گفتگو کی بھی تو اس مسئلہ کا پوری طرح اکمشاف تو ہوگانہیں اورخواہ مخواہ اور زیادہ شبہات پیدا ہوں سے اور جس قدراس میں کا وش کی جاتی ہے اس قدر زیادہ شبہات پیدا ہوں اسے اس میں کلام کرنے سے قطعاً بند کر دیا میا جیسے کو کین اورافیون شبہات پیدا ہوتے ہیں۔اس لئے اس میں کلام کرنے سے قطعاً بند کر دیا میا جیسے کو کین اورافیون ہے کہ جس قدراول کوئی محص اس کوا ہے لئے جو یز کرتا ہے یہاں تک مشاہدہ ہوااس مقدار پرنہیں رہتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔اس لئے اطبا اور ڈاکٹر اس کواول ہی سے بند کر دیتے ہیں۔

ای طرح مسئلہ قدر ہے کہ اس کے متعلق ایک بات کا جواب دیا جائے تو چارشہے اور ہول کے ۔ ای طرح سلسلہ چلا جائے گا کہیں ختم نہ ہوگا اور پریشانی بردهتی چلی جائے گا ۔ بدریا در منافع بے شار است جہ اگر خوائی سلامت بر کنار است دریا در منافع بے شار ایس کین سلامتی کنارہ ہی پر ہے۔ دریا میں منافع بے شار ایس کین سلامتی کنارہ ہی پر ہے۔

آپ تو کیا چیز ہیں ہڑے ہوئے عقلا کے یہاں چکے چھوٹ گئے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواس دریا ہے خونخوارکود کھے رہے تھے اور بحد رہے تھے کہ ایسادریا ہے کہ اس میں جاتے ہی غرق ہوجا کیں گے۔ نہ اس میں تیر سکتے ہیں اور نہ کشتی میں جاسکتے ہیں حالا نکہ صحابہ جیسے عالم اور عارف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتلا نے والے اگر چاہتے توسمجھا دیتے لیکن حالت کیا تھی کہ ایک مرتبہ چند صحابہ اس مسلم میں گفتگو کررہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سان کر چرومبادک مرخ ہوگیا اور ممانعت فرمائی کہ اس مسلم میں عنور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیماً بھی جیسے حدیث

من حسن اسلام المره تركه مالايعنية.

آ دمی کے اسلام کی خوبی ہیہ کہ غیر ہافع شے کوچھوڑ دے۔

میں تختیق علل واسرار و تھم ہے ممانعت فرمادی ہے۔ پس خدا تعالیٰ کوا ختیار کامل ہے کہ جس شخص کو چاہے ہرگزیدہ فرما لئے۔ اور جس زمانہ کو چاہے باہر کت بناد ہے کسی کو بیر بجال نہیں کہ اس کی علمت اور وجہ سے سوال کر ہے ہیں لم کا سوال تو فضول بلکہ معز تھہرا۔ ہاں کیفیت کا سوال ہوسکتا ہے اس لئے کہ اس میں امتداد اور تسلسل نہیں۔

تصرف حق تعالى

سوکسی وقت یاکسی شب یاکسی ماہ کے بابرکت ہونے کی کیفیت بیہ ہوتی ہے کہت تعالیٰ اپنی تخلیات میں سے کوئی بھی اس طرف منصرف فرمادیج ہیں۔ اس سے اس وقت کے اندر برکت ہوجاتی ہے اوراس سے تعجب نہ کرناچا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اعلیٰ اورار فع ہے جواللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں ان کی نظر میں بیاڑ ہوتا ہے کہ دم کے دم میں پھے سے پھی کردیج ہیں۔ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں ان کی نظر میں بیاڑ ہوتا ہے کہ دم کے دم میں پھے سے پھی کردیج ہیں۔ ان کے حضرت بھی اللہ میں کری رحمتہ اللہ علیہ کوالہا م ہوا کہ فلاں شہر میں ایک رئیس ہیں۔ ان کے ایک صاحبز اورے جافظ شیرازی تھے بیہ وارستہ ایک صاحبز اورے ہیں۔ آپ ان کی تربیت کیجے۔ بیصاحبز اورے حافظ شیرازی تھے بیہ وارستہ (آزادی) سے پھراکرتے تھے اکثر جنگلوں میں رہاکرتے تھے اور بیفلا ہے کہ شراب پیاکرتے تھے ہاں کی قدر وارشکی تھی جس کی وجہ سے باپ ان کو بیوقوف اور و یوانہ سیجھتے تھے۔ چنا نچہ حضرت بھی الدین اس شہر میں تشریف لائے اوراس رئیس کے ہاں پہنچے۔ وہ رئیس بہت تعظیم سے حضرت بھی الدین اس شہر میں تشریف لائے اوراس رئیس کے ہاں پہنچے۔ وہ رئیس بہت تعظیم سے مصرت بھی الدین اس شہر میں تشریف لائے اوراس رئیس کے ہاں پہنچے۔ وہ رئیس بہت تعظیم سے مصرت بھی الدین اس شہر میں تشریف لائے اوراس رئیس کے ہاں پہنچے۔ وہ رئیس بہت تعظیم سے مصرت بھی الدین اس شہر میں تشریف لائے اوراس رئیس کے ہاں پہنچے۔ وہ رئیس بہت تعظیم سے مصرت بھی الورائد للمیں میں الفیل میں دورائی میں کہ اس کی مصرف الورائی کی میں دورائی میں د

پیش آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ انہوں نے سب کو بلایا مگر حافظ صاحب کو بلایا مگر حافظ صاحب بسبب ان کی دیوائل کے چیوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بیٹا باتی تونہیں رہا۔ ان رئیس صاحب نے کہا کہ حضورا کیک رہ مجیا ہے وہ پیش کرنے کے قابل نہیں ، ویوانہ سا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ای کی ضرورت ہے۔ چنا نچیان کو بلایا تواس ہیت سے کہ کچیڑ میں کیڑے سنے ہوئے اور بال بریثان۔ جب حافظ صاحب کی نظر حضرت شیخ پر پڑی تو یہ شعر پڑھا۔

آ تا تکہ فاک را بنظر کیمیا کند ہے۔ آیا بود کہ گوہ چشے بماکنند

وہ لوگ کہ فاک کوایک نظر سے کیمیا کردیتے ہیں کیا اچھا ہوکہ ہماری طرف بھی پچے نظر کریں
حضرت نے فرمایا کہ برخوردار ہونظر کردم (برخوردار تیری طرف ہیں نے نظری)

اس کے بعد سے تو پھر حافظ صاحب کی حالت ہی وگر گوں ہوگئ پس جب کہ الل اللہ کی نظر
میں بیا حاصیت ہے کہ حالت کو بدل ڈ الا توحق تعالیٰ کی نظر اور توجہ میں کیوں نہیں بیا حاصہ بلکہ اس
سے بڑھ کرتھرف ہوگا وہ تو قادر مطلق ہے۔

## مجامده كي ضرورت

جھے اس مقام پر ایک اندیشہ اور ہوتا ہے اس لئے ورمیان بیں اس کا جواب وے ویا ضروری ہوا۔ وہ بیہ کہ شاید کوئی صاحب اس پر ادھار کھائے بیٹے ہوں کہ بس کوئی مل جائے گا ایک نظر میں کام بنا وے گا ، ہم کو ہاتھ پاؤں بھی ہلانا نہ پڑیں مے اور اس لئے وہ بے فکر ہوں اور ایسے فنظر میں کام بنا وے گا ، ہم کو ہاتھ پاؤں بھی ہلانا نہ پڑیں مے اور اس لئے وہ بے فکر ہوں اور ایسے فنظر میں ہوں۔ چنانچہ اس خیال کے بھی بہت لوگ ہیں۔ آو ان کی خدمت میں اور ایسے فنظر میں بواٹر تو ضرور ہے لیکن استعداد شرط ہے اور استعداد پیدا ہونے کے مخابدہ ریاضت شرف عادی ہے۔

ریاضت مجاہدہ کی مثال دضوئی ہے کہ نہ زاوضوکا فی ہے بلکہ نماز مستقل علیحہ ہ فعل ہے جوستقل اہتمام سے اداکر تا ہوگی۔ اور نہ نماز کا تحقق بغیر وضو کے ہوتا ہے اس لئے کہ وہ شرط ہے ہاں اگر کسی کو پہلے ہی سے وضوہ وگا مثلاً غسل کیا ہوتا الاب میں غوطہ لگا یا ہوتہ پھر مستقل افعال وضوی ضرورت نہ ہوگی۔ اس مضوہ وگا مثلاً غسل کیا ہوتا الاب میں غوطہ لگا یا ہوتہ پھر متال ہوا ہدہ شرط ہے۔ آئے مقصود کا ترتیب وہ حق تعالی کے افتدیار میں ہے طالب کی تو بیشان ہوتا چاہیے۔ مقصود کا ترتیب وہ حق تعالی کے افتدیار میں ہے طالب کی تو بیشان ہوتا چاہیے۔ مشکل اور نہ ملنے کا مخار آپ ہے جہ اللہ کی تو بیشان ہوتا چاہیے۔ مشکل اور نہ ملنے کا مخار آپ ہے جہ اللہ کی تو بیشان موتا چاہیے کہ تک لوگلی رہے۔

ہارے معزت ایسے موقع پریہ پڑھا کرتے تھے ۔

یابم اورایانیابم جبتوئے ی کئم ہے حاصل آید یانیاید آرزوئے ہے کئم ہے حاصل آید یانیاید آرزوئے ہے کئم محبوب کو پاؤں یانہ پاؤں اس کی جبتو میں لگا ہوا ہوں ملے یانہ طے اس کی آرز وکرتا ہوں۔
اس شعر میں یا بم یانیا بم (پاؤں یانہ پاؤں) اور حاصل آیدیانہ آید (ملے یانہ طے) جوتھیم ہے مبالغہ کے لئے ہے ورنہ وعدہ تو یہ ہے۔ "واللدین جاھدوا ، اللح"

لیتی جولوگ ہمارے داستہ میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور ہدا ہے کرتے ہیں۔
مجاہدہ کرنے کا مطلب بیہیں ہے کہ اپنے گھونے مارا کرے بلکہ بجاہدہ نس کے خلاف کرنے
کا نام ہے اور مجاہدہ محض سبب عادی کے درجہ میں ہے ورنہ کار بغضل است باتی بہانہ (کام فضل سے
بنا ہے باتی سب بہانہ ہے ) ملتا تو ہے تی کے دینے سے لین ما نگنا اور جمولی کا ہونا بھی ضروری ہے
۔ مالدار تو جب ہی ہوگا جب سرکار گنیاں جمولی میں اپنے ہاتھ سے بھردیں مے لیکن جمولی ہونا بھی مروری ہے ضروری ہے۔ مالدار تو جب ہی ہوگا جب سرکار گنیاں جمولی میں اپنے ہاتھ سے بھردیں مے لیکن جمولی ہونا بھی ۔
مزوری ہے۔ اس سے استعداد مثل جمولی کے ہے۔ حافظ شیرازی کے اندر استعداد پہلے سے تھی۔
چنانچے طلب کے اندر تمام جنگلوں میں بھٹلتے بھرتے تھے۔ وقعۃ اللہ تعالی نے فضل فرمادیا۔ پس تم بھی
اگر ایسی استعداد حاصل کر لوتو بے شک ایک نظر ہی کا فی ہوگے۔ بیاس لگالو، پانی بہت ہے۔
اگر ایسی استعداد حاصل کر لوتو بے شک ایک نظر ہی کا فی ہوگے۔ بیاس لگالو، پانی بہت ہے۔

# توجه كى اہميت

آج کل بیحالت ہے کہ کرنے کے تو پیچھ ہیں اورخود بے قکر بیٹے ہیں اور اس کے منتظر ہیں کے منتظر ہیں کے منتظر ہیں کہ کوئی ہم کوولی بناوے بہر حال اولیاء اللہ کی نظر اور توجہ بعد استعداد کے کام ویتی ہے اور یہاں توجہ کے بیمن نہیں کہ پیرآئک میں بند کرے مرید کوسا منے بٹھلا ویں جیسا کہ متعادف طریقہ توجہ کا ہے بلکہ مطلب بیہے کہ اہل اللہ کا جی جا ہے کہ فلال شخص کو پیچھ حاصل ہوجائے۔

جیسے استاد کے دوشا گر دہوں۔ دونوں کا ایک سبق ہے ایک ہی لیافت کے ہیں اور ایک ہی مرکے ۔ لیکن استاد ایک کودل ہے بتا تا ہے اور جا ہتا ہے کہ اس کوآ جائے چنا نچہ اس کوآ جاتا ہے اور دوسرے کوئیس جا بتا اس کوئیس آتا۔ بلکہ اگر خور کر دائو تمام صفتوں میں اس کوئمونہ موجود ہے مشلا ایک درزی کے دوشا گر دہوں یا ایک لو ہار کے ہوں۔

بس توجہ کے معنی میں جیں کہ خاصان حق کوتوجہ ہو کہ اس کو پھھ آ جائے یہ بڑی دولت ہے۔ بس توجہ بھی ہے کہ شیوخ کا جی چاہتا ہے کہ مرید کے اندر فلال بات پیدا ہوجائے اور بے توجہ شیخ کے چھیس ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

یار باید راہ راتنہا مرد اللہ فلاؤ زاندریں صحرا مرد راہ حق قطع کرنے کے لئے بیٹے کی ضرورت ہے تنہاا پی رائے اور کتابوں سے سلوک طے نہ کرناچاہیے۔ بے رہبر کے اس وادی میں قدم ندر کھنا جا ہیے۔

اس مضمون پرشبہ ہوتا ہے کہ بہت بزرگ ایسے بھی تو ہیں کدان کا پیٹے کوئی نہیں تواس شبہ کو مولا نار فع فرماتے ہیں۔

ہر کہ تنہا نادرایں راہ رابرید نہ ہم بعون ہمت مردال رسید اگر کسی نے شاذو نادراس راہ سلوک کو تنہا بے صحبت پیر قطع کر بھی لیا ہے وہ بھی پیروں ہی کی امداد ہمت و توجہ سے پہنچا ہے۔

یعنی اول توابیا کم ہواہے کہ بے بیٹی اس راستہ چلا ہواورا گرشاذ و نا دراہیا ہوا ہے تو وہ بھی بدون توجہ مردان خدا کے ہیں پہنچا البتہ اس کو خرنیں ہے کہ کون کون مقبولان حق میری طرف متوجہ ہیں۔ پچہ کو کیا گیا۔ گئی ویر پکھا متوجہ ہیں۔ پچہ کو کیا گیا گیا۔ گئی ویر پکھا مجلا ہے اور کتنی ویر پکھا ہوا ور رہاں رائی کی ہے تو بدون توجہ کے تو کام کسی کا نہیں چلا۔ پس مجاہدہ اور رہا متحد کرکے کوئی مغرور نہ ہو۔ بہر حال جب بزرگوں کی توجہ میں بیاڑ ہے تو خالق کی توجہ میں تو کس قدر ہوگا۔ بزرگوں کی توجہ میں مزورت ہے اور وہاں استعداد کی بھی ضرورت ہوا دور ہاں استعداد کی بھی ضرورت ہیں۔ وہ استعداد اور کمال دونوں معاعطا فرماتے ہیں۔

داد اورا قابلیت شرط نیست الله بلکه شرط قابلیت واواوست ان کی وادوی قابلیت کی شرط نیست ای شرط نیست کی شرط ہے۔

ان کی وادود ہم کے لئے قابلیت کی شرط نیس ہے بلک ان کی واد بی قابلیت کی شرط ہے۔

ان کی عطا سے قابلیت بھی ہوتی ہے اور داد بھی ۔ وہ جھولی اور روپیدونوں ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ کر یموں کے یہاں ویکھا ہوگا کہ سائل کوظرف بھی دیتے ہیں اور اس میں چیز بھی دیتے ہیں۔ بہر حال ان کی نظر کی کیا انتہا ہے ایس آگروہ کی زبانہ کی طرف توجہ فرمادیں تو اس کی برکت کا کیا تھکا نہ ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے چنانچہ وارد ہے۔

قال دسول الله صلى الله عليه وسلم ان دبكم نفحات في الدهر فتعرضوالها ليخي جناب رسول الله عليه وسلم في ارشادفرهايا هي الدهر فتعرضوالها ليخي جناب رسول الله عليه وسلم في ارشادفرهايا هي جنوكرو. تمهاد درب كے لئے زمانہ كے اندرجمونكے بيں فيوش كے پس تم اس كي جنجوكرو. پس انسان كوچاہيے كه ايسے زمانے كوبہت غنيمت سمجھے۔

## غفلت انساني

چنانچہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ، وہ رمضان المبارک کے برکات کو کھلی آنکھوں محسوں کرتے ہیں اور جوغافل ہیں ان کو میرمہینہ اور دوسرے مہینے بکساں ہیں ۔رمضان آیا اپنی برکات اورانوار کا مینہ برسایا اور چلا گیا۔ان کو کچھ بھی خبر نہیں۔

ان لوگول کی الی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص مکان کے اندر بیٹھا ہے اور باہر بیرہالت ہو کہ ابر آیا اور شنڈی ہوا کیں چلیں اور بارش ہوئی اور لوگ اس سے خوش ہوئے اور ابر برس کر چلا گیا اور آسان صاف ہو گیا اور بید حضرت مکان کے اندر ہی رہے۔ان کو پچھ بھی خبر نہیں کہ یا ہر کیا ہے کیا ہو گیا۔اور رمضان میں توبیر کات اور انوار ہوتے ہی ہیں اور زمانوں میں بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی طالب ہوتو وہ ان برکات سے کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ پس کسی وقت غفلت نہ کرے۔ای مضمون کو کسی شاعر نے کہا ہے ۔

یک چشم زون غافل ازاں شاہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی کیے چشم زون غافل ازاں شاہ نباشی سیختم نون عالی سے ایک بل بمرغافل ندہونا چاہیے ممکن ہے کہ کسی وقت وہ تم پرتوجہ فرمائیں اور تم بے خبر ہور سوخفلت اور بے خبری میں وہ الطاف وعنایات تمہارے حال پر ندہوں گی۔

اے ان کا تو اتنا بڑا تق تھا کہ اگر کچھ بھی عطانہ کرتے تو ادھر بی تکتے رہے۔ دیکھوا گرکوئی محبوب بول کے کہ ہم کو تکتے رہوتو جوعاش ہوگا وہ بھی نہ کے گا کہ کیا دو گے اور کے تو وہ عاش نہیں۔ عاشق تو اس اجازت کو نئیمت سمجھے گا۔ اور اس کوعین اپنا مقصود جانے گا۔ ہم کو تو خدا تعالی کے ساتھ السی محبت ہوتا جا ہیں کہ جو پچھ ہمارے پاس ہے اور اول تو ہمارے پاس ہے کیا جو پچھ ہے جان اور مال اور اولا ووہ بھی ان کا بی ہے۔ خیرمجاز آجو پچھ ہے اگروہ سب پچھ لے لیس ہے اس اور اول اور اول اور اولا ووہ بھی ان کا بی ہے۔ خیرمجاز آجو پچھ ہے اگروہ سب پچھ لے لیس ہے اس اور اولا دوہ بھی ان کا بی ہے۔ خیرمجاز آجو پچھ ہے اگروہ سب پچھ لے لیس ہے اس اور اولا دوہ بھی ان کا بی ہے۔ خیرمجاز آجو پچھ ہے اگروہ سب پچھ لے لیس ہے۔ خیرمجاز آجو پچھ ہے اگروہ سب پچھ لے لیس ہے۔ خیرمجاز آجو پچھ ہے اگروہ سب پچھ لے لیس ہے۔ اس کی دور ان اور مال اور اولا ووہ بھی ان کا بی ہے۔ خیرمجاز آجو پچھ ہے اگروہ سب پچھ لے لیس ہے۔ خیرمجاز آجو پچھ ہے اگروہ سب پچھ لے اس کا بیس ہے۔ خیرمجاز آجو پچھ ہے اگروہ سب پچھ لے اس کا بیس ہے۔ خیرمجاز آجو پپھھ ہے اگروہ سب پچھ الیس کے دور اور کی کی دور ان اور مال اور اولا ووہ بھی ان کا بی ہے۔ خیرمجاز آجو پپھھ ہے اگروہ سب پھو کے اس کا بیس ہے۔ خیرمجاز آجو پپھو ہے اگروہ سب پچھ الیس کی دور اور کی دور اور کی کو دور کی دور کے دور اس کا بیس ہے دور کی دور

اورایک مرتبانانام لینے کی اجازت دیں تو واللہ بہت ارزاں ہے۔ متاع جان جاناں جان وینے پر بھی سستی ہے۔

اورایک بزرگ لکھتے ہیں \_

آئی که تراشناخت جانا چه کند پنج فرزند و تزیز و خانمال راچه کند جس کوآب کی شاخت اور معرفت ہوگئی وہ کیا کرے گامال کو جواب دیتے ہیں ۔

ایسے لوگوں کو جمار نے نوجوان تعلیم یافتہ دیوانہ بچھتے ہیں وہ ان کو جواب دیتے ہیں ۔

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد ۔ یعنی جود یوانہ نہ ہواوہ ہی دیوانہ ہے ۔

اوران کو کما اور بریکا سجھتے ہیں اور وہ ان کے جواب میں یوں کہتے ۔

تابدانی ہر کرایز وال بخواند ہاتا از ہمہ کار جہاں بیکار ماند جس خص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلالیا وہ دیا کے تمام کار وہارے بیکار ہوجاتا ہے ۔

بس خص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلالیا وہ دیا کے تمام کار وہارے بیکار ہوجاتا ہے ۔

ان کا نہ ہے تو نہ نے ۔

ولآرامے کہ داری ول دروبند وگرچٹم ازہمہ عالم فروبند جرکتی ازہمہ عالم فروبند جس جس مجبوب سے تبہاراول پھنساہواہے تم اس کے علاوہ تمام دنیا ہے آئیسیں بند کرلویعن بجز محبوب حقیق کے سب سے آئیسیں بند کرلو۔

ان کی آنکھ میں تو بجرمحبوب کے پیکھ نہیں رہتا اور جو پیکھان کے سامنے آتا ہے وہ اس میں بھی ای کامشاہدہ کرتے ہیں \_

بسکدد جان فگار وچھ بیدارم توئی ہے ہرکہ پیدا می شوداز دور پندارم توئی میری جان فگار اورچھ بیداری تو بی بسا ہوا ہے جو پچھ ظاہر ہوتا ہے ہیں تھی کو گمان کرتا ہوں۔

اورالی حالت ہوجا تا پچھ عیب نہیں۔ اس کی مثال موجود ہے دیکھو جب تم کو کسی شخص کو خصوص محبوب کا انتظار ہوتو جب یہ کیفیت شدید ہوگی اور بہت انتظار ہوجھے گا تو ذرا آ ہے بھی ہوگی تو بھی مجھو کے کہوب آیا ہے جو شے سامنے آئے گی اس کو دہی خیال کر و مے اور جوش محبت میں تو بھی مجھو کے کہوب آیا ہے جو شے سامنے آئے گی اس کو دہی خیال کر و مے اور جوش محبت میں الیے خصص کے منہ ہے اگر پچھ کھمات بھی نگل جا کیں تو اس کو معذور کہا جائے گا۔

الیے خص کے منہ ہے اگر پچھ کھمات بھی نگل جا کیں تو اس کو معذور کہا جائے گا۔

الیے خص کے منہ ہے اگر پچھ کھمات بھی نگل جا کیں تو اس کو معذور کہا جائے گا۔

الیے خص کے منہ ہے اگر پچھ کھمات بھی نگل جا کیں تو اس کو معذور کہا جائے گا۔

الیے خص کے منہ ہے اگر بھی جوشش عشق کی وجہ ہے ہے نہ ترک ادب کی وجہ ہے۔

عاشقوں کی گفتگو کا ردب میں جوشش عشق کی وجہ سے ہے نہ ترک ادب کی وجہ ہے۔

#### شريعت اورحقيقيت

اول جب حال کا غلبہ وتا ہے تو بھی کیفیت ہوتی ہے اور آخر میں ریکفیت ہوجاتی ہے بہر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق ہے ہر ہوسنا کے نداند جام وسندان باختن ادھرشریعت کا خیال ادھر عشق کا دشریعت وعشق دونوں کے تقتضی پڑل کرنا ہر ہوسنا ک کا کام ہیں۔ شریعت اور حقیقت دونوں میں اعتدال آجاتا ہے کویا کہ ایک میزان ہے کہ اس کے دونوں پلڑ سے بالکل برابر ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ ایک میں ہمی اختلال آجائے اور پہلے اس سے مغلوب ہوتے ہیں جھی شیرازی ایسے حضرات کے بارہ میں فرماتے ہیں۔

تمن عیب درولیش جیران دمست کی کفرق است ازال می زندیا و دست درولیش جیران دمست کی جیران دمست کاعیب مت بیان کرو۔ وعشق میں ڈوبا ہوا ہے اس سبب ہے اتھ پیر مارتا ہے۔
بس ایسے حضرات معذور بیں اقوال میں بھی ، افعال میں بھی ۔ مگر خدا جانتا ہے کہ کون معذور ہے کون نہیں ہے کون نہیں ہے کون نہیں ہے کون نہیں ہے بعض لوگ مکاری سے صوفی ہنتے ہیں اور بزرگوں کے اقوال لوگوں کے سامنے بیٹھ کرنقل کرتے ہیں تا کہ لوگ معتقد ہوں ان کے بارہ میں مولا نافر ماتے ہیں۔

فالم آں تومیکہ چشمال دوختد ہے از بخن باعالمے راسوختند بڑے ظالم ہیں وولوگ جوآ تکھیں بند کر کے ایس باتوں سے ایک عالم کوویران کرتے ہیں۔ پہتو اقوال کے بارو میں ہے اورافعال کی نسبت کہتے ہیں۔

اے بیا اہلیں آدم روئے ہست ہیں بہروستے نہاید وادوست لیعن آدمیوں کی شکل میں بہت سے شیطان بھی ہیں۔ پس ہرایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا جاہیے۔ بیعنی ہرایک سے بیعت نہ کرنی جا ہیے۔

بیں ایسے اوگ معذور نہیں ہوں گے۔ دیکھوعدالت میں گوارا گرکوئی گتا فی کرے تو معذور سی ایسے ایس ایسے گااور عاقل کی گردن تا پی جاتی ہے۔ کیا خدا کو خبر نہیں ہے کہ کون شریر ہے اور کون سادگی سے کہ رہا ہے۔ سادگی میں تو دار بائی ہی دوسری ہوتی ہے میں اس کو بیان کر دہا تھا کہ عشق و محبت کا مقتضی تو یہ تھا کہ اگر کچھ نہ ماتا ہے بھی نہ شاتے چہ جا تیکہ ماتا بھی ہے پس طالب کی شان سے ہونا چاہیے کہ ہروقت اس طرف توجہ رکھے۔ ضرور ایسادفت ملے گا کہ اس پرفضل ہوجائے گا اس طرف ہے ہیں۔ کو بیس ہونا ہے گا اس طرف ہے ہے جا فظ شیرازی فرماتے ہیں۔

عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نکرد ہے اےخواجہ در دنیست وگرنہ طبیب است اےخواجہ در دنیست وگرنہ طبیب است اےخواجہ جو بھی عاشق ہوا محبوب نے ضرور اس کے حال پر نظر کی ہے۔ حق بیہ ہے کہ دور بی نہیں ہے ورنہ طبیب موجود ہے۔

پس رستہ یہی ہے کو اپنے آپ کومٹادے۔ ذہانت سے یہاں کامنہیں چاتا۔ مولا نافر ماتے ہیں۔
فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ ہے جزشکت می تگیر دفضل شاہ
فہم و خاطر تیز کرنا ہے تی تک و بنچنے کی راہ نہیں ہے بلکہ شکشگی کی ضرورت ہے۔ بجز شکتہ لوگوں
کے فضل خدا و ندی کسی کو قبول نہیں کرتا۔

فليفدومنطق

آج وہ زمانہ ہے کہ کوئی روزہ کی فلاسٹی بیان کرتا ہے ، کوئی نماز کی ، حالا نکہ اصل فلاسٹی ہیہے \_ جملہ اوراق و کتب در ٹارکن ﷺ سینہ رااز نورخق محکزار کن تمام اوراق اور کما بوں کوآگ میں جھونک دو۔ سینہ کوانو ارحق سے گلزار بناؤ۔ ان لوگوں کی الیمی مثال ہے کہ ایک شخص کو پھانی کا تھم ہوا تو اس کوتو فکر ہونا چاہیے تھا اور و کلا

ان وول ناای مال ہے لداید س و چا ن قام ہوا و اس وو سر ہونا چاہیے مااورو وال سے سے سال کراپ اور میں مشغول ہوا کہ بھائی کی حقیقت بیان کرنے نگا۔ کہ بھائی اس طور ہے ہوتی ہے یاس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو تختہ پر کھڑا کرتے ہیں بھر کھے ہیں اس کے بھائی بہناتے ہیں اور تختہ کھینچ لیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ کوتختہ پر کھڑا کرتے ہیں بھر کھے ہیں ان کا تو فکر نہیں اور فضول قصوں میں جتلا ہیں۔ ارے تم لوگ ہیں کہ جن بلاوں میں خود جتلا ہیں ان کا تو فکر نہیں اور فضول قصوں میں جتلا ہیں۔ ارے تم روزہ کی فلا منی کی ایمی خبر ہے کہ یا در کھویہ فلا منی اور محقولیت کی کام کی نہیں۔ نہ دنیا میں کام آتی ہے نہ دین میں جوزیا دہ فلسفیت بھارتا ہے اور علل کی تحقیق کے کام کی نہیں۔ نہ دنیا میں ناکام رہتا ہے۔

ایک منطق طالب علمی دکایت مشہور ہے کہ ایک تبلی کے یہاں تیل لینے کیلئے پہنچے۔ دیکھا کہ تبلی تواپ کام میں مشغول اور بیل چل رہا ہے اور گھنٹی اس کے سکلے میں پڑی ہے۔ طالب علم صاحب کومرض تواپ کام میں مشغول اور بیل چل رہا ہے اور گھنٹی اس کے سکلے میں گھنٹی تھائی کہ ہرشے کی علت تحقیق کرتے تھے۔ پوچھا کہ کیوں میاں تبلی اتم نے اس بیل کے سکلے میں گھنٹی کے وروز والی ہے۔ تبلی چل رہا ہے کہ کہا کہ اس کے بیختے ہے جھے کومعلوم ہوتا رہتا ہے کہ بیل چل رہا ہے کہنے گئے کہا کہ والوی صاحب اگر کھڑائی کھڑاس ہلایا کرے۔ تھنٹی بیخے کیلئے چلنالازم مساوی تو ہے ہیں۔ تبلی نے کہا کہ مولوی صاحب

آپ تشریف لے جائے میرے بیل نے منطق نہیں پڑھی۔اییانہ ہو کہ وہ بھی ایسے احتمالات سیکھ لے۔ میں آپ کوتیل بھی نہیں دیتاد کیھئے وہ اپنی منطق دانی کی بدولت تیل سے محروم رہے۔

ایک نحوی کی حکایت مولانا نے لکھی ہے۔ ایک نحوی صاحب کشتی میں بیٹھے جب کشتی چلی تو آپ کونوکا کی جوش آیا۔ ملاح سے پوچھا، میاں ملاح تم نے کھٹو بھی پڑھی ہے۔ ملاح نے کہا تی نہیں نیوی نے کہا کہ تم نے تو آدھی عمر ہی برباد کردی۔ آجے چل کرکشتی ایک بعنور میں آگئی۔ ملاح نے کہا میں نیوی نے کہا کہ تم نے تو آدھی عمر ہی برباد کردی۔ آجے چل کرکشتی ایک بعنور میں آگئی۔ ملاح نے کہا میں نئوی صاحب کچے تیرنا بھی سیکھا ہے نوی نے کہا نہیں۔ کہا تم نے تو اپنی ساری عمر ہی برباد کی۔ مولانا نے اس مقام پر کھیا ہے کہ سنویہاں نوکا منہیں آتی۔ یہاں نہوے سے کام چلتا ہے۔ یہیں بوچھو یا چھومت کے کام میں لکو۔ کام کرتے کرتے اللہ تعالی کافضل ہوگا۔ علوم تم پرخود بخود مشتف ہوجا کیں گے مولانا فرماتے ہیں ۔

بنی اندر خود علوم انبیاء کی بے کتاب و بے معید واستا اینے اندر بے کتاب و بے معین واستا وانبیاء جیسے علوم دیکھو مے۔

تجليات كى تا ثير

اس وقت تم ان علل اورفلا منی بو چینے والوں پر بنسو سے۔ ببر حالی ت تعالیٰ کی بخی اور نظر میں بہ تاخیر ہے کہ وہ شے بابر کت ہوجاتی ہے۔ پس رمضان المبارک کی طرف بھی کسی تم کی بخی فرمائی ہے کہ جس سے اس میں بیر کست آئی اور جس طرح زمان کی طرف بیر بخیلی ہوتی ہے اور اس میں بر کست آجاتی ہے۔ ای طرح کسی مکان کی طرف آگر بخیلی ہوگی تو وہ مکان بھی متبرک ہوجائے گا۔ چنا نچ کعب کے اندر بھی بخیلی اللی ہے کہ جس میں اس میں برکات اور انوار ہیں۔ اور اس کی طرف تلوب کوشش ہوتی ہے۔ کھی بخیلی اللی ہے کہ جس میں اس میں برکات اور انوار ہیں۔ اور اس کی طرف تلوب کوشش ہوتی ہے۔ کعبہ کوجو ہر دم بخل می فرود ہو اس براہیم علیہ السلام کے افلاص کی بدولت ہے۔ کسبر شے کو برگزیدہ کیا جاتا ہے اس کا میں مطلب ہوتا ہے کہ اس پر تجلیات خاصہ میں سے جس شے کو برگزیدہ کیا جاتا ہے اس کا میں مطلب ہوتا ہے کہ اس پر تجلیات خاصہ میں سے جو خدا تعالیٰ کے جسمانی ہونے کا قائل ہے ) نے الموس میں بیسے جی میں بیسے ہیں جی پر بیٹے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر ایسے ہی فرمائی ، کے معنی بیسے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر ایسے ہی بیسے ہی جو کی پر بیٹے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ قدر نہ جانی اور عرش کو انہوں بیٹے میں جیسے ہیں جیسے ہی جو کی پر بیٹے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ قدر نہ جانی اور عرش کو انہوں بیسے ہی جو کہ بیسے ہی جو کی پر بیٹے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ قدر نہ جانی اور عرش کو انہوں بیسے ہیں جیسے ہی جو کی پر بیٹے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ قدر نہ جانی اور عرش کو انہوں

نے بڑھادیا۔ کیونکہ مستقر بفتح القاف عادۃ مستقر باکسرالقاف سے اوسع (لیتی جس چیز پر قرار پکڑ اوات کے بوتا ہے۔ حالانکہ عرش کو ذات پکڑا جاتا ہے وہ زیادہ وسیع ہوتی ہے قرار پکڑنے والی چیز ہے) ہوتا ہے۔ حالانکہ عرش کو ذات باری تعالی ہے کوئی بھی نسبت نہیں۔ السی بھی نسبت نہیں ہے جیے رائی کے دانہ کوئی سے ہے۔ اگر کوئی رائی کا دانہ ہمارے قدم کے نیچ پڑا ہوتو کیا عاقل کہ سکتا ہے اور کیا یہ محاورہ میچ کہا جاسکتا ہے کہ ہم اس پر بیٹھے ہیں۔ رائی کا دانہ بھیارہ کیا چیز ہے۔ پس عرش کہاں اور خالت عرش کہاں۔ پس عرش کہاں اور خالت عرش کہاں۔ بس عرش کہاں اور خالت عرش کہاں۔ پس عرش کہاں اور خالت عرش کہاں۔ پس عرش کہاں آیت کے بیٹیں ہیں جو مجمد نے سمجھے ہیں۔

اب ربی مید بات کہ پھر کیامعنی ہیں توسلف صالحین نے اس آیت اور جواس کے مشابہ اورآیات بی ان کے بارہ میں بیفر مایا ہے کہ ان کے معنی کی تعیین نہرو۔اوران کے معانی کواللہ کے حوالے کرو۔ صرف اتنااعتقاد رکھو کہ جو پچھ مراد ہے وہ حق ہے اوراسلم طریقہ آبات متشابہات میں بی ہے۔ باتی متاخرین نے اس میں پھھتاویل فرمائی ہے بعض نے بیک استویٰ کے معنی استول ہیں اور معنی مید بین کداللہ تعالی عرش پر غالب بین۔ اور ایک تاویل احقر کیا کرتا ہے کہ استوی علی العوش معنى برتخت تشستن كناميه به نفاذ امور وتصرف في الامور مين تصرف كرنا ب يناني بعض جگاس كے بعدمدبو الامو (وه برامركي تدبيركرتا ہے) كا آنابطوراس كے قير كے بوسكا ہے۔ . (اوردوسر عمقام ميں ب الله الذي خلق السموت والارض في ستة ايام ثم استوی علی العوش ، الله بی ہے جس نے آسان وزمین کو چھون میں پیدا کیا۔ پھر تخت پر قائم ہوا استویٰ میں ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ سود ہاں حسب قاعدہ القرآن یفسر بعضہ بعضا بعض جز قرآن کا بعض جز کی تفییر کرتا ہے بیے کہا جاسکتا ہے کہ یہاں بھی مراد بچلی الٰہی بداعتبار صفت رحمانیہ کے ہے فاقیم ) ایک تاویل ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب وغریب فرمائی۔ وہ پیہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیس فرمایا۔اللہ علی العرش استویٰ (اللہ عرش پر جیٹھے ہیں ) تا کہ بیرلازم آئے کذانلدتعالی عرش پر بیٹھے ہیں بلکہ الرحمٰن فرمایا ہے۔ پس مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفت رحمت عرش کومحیط ہے اور عرش تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس حاصل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے ہیں اس تاویل ہے۔

بیآیت و معت د حمنی کل شیء . میری رحمت ہر چیز سے وسیے ہے۔ کی مرادف ہوگی۔ اور عرش کی خصوصیت اس لئے ہوگی کہ تعلق رحمت کا اولا بلاواسطہ اس کے ساتھ ہوا ہے اور دوسری اشیاء کے ساتھ بواسطہ اس کے ہے پس حاصل میہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی جی اس پراولا ہوتی ہے۔ صفت رحمت کی جی اس پراولا ہوتی ہے۔ حجل سے معنی

یہاں ہے جی کے معنی بھی واضح ہو گئے کہ جی ہے معنی ہے ہیں کہ کی صفت کا تعلق مجی لہ (جس کیلئے جی کی گئی ہے ) ہے ہوجا کے جی کی گئی ہے کہ کہ کہیں ہیں جیسے عواس بھتے ہیں۔

مجھ کو جی کی گئی ہے کہ نظا پر ایک حکایت یا و آئی ۔ میرے ہاموں صاحب نے نا ناصاحب کی عجیب حکایت بیان فرمائی کہ نا ناصاحب فر رفیع کی کیفیت وارونہ ہوتی تھی تھرانی کو گئیت بیان فرمائی کہ نا ناصاحب فر رفیع کی کہونے ہے اور کئی کہوتی ہے تھی سالک کوا بسے وقت بہت پر بیٹانی ہوتی ہے خصوصاً اگر کوئی دست گیرنہ ہوتو اور بھی زیادہ مصیبت ہے اور یکی وہ جیرانی اور بھٹک جس کی نسبت ارشاد ہے۔ وو جدک صالا فھدی اور اللہ تعالی نے ہے اور یکی وہ جیرانی اور بھٹک جس کی نسبت ارشاد ہے۔ وو جدک صالا فھدی اور اللہ تعالی نے ہے سکی اللہ علیہ وسلم کوراہ سلوک دکھلائی۔

مفسرین ضالا کی تفسیر میں بہت جیران ہوئے ہیں۔ سی نے پچھ کہا ہے سی نے پچھ کیکن جو بات میرے دل کو تق ہو وہ ہے کہ پیضلائے ہی جیرانی اور بھٹک ہے جو سالک کو کشور کا رہے جو بات میرے دل کو تق ہو وہ ہے کہ پیضلائے ہیں جیرانی اور بھٹک ہے جو سالک کو کشور کا رہے ہیں آتی ہے اور فھدی میں سلوک کا ابتدا مراد ہواور

الم نشوح لک صدر ک. کیاہم نے آپ کی خاطر آپ کا سید کشادہ نہیں کردیا۔
اس شم کی بھٹ سالک کو پیش آئی ہے قواگر کوئی مرشد کالل موجود ہوا تو وہ آس کرتا ہے اور کہتا ہے۔

کوئے نومیدی مرد کا مید ہاست جہ سوئے تاریکی مرد خورشید ہاست
نامیدی کی راہ مت چل کیونکہ خدا کے فضل ہے بہت کی امید ہیں ہیں۔

ظلمت یعنی دعیان مرور کی طرف مت جا و خورشید یعنی سنور باطن لوگ موجود ہیں۔

اور یہ بھٹ ابتدا میں ہوتی ہے پس اس شم کی جرانی اور بھٹ نا ناصا حب کو تھی اور رہبر کالل اور ہو بھی اور رہبر کالل کوئی موجود نہ تھا۔ ایک مکار درویش بنا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ چربی صاحب میں آپ کو جی وکھل دوں گا حضرت پیطلب ایسی شے ہے کہ تھے پڑھوں کی عشل کم ہوجاتی ہے۔

وکھل دوں گا حضرت پیطلب ایسی شے ہے کہ تھے پڑھوں کی عشل کم ہوجاتی ہے۔

عشق کو جھے پر ناز ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بازار میں لاتا ہے اور متقام صنعا کے زاہد جیسے عشق کو جھے پر ناز ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بازار میں لاتا ہے اور متقام صنعا کے زاہد جیسے عشق کو جھے کرنار ڈلواد بتا ہے۔

#### طلب کے کرشے

بعض مرتبہ اس طلب کی آگ میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوجاتی جیں۔ حق تعالیٰ کی عنایت ہے ابتدا ہی دوت کیرکوئی نہ ہوتو عنایت ہے ابتدا ہی سے شخ کامل میسر ہوجائے اورا گرطلب پیدا ہوجائے وست کیرکوئی نہ ہوتو یوری مصیبت ہے۔

غرض ناناصاحب اس سے بہکانے ہیں آھے۔ اس نے کہا کہ فوث گڑھ چلو۔ وہاں ایک ویران مجداور تنہا جگہ ہے اس میں دکھلاؤں گا۔ چنانچہ وہاں گئے۔ ویاسلا کیاں اس وقت نی تی چلی تحمیں کوئی جانانہ تھا کہ کیا ہوتی ہیں کہنے لگا کہ وضوکر کے دور کعت پڑھواور لا الدالا اللہ کی ضربیں لگاؤ۔ جب بیضر بیں ذکر کی لگانے لگے تو اس مکارنے بیچھے سے ایک ویاسلائی تھینچی جس سے تمام مسجد روشن ہوگئی۔ اول ناناصاحب کو جبرت ہوئی اس کے بعد پچھ شیمطے اور مسئلہ تصوف کا یاد آیا کہ حق تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ نور غیب کے سامنے کوئی ظلمت باتی نہیں رہتی ۔

چوسلطان عزت علم برکشد جنه جهال سربخسیب عدم درکشد جبشهنشاه حقیقی علم عزت تصینچته بین جهال گریبان عدم کی طرف سرکھینچتا ہے بینی جب انوار الٰہی کا غلبہ ہوتا ہے تو ماسوا باتی نہیں رہتا۔

تو یہ کیمانور ہے کہ میراسایہ آگے پڑر ہاہے اورنورغیب کے ساتھ ظلمت مجتمع ہور ہی ہے۔ پیچھے جود یکھانو دیکھا کہ دیاسلائی جلار ہاہے نکال کر جوتا خوب پیا۔

ایک اور حکایت یا و آئی۔ ایک نوسلم نے جھے ہیان کی تھی کہ یں پہلے مہنت تھا۔ را تو ل
کو جا گا تھا۔ ول میں طلب پیدا ہوئی کہ جس کا نام جیتے ہیں اس کو دیکھیں۔ ای طلب میں جمران
سرگر دال تھا کہ ایک فخص طلاس نے کہا کہ بلکی ہی جوت پر میشر کی میں دکھلا دوں گا۔ میں نے کہا اچھا۔
پینا نچہ دہ فخص جھ کو ایک دریا پر لے گیا۔ دور سے ایک دوشی نظر آئی۔ جھے کہا دیکھا ہے پر میشر کی جوت میں نے جو فور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دو روشی اچھاتی کو دتی ہے۔ جھے شبہ ہوا کہ ہیک جوت میں تو وقار وسکون ہونا چاہیے۔ پاس چل کر دیکھنا تو ایک ہوت میں تو وقار وسکون ہونا چاہیے۔ پاس چل کر دیکھنا چاہیے۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک کھوا ہے۔ اس کے سر پراس نے گا راجمار کھا ہے۔ میں نے اس ہے کہا کہ تو نے بھی کو وق ہوا ہے۔ ونیا میں یوں ہی کام ہے۔ میں اس نے کہا کہ اورے کو ای بیوتو ف ہوا ہے۔ ونیا میں یوں ہی کام جا کہا کہ تو نے بھی کو رہ ہوا ہے۔ ونیا میں یوں ہی کام جا سے کہا کہ تو نے میں روان ہورادل ای دن سے اس جا سے میر اول ای دن سے اس

ند جب سے اتر کیا اور مسلمان ہو گیا کہ شاید مسلمانوں میں کوئی ایسائل جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ تبہاراکوئی اعتبار نہیں ہو گیا کہ شاید مسلمانوں میں کوئی ند ملاتو اسلام کو بھی جواب دے دو تھے۔ تم مقصود ہی کونبیں سمجھے تو مصرف اس قدر ہے کہ اپنے خالق کا یقین ہوجائے اور یہ یقین ایسی شے ہے کہ ذرہ ذرہ عالم کااس پر دلالت کرتا ہے چنا نچے ایک اعرابی کہتا ہے۔

البعرة تدل على البعير والاثريدل على المصير فالسماع ذات الفجاج كيف لاتدلان على اللطيف المعبير الابراج والارض ذات الفجاج كيف لاتدلان على اللطيف المعبير يعنى جب بينكنيال اونث كوجود پردلالت كرتى بين اورتش قدم چهينے والے كوجود پردال ہوگ ۔ پردال ہوتو يا سان برجول والا اورز بين كشاوه راه والى كيول ندائلد تعالى كوجود پردال ہوگ ۔ پس بيابياعلم ہے كہ ايك جنگلى كوئلى حاصل ہے اس لئے كوفطرى ہے اس نے كہا كرئيس اسلام كونہ چھوڑوں گا۔ خواه يرتقصود حاصل ہو يانہ ہو۔ بين نے كہا كہ بم كوكيت كى ہو۔ اس نے كہا كرئيس اسلام ميں ايك بات بائى ہے جوكى فد جب ميں نہيں ۔ بيل نے پوچھاوه كيا؟ كينے لگا تو حيد جھو بہت تعجب ہوااور بيا ثر تو حيد كے فطرى ہونے كا ہے ادراس كا يقين وائل كے يقين ہے ہوئے كم ملائھ لئے تعجب ہوااور بيا ثر تو حيد كے فطرى ہونے كا ہے ادراس كا يقين وائل كے يقين ہے ايك جنگلى ملائھ لئے ہوئے اس سے پوچھا اس نے لئے دکھا كر کہا ؟ ہاں آپ كوفدا كے وجود بيں بھى شك ہے ۔ بيل ہوئے اس سے بوچھا اس نے لئے دکھا كے اوراس كا عمدہ علاج وہى صاحب وہاں سے بھا يقين فطرى اور جس كی فطرت سليم نہ ہواس كا عمدہ علاج وہ تى ہے جوگنوار نے دکھا يا تھا۔

پس ای واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ السنان یوع اسکٹو معایوع القو آن جس قدر قرآن پاک برائی ہے روکتا ہے۔ القو آن جس قدر قرآن پاک برائی ہے روکتا ہے۔ اس سے زیادہ سنان یعنی بھالا روکتا ہے۔

مولا نامحمر ليعقوب صاحب كاقصيده بهاسميس اول شعريس يبي مضمون ب

الوعظ ينفع لوبالعلم والحكم والسيف ابلغ وعاظ على القمم

وعظ نافع ہے اگر علم وتھم سے پر ہوا ور تلوار سے لوگوں کے لئے بہت بڑا وعظ ہے۔ اب اس زمانہ میں بجائے تکوار کے اللہ تعالیٰ نے طاعون مقرر فرما دیا ہے۔

• وہ ایسا واعظ ہے کہ بڑے لیے چوڑے واعظوں سے وہ کا منہیں چلتا جواس سے چلتا ہے۔ نمازی بہت بڑھ جاتے ہیں اورروزہ رکھنے والوں کی تعداد بہت ہوجاتی ہے۔ گربعض ایسے بہادر ہیں کہ اس وفتت بھی نہیں چو کتے یا چندروز طاعون تک پڑھی جب کا م نکل گیا۔ چھوڑ دی گویا اس لئے پڑھی تھی کہ بلائل جائے۔

جیے ایک ہزرگ نے ایک شخص سے کہاتھا کہ اگر چالیس روز تک تکبیرہ اولی سے نماز پڑھو کے تو ہم ایک بھینس دیں گے اور مسلحت اس میں سیجی تھی کہ چالیس دن میں اس کونماز سے محبت ہوجا نیکی ۔ پھرخواہ کچھ ملے گایانہ ملے گایہ چھوڑ سے گانہیں۔ چالیس روز کے بعد آیا کہ لاؤ بھینس۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھینس کہاں۔ میں نے تو اس مسلحت سے کہ دیا تھا۔ تو آپ کیا کہتے انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھینس کہاں۔ میں نے تو اس مسلحت سے کہ دیا تھا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جاؤ پھرہم نے بھی بے وضو ہی ٹرخائی ہے۔

میر گفتگو استظر اوا آئی پہلے سے مید حکا بیتیں بیان کررہاتھا کہ ایک نے بخل دیا سلائی سے دکھائی تھی ایک نے بیٹ کے دیا سلائی سے دکھائی تھی ایک نے بیٹ کھوے ہے۔ سوجنگ کے مید عن نہیں جولوگ سیجھتے ہیں۔

## ذکروشغل کےاثرات

ای طرح بعض لوگ ذکروشغل کرتے ہیں اور ان کو پھھ انوارنظر آیا کرتے ہیں۔ وہ ان کوخدا
کا نور بچھتے ہیں۔ یادر کھوکدا کٹر اوقات توبیاس کے دہائے کے الوان ہوتے ہیں۔ جواس کونظر آتے ہیں۔
آج ہی ایک خط ایک شخص کا دہلی ہے آیا ہے ان کا دہائے ضعیف تھا ہیں نے ان کو بجائے ذکروشغل کے درود شریف کو پڑھنے کو لکھا تھا۔ آج کے خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے درود شریف پڑھا تو ایک چمکدار بازارد یکھا۔ میں نے ان کولکھ دیا کہ اس کی طرف النفات نہ کرو۔ تم بوجہ پاس نہونے کے تحریر ہے اس کی حقیقت نہ مجھو گے اپنے کام میں گے رہو۔ تو وہ اس کے دماغ کی صور تیں ہیں جو تمثل ہو کرنظر کے سامنے آگئیں۔

حضرت مولانا گنگوی رحمته الله علیہ ہے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کوایک روشی نظر آتی ہے اور اس میں سنبری حروف میں پچھ لکھا ہے حضرت نے فرہایا کہ تم علاج کراؤاور ذکر وشخل وغیرہ چھوڑ دو تہارے دماغ میں پیوست ہے ادریہ مقدمہ ہے جنون کا۔ اس نے کہنا نہ مانا نہ علاج کرایا اور نہ کام کوچھوڑ ا آخر خشکی بڑھی جنون ہوگیا۔ بالکل برہنہ مارے مارے پھرتے شے نہ علاج کرایا اور نہ کام کوچھوڑ ا آخر خشکی بڑھی جنون ہوگیا۔ بالکل برہنہ مارے مارے پھرتے شے نہ ماز نہ روزہ اور میرے سامنے حضرت نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ کھایا پیا کرو۔ قوت آئے گ

غرض یہ ماہ بھی حق تعالی کی جیلی خاص ہے بافضیات ومبارک ہوگیا اوراس فضیات ہے تلبس حاصل کرنے کواس میں روزہ مقرر کیا گیا اوران فضائل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمایا ہے مرمیں بوجہ اس کے کہ اس سے بھی ایک اہم مضمون اس وقت پیش نظر ہے اس وقت ان کو بیان کرنا نہیں جا ہتا میں ایک بات اور بیان کرنا جا ہتا ہول۔

روزه کی شان خاص

ارادہ بین اس کے بیان میں زیادہ وفت صرف کیا جائے گا محرضدا تعالی کے قبضہ میں ہے، نہ کلام اختیار میں ہے اور نہ کوئی شے بقول مولا تا کے

ی تر ا د وخو د بخو و ازلب سخن خود بخو دزبان سے کلام جاری ہوتا ہے

متہید میں بہت دریگ می محرالحمد للہ بیسب مضامین بھی بہت مفید ہیں وقت بکا رنہیں گیا اوروہ مضمون جو میں بیان کرناچا ہتا ہوں وہ صیام کے متعلق ایک الیامضمون ہے جس کی طرف التفات بہت کم ہے یا التفات ہے تو علی نہیں کرتے ، توجہ نہیں اوراس مضمون کے دو جز و ہیں ۔ ایک میں توایک عامیانہ خیال کی اصلاح ہے اور دوسرا خاص مضمون ہوگا اوروہ بیہ کہ بیتوسب جانتے ہیں اور پہلامضمون عملی ہے ۔ بسط جس قدر ہوگا وہ عملی مضمون ہوگا اوروہ بیہ کہ بیتوسب جانتے ہیں کہ جس کہ روزہ نوگ اوروہ بیہ کہ بیتوسب جانتے ہیں کہ جس کہ روزہ فرض ہے اوراس فرض روزہ ہی کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ جس مخص نے ایمان اور تو اب کی طلب کے واسطے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ سب بخشے جا کیں گے۔ لوگ اس فضیلت کو بھی جانتے ہیں گیان بیٹیں جانتے کہ وہ کس شان کا روزہ ہے جس کی بیفشیلت ہے اور آیا بین خاص ہے ۔ جن انجاز شاو ہے ۔ سویہ بھی مدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے اور آیا بین خاص ہے بیک خاص روزہ ہے ۔ سویہ بھی مدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہرروزہ نہیں ہے بلکہ خاص ہے ۔ چنا نچارشاد ہے ۔

دغم انفه رغم انفه دغم انفه انفه انفه انفه انفه انفه دغم انتمال جائے۔ اس کی ناک خاک میں اللہ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ کون ہے۔ فرمایا تین مخص ہیں ایک تو وہ جس نے اپنے

ماں باپ کو بڑھا ہے میں پایا اوراس نے جنت نہ حاصل کی (بینی ان کی خدمت کرنے)
دوسراوہ جس کے سامنے میراذ کرآ یا اوراس نے درووشریف نہ پڑھا۔
تیسراوہ جس کے اوپر رمضان کا مہین آیا اوراس نے گناہ معاف نہ کرائے اوروہ اک طرح نکل گیا۔
اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رمضان یا روزہ میں خودمعافی کا اثر نہیں بلکہ اس کے اندرخاص
شان ہونا جا ہے اوروہ خاص شان وہ ہے جس کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه و شرابه

من کم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه ان بدع طعامه و شرابه جوفنص روز و میں باطل بولنا اور برا کام کرنا نہ چھوڑ نے تو اللہ تعالیٰ کو پچھ حاجت تہیں ہے اس بات کی کہ چھوڑ دے اینا کھانا اور اینا پینا۔

یہ وہ شرط کہ جس کے پائے جانے سے روزہ کے اندرمعانی کی شان آجاتی ہے اوراس شرط کا حاصل ہے معاصی کا چھوڑ دینا۔ سواس کی طرف عام کا التفات نہیں یا التفات ہے توعمل نہیں ہے۔ روز و کا اوب

وکھ لیجے کہ کتنے ہیں ایے لوگ جنہوں نے رمضان سے پہلے کی حالت بدل دی ہو۔ جو حالت رمضان سے پہلے تھی وہ اب بھی ہے جن کوئز کوں اور عورتوں کو گھور نے کی عادت تھی وہ اب بھی گورتے ہیں۔ جو فیبت کیا کرتے تھے وہ اب بھی کرتے ہیں۔ کوئ سافعل ہے کہ کس نے اس ہوا ورجو پہلے سے پرایاحق کھارہے تھے وہ اب بھی کھارہے ہیں۔ کوئ سافعل ہے کہ کس نے اس کورمضان کی وجہ سے چھوڑا ہو بلکہ رمضان کی آنے سے اور ذیا وہ ویال بڑھ جائے گا۔ اس لئے کہ جیسا کہ مکان کے مقدس ہونے سے معصیت کے اندرشدت آجاتی ہے۔ اس طرح زمان کے مقدس ہونے کا بھی بھی اثر ہے کہ اس سے معصیت زیادہ پڑھ جاتی ہے۔ اس طرح نامان سے جس سے مقدس ہونے کا بھی بھی اثر ہے کہ اس سے معصیت زیادہ پڑھ جاتی۔ جیسے کوئی مجد کے باہر بیٹھ کرشراب بیٹے تو گناہ ہے لیکن مجد کے اندر بیٹھ کر بینا اور ذیا وہ گناہ ہے لیس رمضان سے جس سے کرشراب بیٹے تو گناہ ہے لیکن مجد کے اندر بیٹھ کر بینا اور ذیا وہ بھی شدید ہوں گے۔ رمضان کا اوب سے کہ کان ، آنکھ، ہاتھ یاؤں ، تمام جوارح کی حفاظت کرو۔

سے کہ کان ، آنکھ، ہاتھ یاؤں ، تمام جوارح کی حفاظت کرو۔

ایک بات کہتا ہوں اگر چدمیرے منہ ہے اچھی نہیں معلوم ہوتی اس لئے کہ ہم کوتو یہی کہنا کے سنن اہی داؤد: ۲۳۱۲ ، سنن الترمذی: ۲۰۷ ، مشکوۃ المصابیح: ۹۹۹ ا چاہیے کہ دائمی تفقی کی اختیار کر دلیکن کیا کیا جائے لوگوں کود یکھا جاتا ہے کہ بہت بلاؤں میں جتلاہیں توجس طرح مویٰ علیہ السلام نے ساحروں سے فرمایا تھا۔

القوا ما انتم ملقون. يعنى ۋالوجو كيمةم كوۋالناب

حالاتکہ بظاہر میکناہ کا امر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ حرکر نا اور نبی کا مقابلہ کرنا تو کفر ہے لیکن چونکہ بیذ ربعہ تھا۔ حقائق حق کا اور غلبہ ق کا اس لئے ان کوا مرفر ہایا۔ اس طرح اس امید پر کہ میرایہ مشورہ ذریعہ ہوجائے گا۔ ان شاء اللہ تعالی دوام تقویٰ کا، میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آ ہے۔ وائی تقویٰ نہ ہو سکے تو صرف اس ماہ رمضان میں تقویٰ اختیار کر و بعدر مضان کے تم کو اختیار ہے۔

لیکن اس کا مطلب بیز ہیں کہ باتی گیارہ ماہ میں تقویٰ مت کر ویلکہ مطلب بیہ ہے کہ نفس سے ایک مت کر ویلکہ مطلب بیہ ہے کہ نفس سے ایک ماہ کے لئے تقویٰ پراس کوراضی کر داور بیکہو کہ اے نفس ایک ماہ کے لئے تقویٰ پراس کوراضی کر داور بیکہو کہ اے نفس ایک ماہ کے لئے ماہ کے لئے ماہ کے لئے اور جب مہینہ گزرجائے تو ایک ماہ کے لئے اور صلح کرلو۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس کو دائمی تقویٰ سکھلاؤ۔

ایک بزرگ نے ای طریقہ سے نفس کو ذاکر دائی بنانے کی تدبیر بتلائی ہے مثلاً تم کومظفر نگر جاتا ہے تو نفس ہے آگر ہے ہوتا نفس مظفر گر چہنچنے تک اللہ اللہ کرتو نفس ہر گزراضی نہ ہوتا نفس سے سے سے کی ۔ائے نفس صرف اسٹیشن تک ذکر کر لے پھر جب اسٹیشن تک پہنچ تو کہو کہ اے نفس صرف نانو نہ تک اللہ اللہ کا فاقد تک اللہ اللہ کر لے ۔ ای طرح نانو نہ پہنچ کر دام پور تک صلح کر لے ۔ حتی کے مظفر نگر تک اللہ اللہ کرتے ہے جا کہ ایندار کے نہوتا۔ کر این اللہ اللہ کرتے ہے جا کہ ایندار کا نہ ہوتا۔

لیکن ان بزرگ نے کی بزرگ ہی نفس کودیکھا تھا۔ ہما رانفس تواس عکمت کواول ہی ہے سمجھ کر بھی کہنا نہ مائے۔ اللہ تعالی ناس کرے اس نفس کا کہاس نے بہت راہ مارا ہے تا ہم باوجود شرارت کے اس میں بیرفاصا ہے کہ اگراس کوراہ پرلانا چا ہیں تو پچھ تو آ ہی جاتا ہے۔ اس کی بچہ کی خاصیت ہے کہ دو کہ عید کے دن کی خاصیت ہے کہ بچہ بہلائے ہے بہل بھی جاتا ہے۔ بس تم بھی نفس سے کہ دو کہ عید کے دن تک تو متنی ہوجا۔ بعد میں تجھ کواختیا رہے۔

اگرکوئی کے کھیدتک متی ہونے سے کیا نفع ۔ تفوی توجب ہی کارآ مدہ جب کہ مرنے تک ہو۔ صاحبو! میں اس میں ایک فائدہ سمجھے ہوئے ہوں ۔ وہ یہ ہے کہ ایک تدبیر ہے دائی تفویٰ حاصل کرنے کی اور وجہ اس کی یہ ہے کنفس جوتقویٰ کی طرف ماکل اور معصیت سے نفور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی کی لذت اور معصیت کی کدورت سے واقف نہیں۔اس کو بیخبر ہی نہیں کہ تقوی کے اندر کیا لذت اور نور ہے اور معصیت کے اندر کیا کدورت اور ظلمت ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ جمیشہ معصیت ہی میں رہا ہے اس لئے نور تقوی سے آگا ہی نہیں ہے اور جب کہ نور تقوی سے آگا ہی نہیں تو بقاعد ہ

الاشياء تنبين بصدها. اشياء الني ضدول عظامر جوتي مير

معصیت کی ظلمت کا بھی احساس نہیں۔ پس ضرورت اس کی ہے کہ اس نوراورظلمت بایوں کہو
کہ اس لذت اور کدورت سے واقف بتایا جائے۔ جب اس کوتقویٰ کی لذت حاصل ہوگی تو معصیت
میں کدورت محسوس ہوگی۔ پس لامحالہ تقویٰ کی حرص اور معصیت سے نفرت پیدا ہوگی۔ جب پورے
رمضان المبارک میں متقی رہو کے تو بچھ تواحساس ہوگا۔ لذت تقویٰ وکدورت معصیت کا شوال میں
جب کہ میعاد سے کی ختم ہوجائے گی ہتواس میں نوراور حلاوت ولذت کو یاد کرے گااور یہ کہا
جب کہ میعاد سے کی ختم ہوجائے گی ہتواس میں نوراور حلاوت ولذت کو یاد کرے گااور یہ کہا
بازگو از نجد وازیاران نجد ہیں تاور ودیوار را آری ہوجد
پھرنجداوریاران نجد کی واستان بیان کروتا کہ درود یوار وجد میں آئیں۔

اور پیر کھے گا\_

بازدیوانہ شدم من اے حبیب ہے بازسودائے شدم من اے طبیب اے حبیب اے مبیب کاریس سودائی ہوا۔

اوراس ونت اس کودلولہ ہوگا ،طلب ہوگی اوراس حالت ہے ایک جست کرے گا اوراس کوکشاکشی ہوگی ۔نورتفوی اپنی طرف کھنچے گا اور معاصی کی کدورت سے اس کورو کے گا اوروہ زبان حال یا قال سے بیہ کے گا

ہرکسے کودور ماند ازاصل خوایش ہیں۔ بازجوید روزگار وصل خوایش ایعنی جو خوص اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے۔ لیعنی جو خوص ال کو جو یا ہوتا ہے۔ لیس وہ اس طرح رفتہ رفتہ متنی بن جائے گا۔

#### معصيت اوراطاعت

اگرکوئی کے کہ جیسے معصیت کے دفت طاعت کو یاد کرے گا ای طرح طاعت کے دفت معصیت کو یا دکرے گا۔ پس وہ بین بین رہے گا۔ طاعت کا غلبہ کیسے ہوگا۔ جواب اس کابیہ ہے کہ اول دومقد ہے بچھ لینا چاہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہرشے کا میلان اپنی اصلی حالت کی طرف ہوتا ہے۔ ہرعضرا پنے جزکی طرف راجع ہوتا ہے اور دوسرا مقدمہ یہ بچھو کہ مسلمان کی اصلی حالت طاعت ہے اور معصیت عارضی اور وہ کس عارض کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ اور وجہ اس کی بیہ کہ طاعت کو اختیاری شے ہے کیکن اس کے مناشی اور اصول فطری ہیں۔ چنانچہ و کھے غیر عاقل بچوں میں کو طاعت نہیں ہے لیکن طاعت کے مباوی اور مناشی کہ اخلاق جمیدہ ہیں موجود ہیں۔ دیکھتے بچہ جھوٹ ہیں ہوتو دہیں۔ دیکھتے بچہ حصوت نہیں ہوتی۔ جب بچھ ہوتی آ جاتا ہے اور دوسر سے سے سیکھتا ہے اس وقت بولنا ہے اور جو پچھاس سے پوچھو بے تکلف بناویتا ہے بچھ شع بناوٹ اس میں نہیں ہوتی ۔ خاکساری ہے کیٹ پروری نہیں۔

پچین ایک صفت توصوفیا کی کے ۔ وہ یہ ہے کہ اپ مرنی سے رئے پنچ تب بھی ای کی طرف دوڑتا ہے ۔ مال مارتی ہاور پچیامال بی امال پکارتا ہے ۔ ای واسطے اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کوارشا دفر مایا ہے کہ اے موئی ہمارے ساتھ السی دہوجیے بچہ مال کے ساتھ ۔ اگر خور کیا جائے تو پچر کے اندر لاکھوں پا کیزہ صفات ہیں۔ بچہ مطبع ہے فرما نبر دار ہے اور بہت صفات ہیں اور اسلام نے بہی صفات سکھلائے ہیں۔ پس جب بیصفات فطری ہیں اور یہ اصلی حالت ہے تو معصیت نے بہی صفات کی طرف آؤگے۔ یہ نہ ہوگا کہ طاعت میں معصیت کو چھوڑ کر طاعت کی طرف آؤگے۔ یہ نہ ہوگا کہ طاعت میں معصیت کو بیاد کرے طاعت سے معصیت کی طرف آؤ۔ چنا نچہ ایسا کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ تارکین دنیا طائب نہ دیکھا ہوگا کہ تارکین دنیا طائب ن دنیا تارکان دنیا ہوگا کہ تارکین دنیا طائب ن دنیا تارکان دنیا ہوگا کہ تارکین دنیا طائب ن دنیا تارکان دنیا ہوگئے۔

اب راز سمجھ میں آگیا ہوگا کہ رمضان میں متقی بن جانے سے س طرح دائی متقی بن جاؤ سے۔ دیکھا آپ نے کہ کیاسہل نسخہ ہے۔

حلال وحرام

يهال سے ايك آيت كى عجيب تغير تجھ ميں آئى ہے وہ يہ ہے كر آن مجيد ميں ہے: كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات.

تم پرروز ہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔اس تو قع پر کہتم متقی بن جاؤڑتھوڑے دنوں روز ہ رکھ لیا کرو۔

ایاما معدودات کے عامل میں گفتگو ہوئی ہے کر کون ہے۔مفسرین نے ایک صوموا

مقدرنکال کراس کامعمول بنایا ہے اور بیفر مایا ہے کہ تنقون کے متعلق نہیں ہوسکتا۔اس کئے کہ تقویٰ نؤدوا ما مطلوب ہے وہ ایا ما کاعامل کیسے ہوسکتا ہے کین اس تقریر سے اس کا تنقون سے معمول ہونا سمجھ میں آسمیا ہوگا مطلب بیہ ہوگا کہ چندروزمتی بن جاؤیہ تم کودائی مثق بنادےگا۔

باتی بہ بات کہ یقفیر کسی نے کی نہیں سو بیکوئی بات نہیں تو اعدشر عید وعربیہ کی موافقت کے بعد نقل خاص کی ضرورت نہیں۔ بہر حال کیسی آسان سلح نکل آئی۔

اب بہاں پرایک افکال ہاتی رہا۔ وہ بیہ کہ کہ آپ شاید بول کہیں گے کہ ہم آگھوں کی بھی حفاظت کرلیں گے اور ہاتھ پاؤں سب جوارح کی۔ لیکن بید حضرت شکم علیہ الملام (اس پر ملامت ہو) کا تقویٰ ہم سے نہ ہو سکے گا اوران ہی حضرت پر دارو مدار ہے۔ اس لئے کہ بیہ بمز لہ حوض بدن کے ہے اورو مگر جوارح بمز لہ نالیوں کے ہیں۔ جواس سے منتصب (نطخے والی) ہوئی ہیں ہی جیسا حوض میں پانی ہوگا نالیوں میں ویسا آئے گا اگر حوض میں پانی پاک وصاف ہے تو نالیوں میں ہوگا۔ لیس کو صاف ہوگا اورا گر حوض میں ناپاک اور خراب پانی ہوگا۔ لیس باک صاف ہوگا اورا گر حوض میں ناپاک اور خراب پانی ہوگا۔ لیس اگر پیٹ میں جرام غذا ہے تو جوارح سے افعال بھی خبیث ہی صادر ہوں کے اورا گر طال غذا ہے تو افعال بھی خبیث ہی صادر ہوں کے اورا گر طال غذا ہے تو افعال بھی خبیث ہوں کے اور ہماری حالت ہیے کہ گھر میں جنس ہوں جو حرام ہے ، کپڑ ابدان پر ہے وہ حرام ہے۔ رو پیے ہوں کے اور ہماری حالت ہیے کہ گھر میں جنس ہوں حاصل کیا جا تا ہے تو اب ہم رمضان بحرکیم تی بیس ہیں۔ ہال کی صور سے ۔ رو پیے ہوں خوا کھا کیں تو ہم ایسے خت کام کے عادی نہیں ہیں۔ بیا شکال ہے۔ مطال کی صور سے

جواب اصلی تواس کا بہ ہے کہ پچھ ہی ہوسب چھوڑ واور تقوی اختیار کرو لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ چھوڑ ہے۔ اس لئے اس کی ہمل صورت اس کے لئے بھی بتلا تا ہوں کوول تو چا ہتا نہ تھا کہ بتلا وس کی کرول تو چا ہتا نہ تھا کہ بتلا وس کی کرول مسلمانوں کی حالت و بکھ کر واللہ بہت ول وکھتا ہے کہ خلاف شریعت کر کے دین تو تباہ کرتے ہیں و نیا بھی ہر با دکررہے ہیں۔ اس لئے الی صور تیں بتلا نے پر جسارت ہوتی ہے ور تہ فی الواقع میہ با تیں ظاہر کرنے کی نہیں ہیں۔

سوصا حبوا بیخت اشکال بھی تمہارا رفع کرتا ہوں۔ وہ بیہ کہ اس پیٹ کا علاج بیہ کہ تم اپنی پہلی جنس اور بہلے رو پیدکونٹل کر کے رکھ دواور رمضان رمضان کے لئے جنس کسی اجن ہے ادھار لے لویا روپے قرض لے کراس سے جنس خریدلو۔ پھراس ادھار کوا پی آمدنی سے اداکر دیتا اگرکوئی کیے کہ مہاجن کے پاس روپیہ یااناج حلال کہاں سے آیاس کے پاس تو سودوغیرہ کا ہے۔ بات ہیہ کداگر سلطنت کے اندردو ہخص ہوں ایک توبائی ہوا درا کیا دعایا میں ہے جو نمبر دار روپ دونوں مثلاً زیادت ستانی کے جرم کے مرتکب ہوئے تو اس نمبر دار کوتو زیادت ستانی کی قید ہوگی اور باغی کی اس پر قید نہ ہوگ ۔ اس کے لئے یہ جرم ہی نہیں ۔ اس کوسر اہوگی بغاوت پر ۔ وہ اگر بغاوت سے محافی چاہے توسب کھایا معاف ہے بس کفر تو بمز لہ بغاوت کے ہے۔ اس کے ہوئے ہوئے ادر ہمارے لیے سود ہوئے احکام فرعیہ کا مخاطب ہی نہیں اور ہم بیں رعایا ہیں سے پس مہاجن کے لئے سود وغیرہ جرائم نہیں ہیں اس کے بیجرائم کفر کے اندر کھپ گئے اور ہمارے لئے بیسب جرائم ہیں ۔ ہمت موثی ہوئے ہوئے احکام فرعیہ کا خاطب ہی نہیں اور ہم بیں رعایا ہی سے بیس مہاجن کے لئے سود وغیرہ جرائم نہیں ہوئی اس کے بیجرائم کفر کے اندر کھپ گئے اور ہمارے لئے بیسب جرائم ہیں ۔ بہت موثی بہت موثی بات ہوئے گئے اور ہمارے لئے پھراس سے ہر بات پر گرفت کا مواخذہ کیا جاتا ہے اور جب کہ دائرہ اطاعت ہی سے نکل جائے تو پھراس سے ہر بات پر گرفت کی مواخذہ کیا جاتا ہے اور جب کہ دائرہ اطاعت نہیں کرتا ۔ یہ شکایت نہ ہوگی کہ فلاں شرادت کیوں کی اور جزئی نافر مانیاں معاف ہوجائمیں گ

اب آپ کی سمجھ میں آسمیا ہوگا کہ مہاجن ہے جو قرض آپ لیں میے اس میں کوئی شبہ نہ ہوگا ہیاں اشکال کی مہل تدبیر ہے جو آپ کو پیش آیا۔ جی نہ چاہتا تھا کہ بیان کروں۔اس لئے کہ اس زمانہ میں قیاس فاسد بہت شائع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کوئن کر قیاس کریں اور حرام کیری اور حرام خوری پر کمریا ندھیں۔اب فرمائے کیا عذر ہے تقوی اختیار کرنے میں۔
طالب علمی کا رنگ

اگرکوئی کے کہ ہم تو ڈاڑھی کٹاتے ہیں ، پاجامہ شخنے سے بیٹے رہتے ہیں۔ داڑھی کی ہوئی اور شخنے چھے ہوئے ہم کوا چھے معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی عذر نہیں۔ اس کوچھوڑ دینا کوئی مشکل نہیں۔ کیونکہ کوئی دنیا کی کارروائی اس پرموتو ف نہیں اور مشکل تو واللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر بھی اگرکوئی تقوی نہ کر ہے تو اس کو یہی کہا جائے گا۔

ستم کو ہم کرم سمجھے، جفا کو ہم وفا سمجھے ہے جواس پربھی نہوہ سمجھے تواس بت کوخدا سمجھے لواس بت کوخدا سمجھے کی ا پس اب ۳۰ رمضان المبارک تک تو خدا کے لئے متی بن جاؤ۔ بعد ۳۰ رمضان کے دیکھا جائے گا۔ ایک دفعہ تم کودین اپنی طرف سمینج لے جائے گا۔ ایک دفعہ تم کودین اپنی طرف سمینج لے گا۔جیسے کوئی ایک دفعہ طالب علمی کرلیتا ہے تو پھراس کے اندرایک سادگی اور بے نکلفی ایسی آ جاتی ہے کہ خواہ کسی درجہ پر پہنچ جائے مگر وہ طالب علمی کارنگ نہیں جاتا۔

شاهجمانیور میں ایک کورٹ انسپٹر ملے۔ ان کے اوضاع واطوار میں ایک مجبوبانہ اور بے تکلفی کا انداز تھا۔ میں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے عربی کی طالب علمی کی تھی۔ بس وہ رنگ کیا نہیں تھا۔ ای طرح جو تحف اہل اللہ کی جماعت میں ایک دفعہ آ بھنتا ہے وہ کو کہیں پھر نے لیکن پھر آئے گا۔ اس نہیں تو پھر کسی وقت آئے گا اورا گرزندگی میں نہ آئے گا تو مرکر تو ضرور ہی آئے گا۔ غرض نکا کا نہیں اس نہیں تو پھر کسی وقت آئے گا اورا گرزندگی میں نہ آئے گا تو مرکر تو ضرور ہی آئے گا۔ غرض نکا گا نہیں ہم جرعہ خاک آمیز چوں مجنون کند ہم کر بودصائی ندائم چوں کند لیمن ایک گھونٹ خاک آلودہ جب ایسا مجنون بناویتا ہے آگر بالکل پاک وصاف ہود ہے تو نہ معلوم کیا کرے گا۔

پس ہمارا پہتو کی طہارت ذکر جو معاصی اورظلمات ہواوہوں میں ملا ہوا ہے جب بیاثر دکھا تا ہے تو اگر بیٹر ات صاف کی طرح صاف ہوجائے۔ تو خدا جانے کیا حالت کردے ای واسطے میں مشورہ و یا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کوائل اللہ کے پاس لے جاؤاوران کے پاس رکھو۔ اگر چہ وہاں رہ کرنہ نماز پڑھیں ندروزہ رکھیں لیکن بیرخالی ان کے پاس کارہنا پھٹی پھول لاتا ہے پچھلے سفر میں میں مجھلی شہر کمیا تھا۔ میں نے بیمضمون بیان کیا تھا کہ میں اولا دکوائگرین کی پڑھا نے کوئے نہیں کرتا۔ انگرین کی پڑھا و کھرائگرین نہ بناؤاور جوز مانہ ان کی تعطیل کا ہاس کے دو صفے کردو۔ آ دھا حصہ کھر رہ انگرین کی پڑھاؤ کمرائگرین نہ بناؤاور جوز مانہ ان کی تعطیل کا ہاس کے دو صفے کردو۔ آ دھا حصہ کھر رہ کرتھر تی بیر کھواور اس کا وعدہ ہم کرتے ہیں کرتھر تی میں دکھ لینا کہ وہ دین کا ہوکر رہے گا کہ ہم ان کوروزہ نماز کے لئے بھی نہیں کہیں گے۔ چندروز بی میں دکھ لینا کہ وہ دین کا ہوکر رہے گا اور اس وجہ سے لوگ ان کے پاس اولا دکوئیس بھیجے کہ بید نیا سے جاتے رہیں گے۔

جناب حافظ محرضا من صاحب رحمته الله عليه كي خدمت ميں آيك محض آنے نگا تھا۔اس كے محرت نے كہا كہ جب سے بيآپ كي خدمت ميں آنے نگا ہے كى كام كانبيں رہا۔حضرت نے فرمایا كہ بھائى ہم تو بگاڑتے ہى ہيں۔اگرتم كو پسندنہ ہوتو اس كوروك دو۔ خير بيتو بزير كوكوں كا كام ہے اپنے جيسا بناليں مراتنا تو ضرور ہوگا كہ عقائدتو ان كے مجے ہوجا كيں محركا فر تو نہ بيس محرب بيمضمون تھا مجھی شہر كے وعظ كا۔

اب وہاں کے ایک مولوی صاحب رئیس کا خطآ یا ہے کہ اگراجازت ہوتوا پینے بچوں کو وہاں

بھیج دوں۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ اگران کو بھی رغبت ہو بھیج دو۔ اس کئے کہ اگر خودرغبت ہو تھیج دو۔ اس کئے کہ اگر خودرغبت ہوتو صحبت نافع ہوتی ہے الحاصل صحبت نیک کی طرح رمضان کا تقوی بھی دل میں ان شاء اللہ گھر کر لے گا اورشوال اور دیگر مہینوں میں وہ وقنا فو قنا ابھرے گا۔ اب بتلایئے اس سے زیادہ آسان طریقہ چاہتے ہوتو اس کے معنی سے زیادہ آسان طریقہ چاہتے ہوتو اس کے معنی سے جس کہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہو۔ یہ تو مملی مضمون تھا۔

#### تصوف اورفقه

ابایک دوسرامضمون اس کے مقابل ہے۔ وہ ایک علی مضمون ہے۔ یہ مضمون تو ان او کول کے متعلق تھا جو گنا ہوں میں جتلا ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جوان کے مقابل ہیں کہ وہ مباحات کے اعتقال پر بھی ملامت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دمضان میں پیٹ بھر کرنہ کھاؤ بلکہ مباحات کے اعتقال پر بھی ملامت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دمضان میں پیٹ بھر کرنہ کھاؤ بلکہ کم کھاؤ۔ اگرزیادہ کھاؤ کے توروزہ کی جو حکمت ہے کسر بیست نفس وہ باطل ہوجائے گی ۔ اور روزہ کی خوصک ہے اور وقتی رکھنا نہ رکھنا بر ابر ہوجائے گا یہ قول بعض اہل لطا کف کا ہے اور بظاہر بہت لذیذ اور حقی اور وقتی وغامض بات معلوم ہوتی ہے۔ اپنی اپنی بات ہے ہم کو تو یہ بات پسند نہیں آئی ۔

للناس فيما يعشقون مذاهب

(جس چیز میں او کوں کاعشق ہوااس میں ان کے مختلف نداہب ہیں )

جاراتو فمرجب بيہے \_

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم کھ الاحدیث یار کہ تکراری کنیم جو کچھ ہم نے پڑھاتھا۔ بجرحدیث یار کے سب کوفراموش کردیا ہے۔ای (حدیث یار) کی تحرار کرتے ہیں۔

پی آگر میقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر منطبق ہوجائے تو سجان اللہ ہم اس کو حدیث سے جانجیں ہے۔ آگر اس کسوئی پر بھی درست رہا تو سرادر آئھوں پر ہے۔ ورنہ جناب ہم کو پہند نہیں۔ آگر کوئی کہے کہ حدیث پر کوشطبق نہ ہو، تصوف پر قومنطبق ہے۔ تو حضرت بید کی خناہے کہ تصوف کیا ہے ہے؟ تصوف بھی اصل میں حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے رنگ بدل کر تصوف نام رکھا ہے اور فقہ بھی حدیث ہی ہے جس نے رنگ بدل لیا ہے اس لئے فقہا فرماتے ہیں۔ القیاس مظہر لا شہبت یعنی قیاس نص کے تھم کوظاہر کرنے والا ہے ثابت کرنے والا نہیں فرماتے ہیں۔ القیاس مظہر لا شببت یعنی قیاس نص کے تھم کوظاہر کرنے والا ہے ثابت کرنے والا نہیں

ابت کرنے والا کھم کانص ہے۔ پی تصوف اور فقہ جدا جدا شے ہیں ہیں ہاں رنگ مختلف ہیں۔
عبار اتنا شتی و حسنک و احد و کل الی ذاک المجمال بشیر عنوان مختلف ہیں معنون ایک بی ہے۔ ہرایک عنوان انہی مضمون کی طرف مشیر ہے۔
عنوان مختلف ہیں معنون ایک بی ہے۔ ہرایک عنوان انہی مضمون کی طرف مشیر ہے۔
بہر دیکے کہ خوابی جامہ می پوش ہے من انداز قدت رامی شناسم بہر دیکے کہ خوابی جامہ می پوش ہے من انداز قدت رامی شناسم جس رنگ کا جوڑا ہے ہین لے میں انداز قد سے بہیان لوں گا۔

محبوب خواہ کسی رنگ ہے آئے اور کسی لباس میں آئے عاشق اس کو ہرطرح بہجان لے گا۔ اور جو نہ بہجانے وہ عاشق نہیں ہے۔ پس حدیث ایک ایسامحبوب ہے کہ جس نے اس کو بہجان لیا ہے تو وہ خواہ فقہ کے رنگ میں جلوہ گرہو یا تصوف کے لباس میں ظاہر ہو بہجان لے گا۔

ہاں اگر حدیث ہی نہ ہوتو اس کی پیچان کیسے ہوگی۔اس سے فورا قلب میں استزکار ہوگا۔ہم کو تصوف کا افکار نہیں ہے اس لئے ہم یہ جو اب نہ دیں گے کہ تصوف پر منطبق نہیں ہے۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ تول فی نفسہ محج نہیں کہ کم کھاؤ کم پیواوراس کی دلیل یہ بیان کرنا کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف نفس کو ہوہ بیان کی دلیل ہے اوران کی مسلم ہے۔

شرعی مجاہدے

روزہ کی برکت خاص میہ ہے کہ عادت کے وقت نفس کونہیں ملا۔ اور بیکوئی نہ کیے کہ عاوت ووج اردوز میں بدل جائے گی مجریبی عادت ہوجائے گی کہ دات کو کھایا کریں۔ بات میہ ہے کہ نفس ایسی شے ہے کہ خواہ کتنا ہی زبانہ کر رجائے گروہ تقاضا اس کانہیں جاتا۔

ایک چوری حکایت مشہور ہے کہ وہ ایک پیرکا مرید ہوگیا۔ پیرنے چوری سے تو بہ کرائی۔

خانقاہ میں رہنے لگا۔ مین کو جب سب اٹھتے تو دیکھتے کہ ہرایک کی ایک جوتی ووسر سے کی جوتی کے

ساتھ رکھی ہے۔ دو چاردان تک تو صبر کیا پھر تحقیق کرنا شروع کیا تو چورصا حب پکڑے گئے۔ پکڑ کر

پیر کے پاس لے گئے۔ پیرنے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ کہا سننے حضرت بات بیہ کہ جھے

عادت تھی چوری کی۔ جب وہ وقت آتا ہے تو میرے نفس میں تقاضا ہوتا ہے، تو چوری تو میں کرتا ہوں۔

نہیں، بردی مشکل سے نفس کواس ہیرا بھیری برراضی کرتا ہوں۔

توجناب یفس صاحب وہ ہیں کہ خواہ کتنا ہی زمانہ گررجائے گر عادت کا تفاضا ہوتا ہے کوخفیف اورلطیف ہولیکن ہوتا ہے ضرور۔ اورشریعت کے جاہدے جوگیوں کے سے مجاہدے نہیں ہیں کہ پناہا تھ سکھالویا کئی کئی سال بھو کے رہو یابالکل متبتل ہوکر آبادی کوچھوڑ کرویرا ندا نعتیار کراو۔ شریعت کے مجاہدے نہایت لطیف اور آسان اور نفع میں بہت زیادہ اس پر مجھ کوایک صاحب علم کامقولہ یاد آیا۔ وہ علم معقول ومنقول کی مثال میں فرمایا کرتے سے کہ علم معقول کے اندر جوخص عرکھیاوے اس کی مثال اس شکاری کی ہے کہ تمام بدن شکار میں دے۔شام کو گھرائے تو بچول کے اور تمام دن میں سورکا شکار کیا تھا جوکسی مصرف کانہیں۔ نداس کے گھرائے تو بچول کا کوشت کام کا ندکھال کام کی۔ ہاں جشمی بہت بڑا اور شکار بھی بڑی مشکل ہے ہوا۔ روز ہاور تعلیل طعام روز ہاور تعلیل طعام

میری دلیل (یکن آن یقول الخصم آن عدم و جد آنکم الدلیل لایستلزم عدم الدیل و ایضاً یلزم الاحتجاج بعدم الدلیل و هولیس بصحیح عندنا کماهو مصرح فی اصول الفقه) ممکن ہے کہ قصم بیاعتراض کرے کہ تہارادلیل کاعدم وجدان عدم دلیل کوستلزم نہیں اور نیز لازم آتا ہے احتجاج عدم دلیل سے بیدارے نزویک صحیح نہیں جیسا کہ اصول فقہ میں اسکی صریح کی ہے، چونکہ اس کے متعلق نصوص معلوم ہیں ۔ان میں نہ ہونا دلیل ہے عدم دلیل کی اور چونکہ بدون دلیل کے حکم ثابت نہیں ہوتا اس لئے بیاحتجاج بالدلیل ہے بعدم عدم دلیل کی اور چونکہ بدون دلیل کے حکم ثابت نہیں ہوتا اس لئے بیاحتجاج بالدلیل ہے بعدم

الدئیل نہیں۔ ۱۲ منہ) یہ ہے کہ اگر روز ہ کا کمال اس پر موقوف ہوتا تو کہیں تو اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کم کھاؤ۔ کسی حدیث میں ایسامضمون نہیں۔ ہاں اگر ہے تو اس کے خلاف سے فرماتے ہیں:

> كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسودمن الفجر لعن صبح بونے سے پہلے كھا دُہو۔

ال لئے میری مجھ ش توبیآ تانیس کدرمضانیت کی فضیلت تقلیل طعام پرموقوف ہے۔ اب یہال پرایک شبہ باتی رہا۔ وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے خلوف فیم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک

یعنی صائم کے منہ کی بد بواللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔
اور میہ بواک وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ معدہ میں پچھنہ ہو۔ جب معدہ بالکل خالی ہوتا ہے
تواس سے پچھروا تے اوپر کی طرف صعود کرتے ہیں۔ ان کا اثر منہ میں بھی آتا ہے تواس حدیث
ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم کھانا مطلوب ہے ورنہ اگر زیادہ کھایا اور وہ کھانا معدہ میں رہا تو خلوف
کا وجود کہاں ہوگا اور لیجئے ایک دوسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض
لوگ ایسے ہیں کہ ان کوروزہ سے سوائے بھوک بیاس کے پچھوصول نہیں ہوتا۔ اس سے بھی معلوم
ہوا کہ روزہ میں بھوک بیاس مطلوب ہیں۔

نہیں ۔جومیری سمجھ میں آیا ہے وہ بیان کرویا۔

اگرکوئی کے کہ جناب اگر حدیث میں تقلیل طعام کو کمل صوم ہونانہیں آتا تواس کے خلاف ہیں بھر نے کا بھی ذکر نہیں آیا تواس اعتبار سے دونوں مساوی ہو صحنے ۔ اگر چہ بیر شبطی ہے محر ہمارے مدعا کو معزنہیں ۔ اس لئے کہ ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ تقلیل کمل صوم نہیں ہے اور بیڑا ہت ہے کہ ایکن تیرعا اب ہم اس کے خلاف کے دلائل بیان کرتے ہیں ۔

مدیث بین ہے کہ اگر کوئی روزہ دار کوافظار کراد ہے اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہوجاتی ہے اوراس کو بھی اتنا ہی تواب ملتا ہے سحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ہمارے سب کے پاس روزہ دار کے افظار کرانے کی قدر نہیں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بیٹواب تو اللہ تعالی اس مخف کو بھی دے دیے ہیں جو تھوڑے دودھ یا ایک جھوہارہ یا ایک تھونٹ یانی پر افظار کرادے اور جواس کو بہیٹ بھر کر کھلا دے اللہ تعالی اس کومیرے دوش سے سیراب کریں گے۔

پیستار معلوم ہوا کہ پینے بحرکر کھلانا تواب کی بات ہے اوراس کا پیف بحرکر کھانا ذرائقی نہیں ورنہاس کی اعانت باعث نضیلت نہ ہوتی ۔ پس بحماللہ ثابت ہوگیا کہ تقلیل طعام کوروزہ سے کوئی تعلق نہیں ۔ باقی بین طاہر ہے کہ بہت زیادہ کھانا اورانا ٹری کی بندوق کی طرح بحرنا بینا پسند ہے ۔ برت نعویل بیرے کہ جو خص قوی ہواس کے لئے کسی قد رقلت بہتر ہے اور جو ضعیف القوی کی ہواس کے لئے کسی قد رقلت بہتر ہے اور جو ضعیف القوی ہواس کے لئے کسی قد رقلت بہتر ہوگی ۔ اس واسطے ہمارے بزرگ ہواس کے لئے تلت طعام نہیں چاہیئے ۔ اس کوقلت سے تشویش ہوگی ۔ اس واسطے ہمارے بزرگ اس زمانہ میں تقلیل طعام کا مشورہ نہیں و بیتے بلکہ بیر کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کرکھاؤ ۔ اس سے قوت اس زمانہ میں ضعیف ہیں اور زیادہ ضعف ہوگی ۔ قوت ہوگی تو کام بھی کرسکو سے ۔ اورا گرتقلیل کی تو قوئی چونکہ اس زمانہ میں ضعیف ہیں اور زیادہ ضعف ہوگر باعث تشویش اور پریشانی ہوگی ۔

آگرکوئی کے کہ جب پید بھرنے سے قوت آتی ہے تو زیادہ کھانے سے اور زیادہ توت آئے گی۔ تو جواب ریہ ہے کہ قوت کا مدار ہے ہفتم پر اور ہفتم جب ہوتا ہے کہ پیٹ کے برابر یا پچھ کم کھایا جائے اور پیٹ بھرنے کے بعد جو پچھ کھایا جائے وہ ہفتم نہیں ہوتا۔ لہٰڈا اس شبہ کی مخبائش نہیں۔ ریہ وہ مضمون تھا جو خواص کے متعلق تھا۔

روزه کی حکمت

۔ ایک بات مفیداور یا دآئی۔وہ یہ ہے کہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجاہدہ ترک عادت کو کہتے ہیں الحمداللداس كى وليل بهى حديث سے بجھ ميس آئى۔

ایک مخص حضورصلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔اس نے روز ہ کے متعلق مختلف سوالات کئے منجملہ ان کے میسوال بھی کیا۔

كيف من صام الدهر قال لأصام ولاافطر

یعنی پارسول اللہ وہ خص کیسا ہے جو بمیشد دورہ ورکھ فرمایا کداس نے ندروزہ رکھااور ندافطار کیا۔

ایعنی اس کاروزہ رکھنا اور ندر کھنا برابر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوروزہ رکھنے ندر کھنے

کو برابر فرمایا تو اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ بیہ ہے کہ حکمت روزہ کی ندرہی۔ اس لئے کہ حکمت تو تھی ترک
عادت اور اب اس کو بھی عادت ہوگی اور اگر کم کھانا ہی حکمت ہوتی تو ابیان فرماتے اور صوم واؤ دعلیہ
السلام کی فضیلت بھی اس حکمت کی بناء پر ہے۔ اور یہاں سے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ میری تحقیق تصوف پر منطبق ہے لین کی جس کو صوفیا مطلوب کہتے ہیں وہ کم کھانے میں مخصر نہیں ہے۔
تضوف پر منطبق ہے لین کا جلی عوام کی ہے کہ روزہ میں بھی معاصی سے اجتناب نہیں کرتے والے فلاصہ ہے ہے کہ ایک غلطی خواص کی ہے کہ روزہ میں بھی معاصی سے اجتناب نہیں کرتے والے فلاص کی ہے کہ مہا وات کے اندر تھی کرتے ہیں۔ بھر اللہ دونوں کے متعلق کائی بیان اور ایک غلطی خواص کی ہے کہ مہا وات کے اندر تھی کرتے ہیں۔ بھر اللہ دونوں کے متعلق کائی بیان اور ایک غلطی خواص کی ہے کہ مہا وات کے اندر تھی کرتے ہیں۔ بھر اللہ دونوں کے متعلق کائی بیان

من صام رمضان ایماناً و احتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه جس شخص نے رمضان کے روز ہے ایمان اورثو اب مجھ کرر کھے تو اس کے اسکلے پچھلے گناہ سب گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

کابیان ہوا۔ اب دوسرے جز وکابیان ان شاء اللہ تعالی دوسرے وقت ہوگا۔ اب اللہ تعالی ہے دعا کیجئے کہت تعالی ہم کومعاص سے بیخے کی توفیق عطافر ماویں۔ اور روزہ کی برکات نصیب کریں۔
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا و مولانا محمد
واله واصحابه اجمعين . آمين

\_\_\_اناصحیح لمسلم کتاب الصیام باب:۳۱ ، رقم:۱۹۲۱،۱۹۲۱، سنن أبی داؤد:۲۳۲۵ ، سنن الترمذی:۷۲۵، سنن النسائی ۲۰۳۳،۱۳۰۹،۲۰۹۰، مشکواة المصابیح:۲۰۳۳ کے الصحیح للخاری:۳۱۱ ۲۰۱۱:۳۳۰،الصحیح لمسلم صلواة المسافرین:۵۵۱ ، سنن ابی داؤد باب:۲۹

# الفطر

احکام فطرہ کے متعلق یہ وعظ ۲۹ رمضان المبارک اسسال ہوکا جامع مسجد تھانہ بھون میں بیٹھ کر فرمایا جوسا گھنٹہ میں ختم ہوا حاضری قریبا ایک ہزار کی تھی۔سیداحمد حسن سنبھلی صاحب نے قلمبند کیا۔

## خطبهٔ ما ثوره

#### بست برالله الرَّمْن الرَّحِين

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرٍ ٱنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّثَاتِ ٱعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلٌّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِّلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ آنَ لَااِلَهُ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ كَاشَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مَيَّدَنَا وَمَوْلَنَا مُحَمِّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ أَمَّابَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ. انما يوفي الصبر ون اجرهم بغير حساب. (الزم:١٠)

ترجمه بمستقل مزاج والوں کواس کا اجر بے شار ہی سلے گا

تمہید: بدایک بری آیت کا کلزا ہے اوراس میں کسی خاص موقع کے یاکسی خاص عبادت ك متعلق مضمون نبيس ب\_ ايك عام مضمون باوراس وقت كالمقتضابية ها كركوني السامضمون بيان کیا جاتا جس کوصیام وفطرے منابست ہوتی۔ زیادہ مناسبت فطرے ہوتی کیونکہ احکام صیام وقیام کے مختلف موقعوں پر بیان ہو چکے ہیں۔ اس وقت موقع احکام فطر کے بیان کرنے کا تھا۔ سو پیہ مناسب تھا کہ اس کی خصوصیت کے موافق کوئی آیت یا حدیث ہوتی جس میں اس کے احکام نمرکور ہوتے اور بیآیت جو پڑھی ہے۔اس کوکوئی خاص خصوصیت اس مقام سے ہیں ہے لیکن تا ہم اپنے عموم کے اعتبار سے ظاہرا سمجھ زیادہ مناسبت صیام ہے معلوم ہوتی ہے مگر چونکہ حدیثوں میں عید كے متعلق اليامضمون آيا ہے كہ حق تعالى روز و داروں كى نسبت ملائكہ سے فرماتے ہيں -

ماجزا ۽ اجير وفي عمله. اجرکي اس کام س کيا جزاب اوروہ کہتے ہیں جزائد ان يوفي اجوہ.اس كى جزائبى ہے كماس كا اجر بوراديا جائے۔ ای طرح بیمضمون آیا ہے کہ رمضان کی آخری شب میں امت کی مغفرت ہوجاتی ہے اوراس کی دجہ یو فعی اجرہ افاقضی عملہ جب وہ اپنا کام پوراکرے تواس کو اس کا پورا اجرد یاجائے گا۔

فر الی ہے اوراس آیت میں بھی صابرین شامل للصائمین (جوروزہ داروں کے شامل ہیں) کے تو فیدا جر (اجرت بوری دینے) کا ذکر ہے۔اس اعتبار سے اس کی خصوصیت مضمون فطر ہے بھی ٹابت ہوگئی۔ چنانچیاول اس کا ترجمہ من لینا چاہیے اس کے بعدان حدیثوں کو من لیا جائے۔ صبر کے مواقع

پین تن تعالی فرماتے ہیں: اندھا یوفی المصابوون اجو ھم بغیر حساب (مستقل مزاج والوں کواس کا اجر بے حساب ہی ملے گا) یعنی اس کے سوااور کوئی بات نہیں ہے۔ لیعنی یا مرضر ورخق ہے کہ مبر کرنے والوں کوان کا اجر پورا دیا جائے گا۔ مبر کے معنی ہیں رو کئے ہے کہ می کی چیز ہے رو کنا ہوتا ہے اور کنا ہوتا ہے مثل محاص سے نقس کورو کنا اور بھی کسی چیز پردو کنا ہوتا ہے مثل محاص سے نقس کورو کنا اس صورت میں اس کا صلاعت آتا ہے اور مثلاً شدت ونقر میں رو کنا میں ممائب پر ہوتا ہے اور اس صورت میں مبرکا صلاق آتا ہے جیسے و المصبوین فی المسواء و الصوراء (اور مبرکر نے والے خوش حالی اور تختی میں) جب اس کا صلاعلی ہوتو مراد یہ ہوگی کہ کسی فعل پر ٹابت وقائم رہ والے خوش حالی اور تختی میں) جب اس کا صلاعلی ہوتو مراد یہ ہوگی کہ کسی فعل پر ٹابت وقائم رہے اور اس کا تحقیق عبادات کے موقع پر ہوتا ہے یعنی عبادت پر سومبر کے تین موقع ہوئے۔

ا-معاصی سے صبر کرنا ۲۔مصائب بیں صبر کرنا ۳۔عبادات پر صبر کرنا آیت بیس عام صبر کی نضیلت ہے۔مطلب میہ ہو ہوگا تا ان کوان کا اجر پورا دیا جائے گا اور بغیر حساب اس لئے بر حمایا کہ پورا دیئے سے صرف نی معلوم ہوتا تھا کہ اجر بیس کی نہ ہوگی۔ رہی ہے بات کہ زیادہ ملے گایا نہیں اس میں دونوں احتمال تھے۔ پس بغیر حساب بر حمال نے سے اس احتمال کو تعیین فرمادیا بینی پورے اجر ہے بھی زیادہ عطافر مایا جائے گا مطلب یہ کر کھی تو کیا ہوتی اور زیادہ مرحمت ہوگی ہ

یم جال بستا نمو صدجال دہد ہم آنچہ دروہمت نیاید آل دہد نیم جان بیعنی جان فانی لیتے ہیں اور سینکڑوں جان بینی جان ہاتی عطا کرتے ہیں۔وہ عنایت کرتے ہیں جوتہمارےوہم میں بھی نہیں آسکتا۔ مدے مراد ہے تعثیر نہ کر تعیین عدد مخصوص کی۔ چنا نچہآ گے خود کہا ہے ۔
خود کہ یابد ایں چنیں بازارا ہی کہ بیک گل ہے خری گلزار را
ایسا بازار کہاں نصیب ہوگا کہ ہرا یک بھول کے بدلے سارا چن خرید لو۔
خاہر ہے کہ کل سے گلزار ہزار جھے بڑھا ہوا ہے اوروہ زیادتی اس قدر ہوگی کہ جس کا حساب نہ وگا۔
قانون اجر

دین میں اجرکا قانون میہ کے کمی جائز نہیں رکھی گئی اور زیادتی جس قدر بھی ہوجائے اس کی روک نہیں اور ممل کا قانون میہ ہے کہ جس طرح اس میں کمی جائز نہیں۔ حدود کی۔ اس طرح لحاظ واجب قرار دیا گیا جتی کے فرض نماز ہے جوتمام عبادات میں افضل ہے اور قرب جس قدر فرائض اوا کرنے سے ہوتا ہے کسی عبادت سے اس قدر نہیں میسر ہوتا۔

چنانچے حدیث میں ہے کرتی تعالی فرماتے ہیں میرابندہ بھے ہے فرائف کے واسطہ سے جو قرب حاصل کرتا ہے ویسا قرب اور کسی عبادت سے اس کوئیس حاصل ہوتا۔ گراس میں زیادت جا کرنہیں ۔ مثل ظهر کے فرض چار ہیں کوئی فضی پانچ یا چھ پڑھنا چاہے تواس کو اجازت نہیں بلکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ لیس کام توا تنابی کروجتنا بتلایا ہے اور زیادہ مت کروا درا جرکی انتہائیں سبحان الشکیا شان کر کی ہے کہ محنت کی زیادتی کوغ کرویا اوراجر کی زیادت کا وعدہ فرما یا البتہ نوافل میں کھیر کی اجازت ہے گرطلوع وغروب واستوار کے کی اجازت ہے۔ مثلاً شب وروز ٹوافل پڑھنا چاہے تواجازت ہے گرطلوع وغروب واستوار کے ماجد) ممافعت ہے ان اوقات میں پڑھنا گناہ ہے۔ سواس میں بھی علی الاطلاق کشرت کی اجازت نہیں۔ کیا عنایت ورحت ہے کہ اجر کا تو حساب نہیں اور طاعت حساب بی ہے ہوگئنی ہی بڑی طاعت ہوگی۔ کیا عنایت ورحت ہے کہ اجر کا تو حساب نہیں اور طاعت حساب بی ہے ہوگئنی ہی بڑی طاعت روزہ آتی بڑی عبادت ہوگی۔ کیا حرف کی دوزہ وار کے منہ کی بدیوتی تعالی کومشک کی خوشہو سے زیادہ محبوب ہے۔ گر ہا رمضان کے بعد یا گر ۲۹ رمضان کو چا غدنظر آجائے تو ۲۹ کے بعد وہی روزہ محبوب ہے۔ گر ہا رمضان کے بعد یا گر ۲۹ رمضان کو چا غدنظر آجائے تو ۲۹ کے بعد وہی روزہ جوسب میں زیادہ پند یو تو اس میں خوض ہوجا تا ہے بعنی عید کے روز روز دوزہ ورکونا کروہ تح کی اور مبغوض بوجا تا ہے بعنی عید کے روز دوزہ ورکھنا کیروہ تح کی اور مبغوض الی اللہ تعالی ہے۔ ای راز کوا الی اللہ نے جی بی اور دوزہ ورکونا کیروہ تی روزہ الی اللہ تعالی ہے۔ ای راز کوا الی اللہ نے تی موجا تا ہے بعنی عید کے روز دوزہ ورکونا کی ورکونا کی روزہ کی اور مبغوض

زہدوپر ہیزگاری اورصد تی وصفایس کوشش کروگرندا تنا کے درسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم ہے ہو ہوجائے۔
شارع پر زیادتی کرنا کو یا شریعت میں اصلاح دینا ہے اوراس کو ناقض سمجھنا ہے اور ظاہر ہے
کہ قانون شاہی کا مقابلہ کرنا بغاوت ہے۔ شریعت کے آگے مت بروھو۔ جہاں اوراسرار ہیں
بدعت کے حرام ہونے میں وہاں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ حق تعالی بندوں کے ساتھ سہولت جا ہے
ہیں اور بندہ اپنی ذات پرختی کرتا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں:

یویدالله بکم الیسرولایوید بکم العسر الله تعالی کوتهار سماته دشواری منظور نہیں۔
حدیث میں ہے کہ جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے رسی کا ایک سراستون سے بندها
ہواد یکھا۔ فرمایایی سے باعدها ہے۔ عرض کیا گیاهذه الذیب، یدزینب نے باعدها ہے۔ عبادت
کرتی رہتی ہیں۔ اوراو کھ آتی ہے تو لیتی نہیں ذرااس سے سہارا لے لیتی ہیں اوررات بحرعبادت
کرتی میں فرمایا اس کو تو ر ڈالو۔ جب تک طبیعت تازہ ہے نماز پڑھے: لیصل احد کم
نشاطہ نے (جب تک تم کونشاط رہے اس وقت تک نماز پڑھے رہو) جنتا بتلادیا اتنا کرواور جب
نیندغالب ہوسور ہو۔ ان الله یحب ان یونی رخصه کمایحب ان یونی عزائمة

بعنی اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اس بات کو کہ اس کی رخصتیں ادا کی جائیں جیسے کہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کی عزیمتیں ہے الائی جائیں۔

خدا تعالیٰ اس کوبھی پہند کرتا ہے کہ یہ بندہ ہے اور مختاج وضعیف ہے اور اس کی سہولت سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ رخیم ہیں حتیٰ کہ بعض اقسام رخصت میں بعنی رخصت اسقاط میں عزیمت پڑمل بھی نا جائز ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مخض یوری نماز سفر میں پڑھے گا تو عاصی ہوگا۔

ال کے متعلق حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ان حفتم لیعنی اگرتم کو دشمن سے اذیت کا خوف ہوتو قصر کرو۔ سواب تو خوف نہیں رہا۔ پس اب اس قید کے اعتبار سے سفر میں قصر نہ ہوتا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انعام تھا اور خاص تھا اب عام ہوگیا۔ فاقبلو اصد قد (اللہ تعالی کے انعام کو قبول کرو)

چنانچها گرحاکم انعام دےاورکوئی نہلے تو موردعمّا ب ہوتا ہے۔ چول طمع خواہرزمن سلطان دیں ہے خاک برفرق قناعت بعدازیں

\_\_\_\_\_\_ \_\_له سنن أبي داؤد ، التطرع باب: ٩ أ ، سنن ابن ماجه: ١٣٤١ ، سنن النسالي قيام الليل ب: ١٣٠ \_\_\_\_ مسند أحمد ٢: ٨ • ١ ، حلية الأولياء، ٢٤٠١:٢٤١٠، كنز العمال :٥٣٣٥،٥٣٣٣

# جب شاہ دین ہم سے طمع کے خواہشند ہوں اس کے بعد ہم کو قناعت کورّک کرنا چاہیے۔ دعا کی اہمیت وافا دبیت

يبي لطف وعنايت مني ہے اس كا كەحفرت بارى عزاسمهٔ دعا كومحبوب فرماتے ہيں اور دعانه كرنے سے ناخوش ہوتے ہيں۔ چنانچ حديث بيس ب: من لم يسال الله يغضب عليه . (جو خص الله تعالى ہے نہيں مانگا اس برناراض ہوتے ہيں) عجيب بات ہے كه بندہ ناراض ہوتا ہے ما تکنے سے اور حق تعالی ناراض ہوتے ہیں نہ ما تکنے سے اور ما تکنے سے خوش ہوتے ہیں اورد کھنے عام عادت ہے کہ دروازہ برسائل آتا ہے اور تک کرتا ہے اورالحاح والحاف (مبالغه) سے ما تکتا ہے تو ہر مخص ناراض ہوتا ہے اورای واسطے شریعت نے بھی فی مابین العباد (بندوں کے درمیان) لحاظ کیا ہے ان طبائع کا کہ مانگنے کو پسند نہیں فر مایا اوران لوگوں کی مدح کی ہے جوالحاف ے نہیں ما کتھتے چنانچہ قرآن مجید میں ہے: لایسٹلون انساس الحافا (وہ لوگوں سے ما کتھے میں الحاح اور مبالغة نبیس کرتے ) اوراس امر طبعی کااس درجه لحاظ فرمایا که اس کوشر کی بنادیا۔ ممرحق تعالی الحاح مے خوش ہوتے ہیں۔ چنانجدان الله يحب الحسين في الدعاء حديث ميں وارد ہے یعنی اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کوجود عامیں الحاح کرتے ہیں کیونکہ اس میں احتیاج اورا نکسار بندہ کوظا ہر ہوتا ہے اوراس احتیاج کی وجہ سے حدیث میں دعا کو مخ العبادة فرمایا ہے۔ لیعنی عبادت كامغز دعاہے۔اس تذلل وافتقاء كى وجه سے نماز جو بردى محبوب ہے فق تعالى كوتواس لئے كماس میں مذلل زیادہ طاہر ہے۔ میں وجہ ہے کہ روز مرہ پانچ بار فرض کی گئی ہے۔ تا کہ ہروفت موقع ملے اظباران والمعناء كاجوكة وتعالى كومبوب بريابندكان فس توسكرار صلوة سيمجهة بي كهم برمشقت والی می مران کو پیز نبیس کردن تعالی عایت محبت سے تمہاری ان حرکات کومجوب رکھتے ہیں۔اس لئے اس کو بار بارد کھنا جا بنے ہیں۔ جیسے بچہ کو ماں شہلاتی ہے اگر چہ کسی قدر تھک بھی جائے۔ صرف اس لئے کہ چانا ہواا چھامعلوم ہوتا ہے البتہ جب دیکھتی ہے کہ زیادہ چلنامطر ہوگا توروک لیتی ہے۔ شيطان كأمكر

ایک لطفہ ہے جس سے ایک عمرہ نتیجہ لکانا ہے کوئی عورت تھی جس کولوگوں نے ایک دفعہ دیکھا کہرستہ چلتے ہوئے اپنے بچے کی الگل پکڑے ہوئے ہے اور سوکن کے بچہ کو کندھے پرچڑھائے کے سن المرمذی: ۳۲۷۳، اِنساف السادة المتقین ۵: ۳۰، مشکوۃ المصابع: ۲۲۳۸ ہوئے ہے۔ عورتوں کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ بی تمہاری خوبی کی بات ہے کہ سوت کے بچہ سے اس قدر محبتہ کرتی ہو۔ وہ بیچاری تھی تجی۔ کہا کہ وجہ اس کی بیہ ہے کہ مجھ کوسوت کا بچہ چاتا پھرتا ہرامعلوم ہوتا ہے۔ اس لئے میں نے اس کوا پانچ کر دیا۔ ایک نتیجہ معتر ضہ تو بیہ ہے کہ وخمن جا ہے کہ سی بی دوئی ظاہر کرے وہ دشمنی ہی ہوتی ہے۔

ایک مخص تھے جوشیطان برایک ہزارروز مر ولعنت کیا کرتے تھے۔

اللهم العن ابليس يعن اسالتدائي رحمت سدور فرماد معتيطان كو

ایسے لوگوں کی محبت رہی ہوگی جن کا یہ ذہب ہوگا کہ لعنت عبادت ہے۔ انفاق ہے برسات میں لیٹے سے کہ شیطان آیا اور کہا جلدی ہٹود یوار گرتی ہے۔ چنانچہ وہ ہٹ گئے اور دیوار گریزی کہنے گئے آپ تو میر ہے جن ہیں۔ آپ کون ہیں؟ یہ بیچارے واقف نہ سے کہ دیمن ہے اور اس احسان میں بھی اس کے بچھ دام ہیں۔ اس نے کہا کہ میں وہی ابلیس ہوں جس پرایک ہزار بار یومیہ لعنت کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں میں مات تعت المهدم فھو نہیں ہے حقیقت میں بدخواہی ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں ہے۔ من مات تعت المهدم فھو شہید (جو خص کی چیز کے گرنے سے اس کے کہ حدیث میں ہے۔ من مات تعت المهدم فھو شہید (جو خص کی چیز کے گرنے سے اس کے نیچ دب کر مرجائے وہ شہید ہے)

سويل نے تم كوشها دت سے محروم ركھنا جابا ـ

ای طرح ایک حکایت مولانانے مثنوی میں لکھی ہے کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبجد کے لئے شیطان نے جگایا۔ پہچان کر پوچھا کہ تجھ کو کیا مناسبت سینے لگا۔ آخر کبھی تو میں بھی اسی وضع کا تھا۔ پر انی حالت کا جوش آ جاتا ہے۔ بقول شخصے (مومن خان مومن)

مجھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یادہو کہ نہ یادہو

انبوں نے فرمایا کہ میں ایسے دھوکوں میں نہ آؤں گا۔ اس وقت کہا کہ میں کل تبجد کے وقت

آپ کوسلا کر بہت پچھتایا کیونکہ آپ نے سے کو بہت کریے وزاری کی جس سے آپ کا مرتبہ اور بردھ سے ایس کے دل میں کہا کہ آخ جگا دوتا کہ اور مرتبہ نہ بڑھ جائے۔ مولا نانے ٹھیک کہا ہے۔

میا۔ میں نے دل میں کہا کہ آخ جگا دوتا کہ اور مرتبہ نہ بڑھ جائے۔ مولا نانے ٹھیک کہا ہے۔

وشمن ارچہ دوستانہ کو بدت وام دال کرچہ زوانہ کو بدت لیعنی وشمن اگر چہ تم سے دوستانہ طور پرکوئی بات کے تواس کو جال ہی سمجھوا کرچہ دانہ کی بات کے تواس کو جال ہی سمجھوا کرچہ دانہ کی بات کے تواس کو جال ہی سمجھوا کرچہ دانہ کی بات کر سے بینی وشمن اگر چہ تا ہے دوستانہ طور پرکوئی بات کے تواس کو جال ہی سمجھوا کرچہ دانہ کی بات کر سے بینی اس کو کر دھیلہ جسمے ہے۔

زانکہ صیاد آور بانگ صغیر ہے تاکہ گیر دمرغ راآں مرغ گیر ۔۔
السبب سے شکاری پرندہ کی بولی بوانا ہے تاکہ وہ پرندے پکڑنے والا پرندے کو پکڑے۔
ای واسطے اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کے کروحیلہ سے نہایت اہتمام کے ساتھ پچنا چاہیے۔ اس لئے کہ اس کا کمرنہ ایت بخت ہے۔ کبھی تو ابتداء ہی سے گناہ کا راستہ بتا تا ہے جس کی مدافعت اکثر اشخاص کو ہل ہے اور بھی نیک کے پیرایہ میں گناہ کراتا ہے جس کا مقابلہ اور نہم نہایت وشوار ہے اور جسی اشیطان مکار ہے تس بھی ایسانی مکار ہے اس کے فریب سے بھی عذر رکھنا چاہیے۔
ایک بتیجہ اس حکایت سے یہ بھی لکلا اس کو اپنے بچہ کی حرکات مجوب تھیں۔ ان کے دیکھنے کے لئے اس کو بیادہ چلا یا لیکن اس کے فل سے زیادہ بھی اس کو نہ چلنے دیتی۔

لیک بتیجہ اس حکایت سے یہ بھی لکلا اس کو اپنے بچہ کی حرکات مجوب تھیں۔ ان کے دیکھنے کے لئے اس کو بیادہ چلا یا لیکن اس کے فل سے زیادہ بھی اس کو نہ چلنے دیتی۔

لیک بیادہ چلا یا لیکن اس کے فل سے زیادہ بھی اس کو نہ چلنے دیتی۔

ای طرح حق تعالی ہم سے عبادات کا کام لیتے ہیں وہ ان حرکات کو پیند کرتے ہیں لیکن خل سے زیادہ خود نہیں کرنے دیتے۔ کتنی بڑی رحمت ہے چنانچہ اللہ تعالی کاارشاد ہے۔ رہنا و الا تحملنا مالا طاقة لنابه (اے ہمارے پروردگار ہم پرایسے مصائب اور واقعات نہ ڈالے جس کی ہم کو برداشت نہیں ہے)

اس تعلیم کے ضمن میں جتلایا ہے کہ ہم طاقت سے زیادہ کام نہیں لیا کرتے ہیں۔ یہ معاملات ہیں خدا تعالیٰ کے۔کوئی شخص واقعات دیکھے پھر کتاب اللہ میں غور کرے تو ہر جگہ رحمت ہی رحمت نظرا کے گیا۔ غرض وہ ہمارے خل سے زیادہ ہم کوکام کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچہ اگر مجاہدہ کی حرص میں کوئی دو پہر کونماز پڑھے تو مواخذہ ہوگا۔غرض خدا تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے ممل میں تو حدسے ذیادہ ممنوع اوراجر میں زیادت موجود۔ای لئے بغیر حساب بڑھادیا۔

ال کایہ مطلب نہیں کہاں قدراجر ملے گاجو ہارے صاب سے ہابر ہاں لئے کہ فرماتے ہیں۔ و کل منسیء احصینہ فی اعام مبین کین ہم نے ہر چیز کوایک واضح کتاب میں منبط کر دیا ہے۔ ان کے احاط علمی سے کوئی شے خارج نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ تم نہیں شار کر سکتے رہیںا کہ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

ان تعدوا معمة الله الا محصوها العن اكرتم نعت خداوندى كوتاركرنا جا بوتون شاركر سكوت المرسكوت المرسكوت المراد المحل المراد الماء (نداحاط كرنا ندشار كرنا) بنده كا المتبار ساء ويا ني

لاتصوها نہیں احاطہ کر سکتے تم ان کا) میں عدم احصاء کی اسناد مخاطب کی طرف اس کی واضح ولیل ہے۔ اس طرح اس آیت میں بغیر حساب سے بیمعن ہیں کہتم حساب نہیں کر سکتے۔ ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے انداز وسے باہر نہیں ہے۔ وہ تو خوب بالنفصیل جانتے ہیں۔

حاصل بيكم لمحدود باورمتنائى باوراجر غير محدوداور غير متنائى بمعنى لاتقف عند حد (كسى حاصل بيكم لمحدود بين المستحمة المستحمة والمستحمة وا

نعمت فقر

سووہ حدیثیں دو ہیں جن کامضمون مخضراً عرض کرتا ہوں۔امام احد یے حضرت ابو ہر بریا ہے رہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ کا سے کہ فرمایا جناب رسول اللہ علیہ واللہ علیہ وکلم نے کہ جب اخیر شب ہوتی ہے رمضان کی تواللہ پاک میری امت کی مغفرت فرمائے ہیں۔عرض کیا صحابہ نے کیاوہ لیلۃ القدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر نہیں لیکن العامل المعابو فی اجوہ اذا قصی اعمله لیعن جب کام کرنے والا کام پورا کردیتا ہے تواس کو پوری مزدوری مل جاتی ہے۔

ممر بیر بھولوکہ پوراہونا کے کہتے ہیں۔ ٹھکے داروں سے پوچھلو جب کہتے ہیں کہ بل پوراہو گیا مطلب بیرہوتا ہے کہ جانچ میں پوراہو گیا۔ چنانچہ جب جانچ میں وہ تقبیر پوری نہیں ہوتی تو تھم ویا جاتا ہے کہ اس کواز سرنو بناؤ پیائش میں پوراہونا معتبر نہیں جب تک منظوری کے نمونہ کے موافق نہ ہوجائے۔ ذرامتنبہ ہونا جا ہے۔

محریبان اوروہاں کے معاملہ میں اتنافرق ہے کہ یہاں تواکر تھم ہوا تھا تمیں فرلا تگ سڑک بنانے کا اوراس کو انتیس تک ہوش نہیں اور تیسویں میں ہوش آیا تو تہارے تمیں کے تمیں ہریاد گئے۔
یہ تو یہاں کے قانون میں ہے اور قانون خدائی ہے ہے کہ اگر تیسویں روزہ میں بھی ہوش آجائے اوراس کو ہا تقاعدہ اواکیا جائے اور ماصلی (گزرے ہوؤں) سے معذرت کرلی جائے تو تیسول مصلانے لگ جائے ہیں اور مقبول ہوجائے ہیں۔ مگر کون قدر کرے۔ چونکہ آسانی اور ہولت سے بیٹی سب ہوگیا ہے قدری کا ۔

بركداوارزال دم الله المورد المركداوارزال دم الله المركداوارزال دم الله المركداوارزال دم الله المركداوال المركداوال المركداوالم المركداوال

جوفض کی چیز کوارزاں لیتا ہے وہ ارزاں دے بھی دیتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا۔ چنانچہ بچہ نا دان قیمتی موتی کوایک قرص نان کے عوض میں دے دیتا ہے۔

تاوان ہی سون ہوا ہو ایک مرت مان ہے ہوئی ہیں دے دیا ہے۔
اے گرانجال خواروبد مستی مرا ہی زاں کہ بس ارزاں خریدی مرا
اے کا بل تو نے مجھ کو بے قدر بجھ رکھا ہے ہوجہ یہ ہے کہ بی بچھ کو مفت ل کیا ہوں۔
حضرت ابراہیم بن اوہم رحمت الله علیہ کے سامنے کی نے نقر کی شکایت کی۔ فرمایا کہاس کی قدر
مجھ سے پوچھو اس کے لئے میں نے سلطنت چھوڈ کرفقرا فقیاد کیا ہے۔ اس کی قیمت میں جات ہوں۔
چنا نچھا کیک بارآپ نے جنگل میں کنوئیں میں وضو کے لئے پائی نکا لئے کوڈول ڈالا کہا بہا بارچا عمی فول خوال خوالا ہو سوتا بحر کرڈول نکلا۔ پھر آپ نے اس کو کھینک دیا۔ پھر دوبارہ ڈول ڈالا تو سوتا بحر کرڈول نکلا۔ پھر آپ نے اس کوالٹ دیا۔ پھر تیسری بارای طرح جم اہرات لکلے آپ نے حضرت باری میں عرض کیا اے جناب باری! آپ میراامتحان کرتے ہیں، یہ چنزیں تو میرے پاس بہت تھیں۔ اے اللہ اب میں کیاان کی رغبت کروں گا۔ بھے وضو کے لئے پائی عنایت فرماوٹ میں بازی ایک میں ہوئی اگر فقرالی کی جن نہ موتی تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں پندا ورا فقیار فرماتے کے لئے سونا کر دیا جائے۔ فرمایا کہ اگر آپ چا ہیں تو احد بہا ڈرماتے کے لئے سونا کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں بینہیں چا ہتا ہیں تو یہ چا ہتا ہوں کہ اجو با ہو آ واشیع آپ کے لئے سونا کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں بینہیں چا ہتا میں تو یہ چا ہتا ہوں کہ اجو با ہو آ واشیع آپ کے لئے سونا کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں بینہیں چا ہتا میں تو یہ جانا ہوں کہ اجو با ہو آ واشیع آپ کے لئے سونا کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں بینہیں چا ہتا میں تو بہا ہوں کہ اجو با ہو آ ہو گا ہے۔ نگل آپ کے لئے سونا کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں بینہیں چا ہتا میں تو بہا ہوں کہ اور کی کو کہ کو کار میں اور کمی دن شکم سے ہوں۔

نعت بیل تو نعمت پرنظر ہاور میں منعم پر۔ جواس راز کو بچھ گیاوہ فقدان کو وجدان پرتر بچے و کا اور ایسانی فخص تو قف عدم قبول دعا ہے بھی نگلہ نہ ہوگا۔ بلکہ خوش ہوگا۔ اور علامت محبوبیت کی سمجھے گا۔ جیسے کوئی حسین فخص ما تکنے جائے اور گھر والا اس پرعاشق ہوتو وہ ٹالا ہے کیونکہ اس کوشدت سے تعلق ہالبندا چاہتا ہے کہ بید میر سے پیش نظرر ہے اور مجھ سے بات چیت کرتا رہا اور جوشدت ماں وجہ سے وہ اس کوشے مطلوب کے دینے میں تامل کرتا ہے۔ ایک طبیب امر دحسین کی دکا یت ہے کہ کوئی عاشق مزاح پاگل خبطی اس پرعاشق تھا۔ اتفاق سے یہ بیار ہوا اور علاج کے وہی طبیب بلایا گیا۔ پس وہ مریض دعا کرتا تھا کہ میں اچھا نہ ہوں۔ اگر اچھا ہوگیا تو پھر حکیم صاحب طبیب بلایا گیا۔ پس وہ مریض دعا کرتا تھا کہ میں اچھا نہ ہوں۔ اگر اچھا ہوگیا تو پھر حکیم صاحب کا ہاتھ میرے ہاتھ کو کیوں محیط ہوگا۔ جو لذت میں عاشق کے محیط اور محبوب کے محاط ہونے سے کا ہاتھ میرے ہاتھ کو کیوں محیط ہوگا۔ جو لذت میں عاشق کے محیط اور محبوب کے محاط ہونے سے کردھ کر ہے۔ چنا نچے معشوق کو بغل میں لینے اور معشوق آگر اس کو اپنی اپنی بغل میں لیے این

دونوں میں جوفرق ہے اس کوعشاق جانتے ہیں۔ یہاں ہے انداز مکر ناحیا ہے اس نعمت کا

الااند بكل شيء محيط. يادر كھووہ اللہ تعالى ہر چيز كوا حاطہ ميں لئے ہوئے ہيں۔
اور كھريد كيوں آئيں ہے۔ بہر حال نقر كی طرح اور جتنی نعتیں مفت مل كئيں ان كی قدر نہيں ۔ انہی نعتوں میں ہے دیغت بھی ہے جس كا میں بیان كر دہا تھا كہت تعالى كا عجیب قانون ہے كہ اگر تيسويں روزہ ميں بھی تدارك كر لے تو چھلے انتيس بھی مقبول ہوجاتے ہیں۔

بہرحال جس پوراہونے پروعدہ ہے وہ وہ ہے جونمونہ کے موافق ہو۔ اوراگر نہ ہوتو تو بہ کر کے موافق کرلیا جائے۔اس وقت وعدہ ہے مغفرت (یونی اجرہ ') (اس کی اجرت پوری دی جائے گی)ایک حدیث تو پتھی۔

#### نيك صحبت كااثر

دوسری مدید وہ ہے جس کو پہنی نے حضوت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی ہے ملائکتہ فقال اللہ علیہ وہ ماجزاء جیروفی عمله قالو ربنا جزاء ہ ان یوفی اجر آ۔ جب ہوتا ہے ان کا میں کی عید کا دن یعنی یوم فطر ہم باہی بھم ملائکتہ فقال یاملنگتی ماجزاء جیروفی عمله قالو ربنا جزاء ہ ان یوفی اجر آ۔ جب ہوتا ہے ان کی عید کا دن یعنی عیدالفطر کا۔ توان کے سبب سے اللہ تعالی اپنے فرشتول سے فخر کرتے ہیں۔ پس فرماتے ہیں اے میرے فرشتو! کیا ہے بدلا اس اجر کا جس نے اپنا پوراعمل کرایا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اس ہن میرے فرشتو! کیا ہے بدلا اس اجر کا جس نے اپنا پوراعمل کرایا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اس ہن میں کے بعد فرماتے ہیں۔

ارجعوا قدغفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات

ایخ گروں کوجاؤ۔ ہیں نے تم سب کی مغفرت کردی تبہارے بیئات کو حسنات ہے بدل دیا۔
اور جن تعالیٰ کواجر دیتا تو ہے مگر فرشتوں کواس لئے بار بار جلاتے جیں کہ انہوں نے آپ کی
نبیت ظاہر ااعتراض کیا تھا کہ اتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفک الدماء و نحن
نسبح بحمد ک و نقدس لک کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جواس میں
فساد کریں مے اور خوزیزیاں کریں مے اور ہم برابر تیج کرتے رہے جیں آپ کی حمد کے ساتھ
اور نقدیس کرتے رہے جیں۔

لم العلل المتناهية ٢ : ٣٣٠، المعجم الكبير للطبراني: ١ : ٢ ٩ ١ ، مجمع الزوائد ٢ : ١ - ٢ ، بلفظ مختلف

اور بے کلام بلاتشید ایسا ہے جیسے کلکٹر کے کہ ہم ایک عملہ فلاں کام انجام دینے کے لئے تجویز کریں گے اور اس پر پراٹا عملہ کے کہ حضور دوسری جماعت کی کیا حاجت ہے ہم تو خدمت میں حاضر ہی جی جی کھی میں جو بچھ کام ہوہم ہی ہے لیجئے۔ تو بید نہ فخر ہے نداعتر اض بلکہ وفاداری ہے۔ لیکن صورة اعتراض تعالی اس کے جواب دینے کے لئے قیامت تک ملائکہ جمع کر کے انسان کے اعمال محمودہ ان کو جنلاتے رہیں گے تاکہ ان کے خیال کی تعلیط اور انسان کے فضائل کی تاکہ ان کے خیال کی تعلیط اور انسان کے فضائل کی تازگی ان کے سامنے ہوتی رہے۔

چنانچا کیا اور حدیث میں ہے جہاں ذکر اللی یا وعظ وغیرہ ہوتا ہے تو ملائکہ تھٹھ کے تھٹھ وہاں جمع ہوکر ذکر سنتے ہیں اور معتلذ ذہوتے ہیں جب واپس جاتے ہیں جن تعالی دریا ہفتہ فریاتے ہیں میرے بندے کیا کررہے تھے۔اگر چہوہ صب مجھ جانے ہیں گر صبیب کا ذکر تو اچھا معلوم ہوتا ہی میرے بندے کیا کررہے تھے۔اگر چہوہ اس مجھ جانے ہیں گر صبیب کا ذکر تو اچھا معلوم ہوتا ہی ہے۔ دوسرے ملائکہ ہی کی زبان سے ان کے فضائل کا بیان کرانا، جس میں راز

انى اعلم مالاتعلمون. من البات كوجانا بول جس كم نيس جانة

کا ظاہر ہوتا ہے زیادہ مناسب ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر کررہے سے۔ ارشاد ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ جنت ملنے اور دوزخ سے بچنے کے نے دعا کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ جنت ملنے اور دوزخ سے بچنے کے نے دعا کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے جھے یا جنت ودوزخ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے سب کو بخش ہیں اگر دیکھے تو اور بھی زیادہ رجاء وخوف کا غلبہ ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ حضور فلاں شخص اس مجلس میں بغرض سائے ذکر نہیں آیا تھا بلکہ کسی اور کام کے لئے آیا تھا وہاں بھی بیٹھ گیا۔

اس سے بیغرض بیس کے اس کو کیوں بخشاجا تا ہے وہ اس کا النہیں اس لئے اس کی مغفرت نہ ہونی چاہیے بلکہ وہ ملائکہ گویالولیس بیس سے خفیہ پولیس بیس کہ ان کا کار معمی ہی ہے کہ واقعات کو کما حقہ نقل کریں۔ پس جب وہ مامورای پر بیس اوراس بیس مرضی باری ہے تو بیصورت اعتراض اوراس بندہ کی بدخواہی کی ندر ہی۔ ارشاو ہوتا ہے عفو ت له هو القوم الایشقی جلیسهم لیتی بیس نے اس کو بخش دیا بدخواہی کی ندر ہی۔ ارشاو ہوتا ہے عفو ت له هو القوم الایشقی جلیسهم میتی بیس مراس کے اس کو بخش دیا اس کے کہ جن اوگوں میں وہ بیشا تھا وہ ایسے ہیں جن کے پاس بیشنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اس کے کہ جن اوگوں میں وہ بیشا تھا وہ ایسے ہیں جن کے پاس بیشنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ بررگوں کی ہمنینی بھی بردی دولت ہے۔

حضرت سيدنا ومولانا قطب الاقطاب غوث الاعظم رحمته الله عليه ہے كسى نے عرض كيا كه

حضرت فلان مردہ کے لئے دعائے مغفرت فر مادیجئے۔ فرمایا کہ وہ مخص میرامرید تھایا میرے وعظ میں ہمیں ہیں جیھا تھایا مجھے سے ملاقات تھی یا بھی سے دور سے دیکھا تھایا مجھے کو جانبا تھا۔ عرض کیا جمیاک میں بیٹھا تھایا مجھے سے ملاقات تھی یا بھی سے دور سے دیکھا تھایا مجھے کو جانبا تھا۔ عرض کیا جمیاک ان باتوں میں سے کوئی بھی بات نہ تھی۔ فرمایا کہ پھراللہ تعالیٰ سے کس طرح اس کی مغفرت کی دعا کروں پھرخود ہی فرمایا کہ خصوصیت کی تو کوئی وجنہیں ہے ہاں اس طرح دعا کرتا ہوں:

ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين امنوا

(اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہم کواور ہمارے ان بھائیوں کو جوایمان لائے ہیں) کہ بیالفاظ عام ہیں۔ان میں سب کے لئے دعاہے خواہ وہ مخصوص حضرات ہوں یا اجنبی۔

بزرگوں کی صحبت بڑی دولت ہے۔ ہرکہ خواہر ہم نشینی باخدا کو نشیند در حضور اولیاء جو خص خدائے تعالی کی ہم نشینی کاخواہاں ہوتواس کوچاہے کیاولیائے کرام کے پاس بیشا کرے۔ حدیث اناجلیس من ذکر نبی (جو مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کا جلیس ہوں) اس کی موید ہےاس طرح کے اولیاء چونکہ ذاکر ہیں ہیں وہ ہمنشین خدا ہیں۔ توان کے پاس بیضے والا بھی ہمنشین خداہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔ بزرگوں سے لیٹار ہنا بھی بڑی رحمت ہے گوخودان میں سے ندہو۔ موزہ وارول کی فرحتیں

یری سیرحال یوم فطر میں فرشتوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتو! کیا بدلہ ہے اس شخص کا جواپنا کام پورا کر تھے۔ وہ عرض کرتے ہیں: جنواء ہون یوفی اجو ہ (لیعنی اس شخص کا بدلہ سے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے)

پھرارشاہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو جاؤ۔ میں نے تم کوسب کی مغفرت کردی اور تہارے سیکات

کوحسنات سے بدل دیا۔ بیدہ حدیثیں ہیں فتم صوم ویوم عید کے متعلق جن کا تعلق آبت ہے بھی اوپ

ذرکور ہوچکا اور اگرصابرین کی تفییر صائمین سے کی جائے تو آبت کا اور زیادہ تعلق ظاہر ہوجائے گا

اے صاحبو! اب تک توہم رمضان میں خالی ہاتھ رہے۔ اگر بقیہ ایام بھی ای طرح گزر سے تو حسرت اس کا انجام ہے۔ پس تین چاردن جو باقی ہیں ان میں بھی تلافی ممکن ہے، تلافی کرلو۔

تو حسرت اس کا انجام ہے۔ پس تین چاردن جو باقی ہیں ان میں بھی تلافی ممکن ہے، تلافی کرلو۔

یوم عید میں علاوہ مجاورت صیام کے اور خاص برکات بھی ہیں۔ چنانچہ اس میں افضل

العبادات بینی نماز ہے اور پھرصدقہ فطر ہے۔ اور نادار حسرت نہ کریں کہ ہم برکات صدقہ ہے محروم ہیں۔ بات بیہ ہے کہ صدقہ ہے۔ بیوی محروم ہیں۔ بات بیہ ہے کہ صدقہ ہے۔ بیوی کے مند میں اللہ کے مند میں اللہ کے مند میں اللہ کے واسطے کے مند میں اقدے واسطے بہالا کے جا کیں توسیس صدقات میں شار ہوتے ہیں۔

مثلًا بیوی کواس نیت سے کھلائے کہ اس کانان ونفقہ میرے ذمے فرض ہے اس کوادا كرتا ہوں۔اوراس طرح كيڑا مثلًا اس نبيت ہے پہنے كہ جن تعالیٰ نے ستر ڈ ھكنا فرض اور باتی جسم كا مستوركر تامستحب فرمايا ہے۔ سوال نيتول سے مباح بھي عبادت موجاتا ہے اورامور دنيا ويهمي و بنی عبادات ہوجاتے ہیں۔لوگ یوں خیال کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کی خدمت کرناونیا میں داخل ہے حالانکہ ریجی دین میں شارہے اورای طرح سونا بھی جوراحت ہے عبادت ہوجا تاہے۔ جیے کوئی مخف عبادت عملی خوا علمی کرتا ہوتھک کرسوجائے توبیسونا بھی عبادت ہے۔ کیونکہ سونے والے کابد قصد ہے کہ میں راحت حاصل کرے پھرخدمت الہید میں مشغول ہوجاؤں گا۔ اورعبادت كاذر بعدعبادت موتاي ب-اس واسطے نوم العالم عبادة حديث ميس آيا بيعتى عالم كى نیندعبادت میں شارہے جاہل کے جامنے سے عالم کاسونا بہتر ہے اورلطف حق ویکھنے کہ عید میں علاوہ عبادات کے جمع کرنے کے ہمارے امور طبیعہ کا بھی لحاظ کیا گیاہے کیونکہ عبادت بوجہ رعایت امرعادی کی سہولت سے ادا ہوجاتی ہے اور متروک نہیں ہوتی۔خوابی نخوابی ہوہی جاتی ہے۔ چنانجه عيديس سامان فرحت طبعي كاجمع كياميا-لباس وزينت سے آراستہ ہونا،خوشبولكانا،جمع ہونا،اظہار بشاشت کرناوشل ذلک۔ چنانچہاس کے دلائل جزئیا جزئ بھی وارد ہیں اور کلیا حدیث للصائم فوحتان (روز وداركيك دوفرحتس بين) كاعموم بهي اس يردال ب\_يعن حضور صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ روز ہ دار کو دوفرحتیں حاصل ہوتی ہیں۔

فوحة عندالافطار وفوحة عندلقاء الرحمن

(ایک فرحت افظار کے وقت اورایک فرحت اللہ تعالیٰ کے لقا کے وقت )

 شامل ہے۔ پس یوم عید جامع ہوگیا عبادات وفرح طبعی کا پھرخودان عبادات میں بھی فرح ونشاطبعی
کا لیاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ جوش مسرت میں مسلمان کاطبعی امر ہے اللہ اکبرااللہ اکبر کہنا۔ سونماز میں
ہی داخل کیا گیا۔ ولت کبو و اللہ الیعنی اللہ تعالیٰ کی بردائی بیان کرو۔ کی سیجی تغییر کی گئی ہے۔ غرض
جوامر طبعی تھا اس کو جزونماز کر دیا اور چونکہ موقع تھا اظہار سرورکشر کا واقل المجمع ثلاث کم سے کم
جوم طبعی تھان ہوا کرتے ہیں۔ تین تکبیریں ایک رکعت میں اور تین دوسری رکعت میں مقرر فرما کیں
اور بعض بعض صحاب کے زدیک زائد بھی ہیں گر تین سے کم نہیں۔ پھر قرائت کے صل سے رکوئ وسجدہ
اور بعض بعض صحاب عن زدیک زائد بھی ہیں گر تین سے کم نہیں۔ پھر قرائت کے صل سے رکوئ وسجدہ
کے اللہ اکبر بھی سب جمع ہو گئے کہ اظہار سرور کے کلمہ کا تواز بھی امر طبعی ہوگئی۔ غرض امر طبعی
میں تو ظاہر ہے باتی کہلی رکعت میں بھیل اظہار کے گئتہ سے قرائت پر بھیبر مقدم ہوگئی۔ غرض امر طبعی
کو جزونماز بنادیا گیا۔ ریتو نماز کا بیان تھا۔

صدقہ فطر: اب صدقہ فطرکاذکرکیاجا تا ہاور بیصدقہ صاحب نصاب کے ذمہ ہے کہ وہ انجی طرف ہادرا پنے تابالغ بچوں کی طرف سے اداکر ہے۔ ادالا دبالغ اور بیوی کی طرف سے واجب نہیں اگر بیوی اور بالغ اولا دخود بالدار بنصاب صدقہ فطر ہوں آؤخود انجی طرف سے اداکریں ورنسان کے ذمہ بھی واجب نہیں۔

اگر گیہوں سے صدقہ فطراوا کیا جائے تو پونے دوسیرنمبری سیر سے اواکرنا چاہیے اور
اگر پورے دوسیر دے دے تو زیادہ بہتر ہے اوراگرجو دیوے تواس سے مضاعف (دوچند)
دیوے گریددوچندوزن کے اعتبار سے دینا جو بعضی اردوکی کتابوں میں لکھا ہے غلط ہے بلکہ مطلب
یہے کہ جس برتن میں پونے دوسیر گیہوں ساویں اس سے دوچند بڑے برتن میں جتنے جوساویں وہ
صدقہ فطر میں و ہے جا کیں گے حاصل یہ ہے کہ دوچند ہونے میں کیل یعنی ناپ کا اعتبار ہے وزن
اورتول کا اعتبار نہیں تو ہے محملوا وریاد رکھوائی طرح جن کے نام حدیث میں آئے ہیں مثلاً تمروہ گندم
سومی کی برابر قیت میں وے دیا جائے۔ بنگال میں چاول کا بی تھم ہے کہ چاول استے و سے
برویں کے جو قیت میں نصف صاع گندم یا ایک صاع جو یا تمر کے برابر ہو۔ اور جہاں گیہوں وغیرہ
سہر ہوتے وہاں قیت کا ندازہ کرنے کا طریق جزئیة و یکھانہیں گرقواعد سے سیجھ میں آتا ہے
ساتر بالباد ہیں جس نرخ سے فروخت ہوتے ہیں اس کی قیت کا اعتبار کیا جائے۔
ساتر بالباد ہیں جس نرخ سے فروخت ہوتے ہیں اس کی قیت کا اعتبار کیا جائے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور اس میں حکمت رہے کہ جیسے تمہارے عید ہے ایسے ہی مساکین کی عید ہے تو اگر نمازے پہلے ان کو بڑتے جائے گا تو پیچارے پکا کر کھالیں سے بیتو می ہمدر دی ہے۔ زیر دستوں کے حقوق

مدعیان، ہمدردی توہمہ درد ہیں۔ اس لفظ کا مصداق تو دہاں نظر ہی نہیں آیا۔ چنانچہ برتاؤ ظاہر ہے۔ فقط نام ہے کہ ہمدردان توم ہیں۔ دیکھئے جو ہمدردقوم ہوتے ہیں وہ تو نوکروں کے ساتھ مجمی با دجودان پرحکومت ہونے کے زحم اور زمی سے کام لیتے ہیں۔

مامون الرشيد ايك خليف بين جن كے زمانه بين سلطنت اسلامي كابر اعروج تھا۔ ان كے بہال حضرت يكي بن النم قاضى مہمان تفے جوامام بخاري كے استاد بين رات بين ان كے مہمان كو بياس كى ۔خودانہوں نے اٹھ كران كو پانى پلايا۔ انہوں نے كہاكسى غلام كوآپ نے تھم كرديا ہوتا فرمانے لكے غلام بچارے تھے تھكائے رات كوسوجاتے ہيں۔ دل كو كوارانہيں كہان سے رات كوبي كام ليا جائے ۔ ذرا بھى شان كا خيال نہ كيا۔ اور حضرت شان كيا چيز ہے مہمان كا اكرام سنت ہے اور كوبي ماموں معتزلى ہے مگرزمانے كى بركت ہے۔

ای کی بیردگایت ہے کہ ایک باررات میں اس نے غلام کو پکارا یا غلام ۔وہ اٹھا ہر بردا تا ہوا کہ یا غلام ۔وہ اٹھا ہر بردا تا ہوا کہ یا غلام یا غلام کئے جاتے ہو۔خدا کا خوف نہیں ۔کوئی وفت ہزر سے چین ہی کا نہیں اور خلیفہ خاموش متھے۔ بیٹی بن اسم قاضی کوغلام کے اس گتا خانہ کلام پر غصہ آیا۔خلیفہ نے کہا کہ میں اس طریق سے اور اس محل سے اسپنے اخلاق کی اصلاح کرتا ہوں۔

اب توامراء ملازمین کی بری گت بناتے ہیں۔ان لوگوں کو چونکہ ذی اختیار ہیں اس لئے زیادہ ترجم اختیار کی اس لئے زیادہ ترجم اختیار کرناچاہیے کیونکہ حکومت کی حالت میں اتلاف حقوق پرزیادہ قدرت ہونے ہے اس کا وقو چندان بعید جیس اور بعضے امراء اجھے بھی ہوتے ہیں جن کو اہل اللہ کی محبت نصیب ہوگئ ہے کیونکہ یہ بات اہل اللہ ہی میں ہوتی ہے کیونکہ یہ بات اہل اللہ ہی میں ہوتی ہے کیونک اور ہتا ہے کہی کوہم سے تکلیف نہ ہو۔

ایک قصہ حدیث میں ہے کہ لیلۃ البراۃ میں جناب رسول الدّصلی الله علیہ وسلم کوحضرت جبرتیل علیہ السلام نے مکان کے باہر سے پکارااورخوداندرنہیں آئے کہ رات کاوقت تھا۔ حضرت عاکشہ مکان کے اندر تھیں۔ کچھ بدن وغیرہ سونے میں کھل جاتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح باہرتشریف لے کے

قام رویدا۔ یعنی آستہ کھڑے ہوئے وانتعل رویدا یعنی جوتا آستہ پہنا۔ وفتح الباب رویدا۔ یعنی دروازہ آستہ کھولا و خوج رویدا۔ یعنی تشریف لے گئے آستہ واغلق الباب رویدا۔ اوردروازہ کو آستہ بند کردیا۔ ہرجگہ رویداکہا۔ کہال تک سننے والاسبق نہ کے گئے۔ الباب رویدا۔ اوردروازہ کو آستہ بند کردیا۔ ہرجگہ رویداکہا۔ کہال تک سننے والاسبق نہ کے گئے۔ یہ مرکی کیا ہمدردی کا دعوی کرتے ہیں فقط کی نہاں اللہ کا ہے کہ تائم کی آکھ نہ کمل جائے۔ یہ مرکی کیا ہمدردی کا دعوی کرتے ہیں فقط زبان سے کہتے ہیں کرتے نہیں۔ قوال یعنی کیرالقوال ہیں اورافعال نہیں یعنی کیرالعمل نہیں۔

حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:انتیم المی امام فعال احوج منکم المی امام قوال. (بینیتم لوگ برنسبت واعظ وامام قوال کے زیادہ پختاج ہو)

الل شریعت بولتے کم ہیں کرتے زیادہ ہیں۔

خلاصہ بیان : غرض عیدالفطر میں بھی مساکین کی رعایت سے نقدیم صدقہ کا تھم ہے اوراس میں غریبوں کے ساتھ ہدردی ہے تاعید وعید ندہوجائے بلکہ سارے کل میں عید ہوجائے۔ سب مسکینوں کو پہنچنا چاہیے وہ نہ لکاویں۔ مراطمینان تو ہوگیا کہ سب بھائیوں کے پاس کھانا موجود ہے۔ اس اس طرح صدقہ مقرر کردیا۔ اور چونکہ حاجت مندکود ہے کر بھی مسرت طبعی ہوتی ہے تواس عبادت میں بھی سروطبعی کی رعایت رکھی گئی۔

تیسری عبادت اس ہوم کی امر ہالمعروف ہے جس کے لئے خطبہ مقرر فر مادیا۔ بدیمی طبعاً علامت محبت کی ہے کدایے بھائیوں کی خیرخوائی کی جائے اور محبت سے زیادہ سرور طبعی کس چیز میں ہوگا۔ تو یہ تو احکام خاص ہوم عید کے ہوئے۔

اب چونکہ روزہ کی عادت پڑچکی تھی۔ جب عید کے دن تقمہ منہ میں جائے گا روزہ یاد آئے گا
اورار مان ہوگا کہ کاش یفت قائم رہتی۔ پس عید سے الگے دن سے پھر صیام شروع فرمادیا۔ کر جی جا ہے تھ
پھر چیروز سے دکھاوتا کے ارمان پورا ہوجائے بلکہ فضیلت بھی حاصل ہوجائے۔ قانون رحمت ہے کہ
من جاء بالحسنة فله عشر امثالها۔ جوایک نیکی کرتا ہے اس کواس سے دس گنامات ہے۔
پس اس اعتبار سے ایک ماہ رمضان اوران چیروزوں کے دکھے سے سال بھر کے روزوں
کا تو اب تی جا ہے۔ پس ان احکام کو بجھ لواور یا در کھواور میں کردے۔
ایٹ جا تا ہے۔ پس ان احکام کو بجھ لواور یا در کھواور میں کردے۔
ایٹ جا تا ہے۔ پس ان احکام کو بجھ لواور یا در کھواور میں کردے۔ بھن!

# النسوان في رمضان

روزه کی آسانی کے متعلق بیوعظ ۲۹ رمضان ۱۳۳۵ ادکو بوقت میں اس کری پر بیٹھ کر مستورات کی فرمائش پرفر مایا جوایک محفظ ۲۵ منٹ میں ختم ہوا۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے قامبند فرمایا۔

### خطبه ما ثوره

بست يح الله الرقيل الرَجيم

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ آنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّلُهُ وَمَنْ لَلَهُ وَنَشْهَدُ آنْ لَالِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ مُضِلَّلُ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَهُونِ لَهُ وَنَشْهَدُ آنْ لَالِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَيْكُ لَهُ وَمَنْ لِللهِ وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لَا شَيْكُ لَهُ وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ آمَّابَعُدُ فَاعُودُ لَا لِللهِ مِنَالِكُ مِنْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ. اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الرَّحِيْمِ.

عسىٰ ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجاً خيرا منكن مسلمات مؤمنات - قانتات تانبات عبدات ساتحات ليبت وابكارًا. (التعريم:۵)

ترجمہ: اگر تی بمرصلی اللہ علیہ وسلم تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو بہت جلد تم سے اچھی بیبیاں دے دے گا جو اسلام والیاں جلد تمہارے بدلے ان کو بہت جلد تم سے اچھی بیبیاں دے دے والیاں روز ہ ایمان والیاں فرما نبر داری کرنے والیاں تو بہ کرنیوالیاں عیادت کرنیوالیاں روز ہ

ر کھنے والیاں ہوں گی پچھ بیوہ پچھ کنواریاں۔

## ابل بيت

یہ ایک آیت ہے سورہ تحریم کی جس میں از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو خطاب ہے۔ جس کا سبب نزول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ میں ایک واقعہ ہوگیا تھا جس سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم مکدر ہو مسلم عنصر اجمالاً صرف اتنا جان لینا کافی ہے کیونکہ مقصود بیان تفصیل پرموقو ف نہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری منظور نہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ بے اس کاعلاج یہ کیا کہ از واج مطہرات کوعما ہے کیا گیا اور ان کودھمکی دی گئی۔

ان آیات میں اس عماب کاذکر ہے اور بید حکی الی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ از واج معلی است کو تعنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی حبت تھی اور بیکہ وہ و نیا دار نہ تھیں بلکہ دھم کی بیدار تھیں کی نہ کی آفت ارضیہ وساویہ ہے ڈرایا گیا بلکہ دھم کی بیدی گئی کے گئی نہ کی آفت ارضیہ وساویہ ہے ڈرایا گیا بلکہ دھم کی بیدی گئی کہ کہ اگرتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق وے دیں اور خاہر ہے کہ بیدہ مکی عاشق ہی کودی جاسکتی ہے جو بیوی اور ہم آپ کوتم سے بہتر بیبیاں وے دیں۔ اور خاہر ہے کہ بیدہ مکی عاشق ہی کودی جاسکتی ہے جو بیوی عاشق نہ ہواں کے تن میں بیر کچھ بھی دھم کی نہیں بلکہ وہ تو اس کو بشارت سمجھ گی ۔ خصوصاً جب کہ عدم عاشق نہ ہواں کے تن میں بیر کچھ بھی دھم کی نہیں بلکہ وہ تو اس کو بشارت سمجھ گی ۔ خصوصاً جب کہ عدم محبت کے ساتھ بیات بھی ہو کہ شوہر کے بہاں کھانے بہنے کی بھی تنگی ہو۔ و نیا کی عیش وراحت بھی نہ موجوبیا کہ حضور کے یہاں حالت تھی کہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاں فاقہ بھی ہوتا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ دوم بینہ تک ہمارے گھر ہیں چواہا نہیں جاتا تھا۔ ہیں کہ چھوارے اور پانی کھائی کر کر کر لیتے تھے اور پیخت تھی کی حالت اوائل ہجرت ہیں تھی ۔ بعد ہیں بیحالت تو ندری تھی کیونکہ جب فتو حات کی کشرت ہوئی تو آپ کے پاس اس قد رسامان آتا تھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آئی کو صوصواونٹ عطافر مائے۔ ایک اعرابی کو بحر یوں کا اتبابرا رپوڑ عنایت فرمایا جس سے جنگل بحرا ہوا تھا۔ ایک آئی کو صوصواونٹ اور ہزاروں بحریاں وے دیتا اس کی دلیل ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سامان تھا تھراس پر بھی بیتو سوچ اپنے لئے نیس تھا بہلکہ دوسروں ہی کے لئے قا۔ اپنے واسطے تو یہ حالت تھی کہ اگر شام کو پھیسونا جاندی آیا تو رات سے پہلے بہلکہ دوسروں ہی کے لئے تھا۔ اپنے واسطے تو یہ حالت تھی کہ اگر شام کو پھیسونا جاندی آیا تو رات سے پہلے بہلے درج فرمادیتے تھے۔

چنانچوایک دفعه عمر کی نماز ہے سلام پھیر کر حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم بہت تیزی کے ساتھ اپنے دولت خانہ میں تشریف لے سے معابر تواس سرعت سے تشویش ہوئی ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ تواس سرعت سے تشویش ہوئی ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوایش الرفع مایا کہ میرے گھر میں پھیسونا رکھا تھا جوابھی تک تقسیم نہیں ہوا تھا اور نبی کومناسب منہیں کہ دوات کواس کے گھر میں دینار ہے۔ اس لئے میں نے جاکراس کی تقسیم کا انتظام کردیا۔

اسی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بعض دفعہ فتو حات کے بعد ہی تنگی ہو جاتی تھی کیونکہ آپ تی بعد ہی تنگی ہو جاتی تھی کیونکہ آپ تی ہے حد متعے ۔ گھر میں روپیہ بیبہ رکھتے نہ تھے ورنہ آپ نعوذ بااللہ مفلس نہ تھے حق تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا تھا۔ بھلا کہیں مفلسوں کو بھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک ایک آدی کوسوسواونٹ اور بکریوں کاریوڑ جنگل مجرا ہوادے دیں۔

غرض اول اول تو آپ صلی الله علیه وسلم کے یہاں فاقہ کی نوبت آتی تھی اور فتو حات کے بعد میتو ندر ہاتھا بلکہ آپ اپنی سب ببیوں کا سال بھر کا خرج آیک دم سے دے ویا کرتے تھے گر پھر بھی زیادہ وسعت ندھی کیونکہ مال آپ کے یہاں جمع تو ہوتا ہی نہیں تھا اور اس سال بھر کے خرج کی نفصیل تو معلوم نہیں گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعابیہ ہے:

بعض لوگوں کوایک حدیث سے شبہ ہوگیا ہے۔ وہ بیر کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی وفاطمہ وحضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنهم کواپنی عبامیں واخل فرما کرفر مایا معفرت علی وفاطمہ وحضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں

تواشكالات كاجواب تفابه

اصل مدها کے لئے دلیل اول تو نخت ہے کہ آل محمسلی اللہ علیہ وسلم میں از واج اوالاً واخل ہیں دوسر نے آن کا محاورہ کہی ہے۔ حق تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں جب کہ ملائکہ نے ان کو ولدگی بشارت دی اور حضرت سارہ کو اس بشارت پر تعجب ہوا، طائکہ کی طرف سے بیقول تقل فرمایا ہے۔
قالو ا تعجبین من امر الله رحمة الله و بر کاته علیکم اهل البیت انه حصلہ محملہ

ترجمہ: فرشتوں نے کہا کہ کیاتم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی اور (خصوصاً) اس خاندان کے لوگوتم پراللّٰہ کی (خاص) رحمت اور اس کی (انواع اقسام) کی برکتیں (نازل) ہوتی رہتی ہیں بے شک وہ (اللّٰہ تعالٰی ) بڑی تعریف کے لائق (اور ) بڑی شان والا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہاں اہل بیت میں حضرت سارہ علیہاالسلام یقیناً داخل ہیں کیونکہ خطاب انہی سے ہے معلوم ہوا کہا ہل بیت میں از واج بھی داخل ہیں۔

#### ازواج مطهرات

جب بیٹا بت ہوگیا اورادھ بیٹا بت ہے کہ خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جمد کے لئے بید وعافر مائی ہے کہ ان کارزق بقدر توت بوتو خودازواج کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر توت سے زیادہ کیوں جو بز کیا ہوگا۔ پس کونفقہ سالانہ کی مقدار معلوم نہیں مگراس وعا ہے اجمالاً اتنا معلوم ہوگیا کہ ازواج کا سالانہ نفقہ قدر توت سے زیادہ نہ تھا۔ پھراس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تی بھی تھیں۔ خصوصاً حضرت زینب وحضرت عائشہ رضی اللہ عنہ الی سخاوت تو مشہور تھی اور بخیل توان میں سے ایک بھی نہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی سے ہوگیا۔

آپ سکی اللہ علیہ وسلم اس قدرمہمان نواز تھے کہ ایک وفت میں بعض دفعہ بارہ بارہ ہمان آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس قدرمہمان نواز کھر میں گھڑے کے پانی کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ اس سخادت اورمہمان نوازی کے ساتھ تو اگر زیادہ سامان بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوتا جب بھی تھوڑا تھا چہ جا ئیکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی تھوڑا تھا چہ جا ئیکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی سمامان جمع بھی نہ ہوتا تھا۔

پس ایس صالت میں حضرات از داج مطہرات کارسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے گی تمنا کرناان کی عافیت محبت کی دلیل ہے اوران کی میدحالت خوداس آیت سے معلوم ہورہی

ہے کہ حق تعالی نے ان کو صرف بیدهم کی دی ہے کہ مکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے کراور نکاح کرلیں اس دھم کی ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ از دائ مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھیں۔ اگروہ و ٹیا دار ہوتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہ ہوتی تو اس دھم کی کا بچھ مجھی اثر نہ ہوتا اور ایسی حالت میں اس کا نزول عبث ہوتا حالا تکہ ایسانہیں ہوا اور نہ ہوسکی تھا۔

ازواج مطہرات میں جو بھی سوکنوں جیسے واقعات ہوئے ہیں تووہ دنیا دار مال کی وجہ سے مہیں سخے بلکہ ان سب کا منشا صرف بیاتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ومحبت کسی کے ساتھ ریادہ دیکھ کر باہم رشک ہوتا تھا اور بیمبت وعشق کے لوازم میں سے ہے \_

باسابیہ ترانی پندم ہلا عشق است وہزار بدگمانی

(میں تہارے سابیہ کے ساتھ بھی کی و پندنہیں کرتا عشق میں ہزاروں بدگمانیاں ہوتی ہیں)

عاشق تو یوں چاہتا ہے کہ میرے سواکسی کو میرے مجبوب کی خبر بھی نہ ہو۔ چنا نچہا یک بزرگ
نے حق تعالیٰ سے وعاکی کہ میں آپ کے کسی عاشق کود کھنا چاہتا ہوں۔ تھم ہوا کہ فلال پہاڑ
پرجاؤ۔ وہاں تم کو ہمارا ایک عاشق ملے گایہ وہاں پنچے اور جا کر اس کو سلام کیا۔ بس سلام کی آواز
سنتے ہی اس نے ایک چنے ماری اور فور آمر کیا۔ یہ بزرگ بڑے جیران ہوئے کہ یہ کیا قصہ ہے۔ میں
تواس سے ملنے اور بات کرنے آیا تھا۔ یہ بری آواز سنتے ہی ختم ہو گیا۔

حیف در چیم زون صحبت یارآخر شد بین روئے گل سیر ندید یم و بہار آخر شد

(افسوں پلک جھیئے ہی موسم بہارختم ہوگیا۔ بھی پھول کو بی بھر کرد یکھا بھی نہ تھا کہ موسم بہارختم ہوگیا۔

حق تعالیٰ سے اس کاراز در یافت کیا۔ جواب ملااس فیض کواب تک یہ خیال تھا کہ بس اللہ

تعالیٰ کو جانے والا دنیا میں تنہا میں ہی ہوں۔ اس خیال میں بیخوش تھا اور مست تھا۔ تمہارا سلام

اور اس میں رحمت اللہ س کرا ہے خبر ہوئی کہ نہیں اور بھی خدا تعالیٰ کے جانے والے دنیا میں موجود

ہیں (اور قباء ہے محفوظ نہیں ہوں) اس کا اس کو اس قدر غم ہوا کھی نہ کرسکا اور فوراً جان ویدی۔

ہیں (اور قباء ہے محفوظ نہیں ہوں) اس کا اس کو اس قدر غم ہوا کھی نہ کرسکا اور فوراً جان ویدی۔

ور سرے کی طرف زیادہ توجہ ومیلان ہو۔ اس وجہ سے از واج مطہرات میں بھی بھی چھیڑ چھاڑ میا دوسرے کی طرف زیادہ توجہ ومیلان ہو۔ اس وجہ سے از واج مطہرات میں بھی بھی جھیڑ مچھاڑ میں ہوجائی تھی جس کا مشاخل است دوسرے کی طرف زیادہ تو اللہ علیہ وسلم کوئن تعالیٰ نے فتو حات عطافر ما تمیں اور غلام با ندی

اور مال ومتاع اور باغات غنیمت میں بکثرت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں استقسیم فرمایا تواس وقت حضرات از واج مطہرات نے بھی حضوصلی اللہ علیہ وسلم ہے درخواست کی کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بے در لیغ عطافر مار ہے ہیں تو ہم کو بھی مال غنیمت میں سے بچھ عطافر مایا جائے اور ہمارے نفقہ میں بھی پہلے سے زیادہ بچھ اضافہ فرمادیا جائے ۔حضوصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کا رکھا۔ از واج مطہرات نے بچھ اصرار کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا۔ اس پر آیات تخییر کا نزول ہوا۔ جن میں حضرات از واج کو اختیار دیا کیا ہے کہ آگر وہ متاع دنیا کی طالب ہیں تو بس ایک دفعہ بی بحر کر دنیا لے لیس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق متاع دنیا کی طالب ہیں تو اس ایک دفعہ بی بحر کر دنیا لے لیس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق میں دے کرعلیجدہ کر دیں اور اگر اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وار آخرت کی طالب ہیں تو اس عالت میں داختی رہیں جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا جا ہیں۔

يايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحيواة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحاً جميلا، الخ.

ترجمہ: اے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرماد یجئے کہتم اگر د نیوی زندگی (کاعیش) اور اس کی بہار جاہتی ہوتو آؤیس تم کو پچھے مال ومتاع (د نیوی) دے دوں اور تم کوخو بی کے ساتھ رخصت کروں۔

جب بيآيات نازل ہوئيں توسب ہے پہلے حضور صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كوية آيات سنائيں اور فرمايا جواب ميں جلدى نه كرنا بلكه اپنے والدين ہے مشوره كر كے جواب وينا حضرت عائشہ من الله عنها فرماتی ہيں كه حضور صلى الله عليه وسلم كويه خيال ہوا كه عائشه كم سن بكى بيں اور بين شن ونيا كى حرص ہونا كھے بعيد نہيں تواييا نه ہويہ جلدى سے ونيا كو اختيار كرليں ۔اس لئے فرمايا كه اپنے والدين سے مشوره كر ہے جواب وينا كيونكه ان كے متعلق آپ صلى الله عليه وسلم كواختيار كرليں ۔اس لئے فرمايا كه اپنے والدين سے مشوره كر مے جواب وينا كيونكه ان كے متعلق آپ صلى الله عليه وسلم كواخمينان تھا كه وہ حضور صلى الله عليه وسلم سے مقارفت كى رائے بھى نه ويں آپ صلى الله عليه وسلم كائشہ وضى الله عنها نے آيات تخير كون كرفوراً جواب ويا۔

فی هذا استاموا ہوی . کیااس معاملہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی۔ قد اختوت الله ورسوله والدار الآخوة. میں نے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کواختیار کیااور دارآ خرت کو۔ ان کے اس جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان سے بہت محبت تھی۔ عشق و محبت

احادیث بین آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب کہ یہ چیرسال کی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں جس وقت آئی تھیں اس وقت ان کی عمر نوسال کی تھی ۔ فلا ہر ہے کہ نوسال کی عمر بی کیا ہوتی ہے۔ ہند وستان ہیں تو نوسال کی اور کھر داری کے قابل نہیں ہو سکتی۔ مگر عرب ہیں نشو و نما اچھا ہوتا ہے وہاں نوسال کی لاکیاں اٹھان میں انچھی ہوتی ہیں۔ اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نوسال کی عرب سے میں اللہ عنہا نوسال کی عرب سے میں اللہ عنہا نوسال کی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تھی ہوتی ہیں۔ اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نوسال کی عرب دنشو و نما ہوتی ہی ہیں۔ نشو و نما انجھا ہوتا ہے۔ اس میں جھین کی با تیں تو ہوتی ہی ہیں۔ نشو و نما انجھا ہو سے بھین تو زائل نہیں ہوجا تا۔ تو اس عمر میں اگر مال ومتاع دنیا کی زیادہ حرص ہوتی ہی تجب نہیں۔ بچوں کوزیور ، سمنے کی حرص ہوتی ہے۔

مرحفرت عائشرض الله عنها با وجوداس کم سی کے بری بری عورتوں سے عقل وہم وادب مل کم نتھیں۔ بلکہ سب سے برحی ہوئی تھیں۔ بڑے برے محابران سے مشکل مسائل ہیں رجوع کرتے تھے۔ ای عقل وہم کا بیاثر تھا کہ نوسال کی عمر میں بھی بال کہ مائل ہیں رجوع میں بھی بال کی خرار استغناء کی شان تھی۔ میں بھی این کے اندر بچیوں کی کی حرص وطبع نہتی بلکدوانا عورتوں کی طرح استغناء کی شان تھی۔ بری بات یہ تھی کہ جیسے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوان سے محبت تھی وہ بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھیں۔ چنا نچہ یہ جواب دے کرعرض کرتی ہیں کہ یارمول اللہ میری ایک درخواست ہے۔ کی عاشق تھیں۔ چنا نچہ یہ جواب دے کرعرض کرتی ہیں کہ یارمول اللہ میری ایک درخواست ہے کہ مطلب فرمایا وہ کیا؟ کہا ، وہ یہ کہ آپ میرے اس جواب کو دوسری از واج سے بیان نہ فرمایے گا۔ مطلب میرفا جواب دیں تو اورہ عالمی کہ بوجائے۔ مرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کومنظور نہیں فرمایا داور تھیوں کی تعداد بھی کم ہوجائے۔ مرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کومنظور نہیں فرمایا اور ارشا فرمایا کہ اگر کو کی جوجائے۔ مرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کومنظور نہیں فرمایا دورائر تا فرمایا کہ اگر کو کی جمع جھے جائے۔ کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب و یا تو ہی ہے اس درخواست کومنظور نہیں خرایا و دورائی کی اس بھی اس بھی ہی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب و یا تو ہیں جائل نے کی ضرورت نہیں۔ دوں گا۔ ہاں بدون ہو جھے جھے جائل نے کی ضرورت نہیں۔

توحضرت عائشرض الله عنهاك اس درخواست سےان كى محبت كارتك معلوم بوكيا كهوه

یوں جا ہتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جوانے شریک ہیں وہ کم ہوجا کیں تواجھا ہے اوراس میں دوسرں کے ساتھ برائی کا قصد نہ تھا بلکہ اپنے لئے بھلائی کا قصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میرے بی لئے ہوں اوراس تمنامیں عاشق معذور ہوتا ہے ایک رنگ توبی تھا۔

ایک رنگ بیتھا کہ حضرت ام حیبہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ
یارسول اللہ آپ میری بہن سے شادی کر لیجئے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم کو یہ کوارا ہے
انہوں نے کہایارسول اللہ میں آپ کے پاس اکملی تو ہوں نہیں بلکہ اب بھی میرے شریک بہت
ہیں تو اگر اس خیر میں میری بہن شریک ہوجائے تو اس سے معتبر کیا ہے۔ غیروں کی شرکت سے
بہن کی شرکت تو مجرا ہون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے واسطے حلال نہیں۔

عشق کا ایک رنگ بہ بھی ہے جو حضرت ام حبیب میں تھا کیونکہ وہ بہن کا سوت ہونامحض اس لئے گوارا کرتی تھیں کہ میری بہن کو بھی حضور سے خاص تعلق ہوجائے جواس کے لئے سعادت آخرت کا سبب ہو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی گنئی قدر دان تھیں۔

بہرمال جب بیآ یت تخیر نازل ہوئی تو سب از واج نے حضور ہی کو اختیار کیا۔ دنیا کوکی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کوحضور صلی اللہ علیہ وہلم سے علیحہ گی منظور نہ درجہ کی محبت تھی کہ فقر وفا تہ اور تھی ہیں رہنا منظور تھا تمرحضور صلی اللہ علیہ وہلم سے علیحہ گی منظور نہ تھی۔ چنا نچھاس محبت ہی کی وجہ سے ان کوئی تعالی نے جہنم کی وحمکی وغیرہ نہیں دی بلکہ صرف اس سے فرایا کہ ویکھو بھی تھی۔ چنا نچھاس کی وجہ سے ان کوئی تعالی کے اس بھی کو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وہلم میں کو و سے بہتر یہیاں حضور صلی اللہ علیہ وہلم کو و سے بہتر یہیاں حضور صلی اللہ علیہ وہلم کو و سے تھی کو ملاق و سے دی تو بھی ان مخلف کو ان کے خیر منگوں ۔ یہ تو اجمالا ان کی خیر یت دیں۔ عسی ربعہ ان طلقکن ان یہ دلع از واجا خیر منگوں ۔ یہ تو اجمالا ان کی خیر یت کا ذکر تھا۔ آ کے اس خیر بیت کی تفصیل ہے کہ وہ یہیاں کیسی ہوں گی۔

# مسلمات كى خصوصيات

مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات. وواسلام والیال ہوں گی اور ایمان والیال اور ایمان والیال اور عبادت اللہ تعالی سے توبہ کرنے والیال اور عبادت

اورسائحات ہوں گی۔سائحات کی تفسیر عنقریب آتی ہے۔ بیتو تشریعی صفات ہیں آگے تھویی صفات ندکور ہیں ٹیبنت و اہکار أ۔

اس مقام پرایک اشکال طالب علمانہ ہے۔ وہ یہ کہ کیاحضورصلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں از واج مطہرات سے خیر وبہتر عور تنیں موجود تھیں۔ اگر نہیں تھیں تو یہ دھمکی کیسی؟ اورا گرتھیں تو یہ بظاہر بہت بعید ہے کہ ان سے بہتر عور تنیں و نیامیں ہوں اور حق تعالیٰ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے۔ کمتر تجویز فرما کیں۔

دوسرے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے کمال فیض وقوت تا جیر صحبت پر نظر کر سے یہ جھ میں نہیں آتا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا فتہ عور توں سے بہتر کوئی الی عورت ہو سکے جس نے ابھی کستن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں کی اور خود فص میں بھی تو ہے یا ندسا ، النبی لستن کا حدمن النسا ان اتفیتن (اے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوتم معمولی عورت کی طرح نہیں ہو) اس آیت میں قلب ہے مطلب یہ ہے لیس احد من النساء کم مشلک کہ کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے اگر تم متقی ہو۔ اور از واج مطہرات کا متقی ہونا معلوم تو ٹابت ہوا کہ ان کے مشلک مثل کوئی عورت دنیا جس اس وقت نہیں۔ اور ریجی ممکن ہے کہ تب نہ ہواور انقذیر اس طرح ہو۔ یا نسباء النبی دینات کھیر کن

اس اشکال کا جواب بیس نے ایک عالم کے خادم سے سنا ہے۔ وہ اسپین شیخ سے قل کرتے تھے کہ انہوں نے یفر مایا کہ از دان مطہرات کی فیریت تو حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہی کی وجہ سے تھی۔

قبل از نکاح تو وہ اور دوسری عورتیں یکسال تھیں۔ پھراگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوطلاق دے دیتے تو ان سے فیریت کم ہوجاتی اور دوسری جس ہوی سے نکاح کر لیمنے نکاح کے بعد وہ ان سے بہتر ہوجاتی \_ پس فیر امکن بالفعل کے اعتبار سے نہیں فرمایا گیا بلکہ مالیوں کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے۔

بہتر ہوجاتی \_ پس فیر امکن بالفعل کے اعتبار سے نہیں فرمایا گیا بلکہ مالیوں کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے۔

اب کوئی اشکال نہیں ہے جواب مجھے بہت پیند آیا۔ یہ تو اشکال کا جواب تھا۔ اب میں ان صفات کو بیان کرتا ہوں جو تی تعالی نے فیریت کے متعلق بیان فرمائی ہیں کیونکہ مقصود بیان کا انہی صفات سے مستبط ہے تو فرماتے ہیں۔

مسلمات : کہ وہ عورتیں مسلمان ہوں گی اوراسلام جب ایمان کے مقابل مستعمل ہوتا ہے تواس ہے مل مقصود ہوتا ہے لینی وہ احکام الہیدی عملاً مطبع ہوں گی۔ مؤمنات: لیعنی وہ ایمان والیاں ہوں گی۔اس میں درئی عقائد کا بیان ہے کہ جن چیزوں کی تقید اپنی ضروری ہے جیسے تو حیدورسالت ومعاد وغیرہ ان سب پران کوایمان ہوگا۔ یہاں تک تو عقائد واعمال کا ذکر ہوا آھے فرماتے ہیں۔

فنتت: کہ وہ صاحب قنوت ہوں گی جس کے معنی خشوع وضوع کے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں حال کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان واسلام کے ساتھ وہ صاحب حال بھی ہوں مے جس میں اصل خشوع وخضوع ہے جو حاصل ہے فنا کا اور فنا ارفع احلال ہے اور ممکن ہے کہ قتمت سے مرادیہ ہوکہ وہ زوج کی مطبع ہوں گی۔

نبت: وہ تو ہرکرنے والی ہوں گی۔ یعنی وہ کل کے ساتھ تو ہرکنے والی ہوں گی اور بیظیر
اس آیت کی ہے جوسورہ ذاریات میں ہے۔ کانو اقلیلا من اللیل مایھ جعون و بالا مسحار هم یستعفرون (وہ رات کو بہت کم سوتے سے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے سے اجر کی تغییر میں علماء نے فرمایا ہے۔ ای یستغفرون لتقصیر هم فی العبادہ (یعنی سے )جس کی تغییر میں علماء نے فرمایا ہے۔ ای یستغفرون لتقصیر هم فی العبادہ (یعنی این عبادت میں کوتا ہوں پر استغفار کرتے سے ) کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور زیادہ حصہ رات کا عبادت میں صرف کرتے ہیں اور نے وقت استغفار کرتے ہیں کہ بائے ہم سے کہ جمی رات کا عبادت میں صرف کرتے ہیں اور نے وقت استغفار کرتے ہیں کہ بائے ہم سے کہ جمی شہوں کا این شہوں کا این اور نے ہیں اور نے ہیں ۔ اور این کی میں کہ این کے ایک کی دور کا استخفار کرتے ہیں کہ بائے ہم سے کہ جمی شہوں کا این اور نے ہیں ۔

فرس کشتہ ازبس اشب راندہ اند ہیں سحر کہ خروشاں کہ داباندہ اند (ساری رات محور ادور ایا یعنی عبادت میں مصروف رہے اور مبح کے وقت اپنی کوتا ہی کا اظہار کرتے ہیں)

یک تفیریهال مناسب بے کدوہ بیبیان الی ہوں گی کہ باوجوڈ کل کے اپن تقمیر سے قوبہ کریں گی۔
عبدات: اوروہ عور تیں عبادت کرنے والی ہوگی لیمی تقبہ کے بعد بھی وہ عبادت وعل میں تقمیر نہ کریں گی۔ ہماری طرح نہ ہوں گی کہ ہم تو بہ کے میں تقمیر نہ کریں گی۔ ہماری طرح نہ ہوں گی کہ ہم تو بہ کے میروسے گناہ کرتے اور عمل میں کوتا ہی کرتے ہیں۔ بھلا یہ کون ی تقمندی ہے۔ اس کی تو اسی مثال ہوئی جسے تریاق کے بھروسے کوئی سانی سے کٹوائے۔

دوسرے آج کل بہت ہے آ دی تو بہ کو ہر گناہ کے لئے کافی سجھتے ہیں حالانکہ حقوق العباد میں ۔ محض تو بہ کافی نہیں بلکہ بندوں سے حقوق معاف کرانا یا ادا کرنا بھی لازم ہے اور حقوق اللہ میں بھی تو بہ سے صرف گناہ معاف ہوتا ہے ادائے حقوق کے لئے تو بہ کافی نہیں۔ مثلا کسی نے نمازیں قضا کردی ہوں۔ زکوۃ نددی ہو، جج ندکیا ہوتو توبہ سے گناہ معاف ہوجائے گالیکن تصا کردہ نمازوں کی قضا لازم ہوگی۔ زکوۃ بھی گزشتہ سالوں کی لازم ہوگی۔ ج کے لئے بھی وصیت وغیرہ لازم ہوگی۔ آھے فرماتے ہیں۔

مستحت: بهی صفت اس وقت مقصود بالبران ہے۔جمہورسلف نے سائحات کی تغییرصائمات کی ہے کہ وہ بیبیاں روز ہ رکھنے والی ہوں گی اور بعض نے اس کی تفسیر مہاجرات کی ہے۔اس میں بھی معنی صوم کے مرعی و محفوظ ہیں۔ کیونکہ اجرت میں بھی کھانا بینا چھوٹ جاتا یا کم ہوجاتا ہے۔اول تو کھر ۔ بے محربوناترک الوف میں صوم کے مثل ہے کیونکہ انسان کوایئے کھرسے بھی بہت الفت ہوتی ہے اور جیسے کھانا پینا چھوڑ نااس کوکراں ہے ایسے ہی وطن کوچھوڑ نااور کھرسے بے کھر ہونا بھی کرال ہے ووسرے لغت میں خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاحت کے اصل معنی ترک مالوف کے ہیں۔ بیہ مغبوم اس کے سب معانی میں مشترک ہے۔اب جس میں ترک مالوف زیادہ واضح ہوگا وہ سیاحت كامصداق زياده موكااورجس ميل ميه مفهوم كم موكاوه سياحت كامصداق دوسر بي ورجه ميس موكااور ظاهر ہے کہ ترک طعام وشراب وغیرہ میں جو کہ حقیقت صوم ہے ترک مالوف زیادہ ہے۔ کیونکہ غذا پر حیات انسان کا مدار ہے اس ہے جمخص مالوف ہے اور کسی کواس سے حیارہ نہیں اور بدون کھر کے بہت سے لوك زنده بين اورره سكت بين اس كئے سياحت كى اصل تغيير صور تهين ہونا جا ہيے۔

جس نے بجرت سے تغییر کی ہے اس نے بھی معنی صوم کی اس میں رعایت کی ہے کہ بجرت بھی صوم کی مثل ہے اور اس میں کھانا پینا بھی حجوث جاتا ہے کیونکہ سفر میں کھانے کا وہ انتظام نہیں ہوتا جو گھر میں ہوتا ہے۔ بے وقت تو اکثر ہی ملتا ہے اور بیدوصف مردوں کی تعریف میں بھی وار د ہوا ہے سورہ توبہ میں آیاہے۔

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدودالله. (وہ ایسے ہیں جو (مکناہوں ہے) توبہ کرنے والے ہیں اور (اللہ کی)عبادت كر نيوالے بيں اور حدكر نيوالے بيں اور روز ہ ركھنے والے بيں ركوع كر نيوالے اور سجدہ کرنے والے نیک باتوں کی تعلیم کر نیوالے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی صدود (احکام) کا خیال رکھنے والے ہیں)

جوغز وہ کے لئے ہو یا طالب علم کے لئے یا حج کے لئے۔ کیونکہ سیاحت مطلقہ شرعاً مطلوب نہیں کہ امریکہ اور پیرس اور چین کی مصنوعات دیکھنے کے لئے سفر کرو۔

#### ساحت الدين

اگرآج كل كے نوجوانوں كويتغير بالسياحت اس آيت كى مل جاتى تو دواي ہے اكتثافات جدیدہ اورسیاحت متعارفہ کوابت کر لیتے جیے انہوں نے انگریزی تعلیم کا ثبوت اطلبو االعلیہ ولو بالصين الصني الكالا م المراستدلال ال طرح كيا كه حضور يكانز في سابعي طلب علم كاامر فرمايا بصحالا تكدوبال اس وفتت علم وين بالكل نه تعاليم محنوعات كاعلم تعاله معلوم مواكه يملم بحي شرعاً مطلوب ہے۔

اس كاجواب بيب كداول توبيحديث ابت تبيس محدثين في اس كوضعيف بلك بعض في ي إصل كما بــــــــ قال السخاوي في المقاصد ربوجهين عن انس وهوضعيف من الوجهين بل قال ابن حبان انه باطل لااصل له وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. (٣٠٠٠)

دوسرے اگربطرین تنزل اس کو مان بھی لیاجائے تو خوداس حدیث ہی کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایسے علم کی مخصیل کا ذکر فر مارہے ہیں جوچین میں نہ تھا كيوں كماس ميں لفظ ولوہ جوكد لغة فرض وتفذير كے لئے ہے اور فرض معدومات كے ساتھ خاص ہوتا ہے موجودات کوفرض نہیں کیا جاتا۔اب تواس صدیث ہے بھی بیٹابت ہو کیا کہ حضور منظار الے علم کی تا کید فرمارہے ہیں جوچین میں اس وفت مفقو دھماا وربطور فرض کے فرمارہے ہیں کہ اگر جہوہ چین ہی میں کیوں نہ ہوا در وعلم دین ہے نہ کھلم مصنوعات۔

ای طرح اگران لوگوں کواس آیت کی تغییر نظریر جاتی تووه اطلبو ۱۱ لعلم و لو مالصین کی طرح اس آیت سے بھی علم مصنوعات براستدلال کرنے کلتے اور اگر سخت برنظر پہنچ جاتی تووہ عورتول کے لئے بھی ساحت امریکہ اورسیاحت لندن کونابت کرنے ملکتے کیونکہ جولوگ عبدالديتار وعبدالدرجم بين ان كو ہرجگہ دنیا بی سوجھتی ہے۔ جیسے کسی نے ایک بھو کے ہے کہا تھا کہ دواوردو کے ہوتے ہیں۔کہا جا رروٹیاں۔حالانکہ مطلق سنرمقا صدیثر عیہ ہے نہیں بلکہ سنر کے متعلق توایک صدیت میں بيآتا ہے۔

\_ ميزان الاعتدال: ٢٨١٩٤ لسان الميزان: ١ : ١ • ٩ • ، ١ • كنزالعمال: ٢٨٧٩٤

السفر قطعة من العلاب فاذا قضى احدكم نهمة فليعجل الرجوع الى اهلة. سغرجهم كافكراب جب كام بويك، جلدى سائة كمرلوث آؤ-

ہاں جوسفردین کے واسطے ہوجیسے تج اور طلب علم وجہا دوغیرہ تو وہ البتہ شروع ہے اور لغت بیل بھی افظ سیاحت مطلق سفر کے لئے موضوع نہیں بلکہ سیاحت کے معنی ہیں الذہاب فی الارض المعبادة والسائح الصائم الملازم المعبود كذا فی القاموں ۔ پس محمد یا سخون سے مطلق سفر کی فضیلت ثابت نہیں کی جاسکت ۔ الصائم الملازم المعبود كذا فی القاموں ۔ پس محمد یا سخون اور سخت کی تغییر سیاحت سے بھی کی تو اس میں عبادت کی قیر بردھادی کہ اگر سفر ہوتو طلب علم کے لئے ہو یا جج کے لئے یا جہاد کے لئے اور صدیمت میں بھی تو ہے ۔ سیاحة احتی المجھاد فی صبیل الملہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مطلق سیاحت وسفر اس امت کی عبادت نہیں جب تک اس کوعبادت کا ذریعی نہیا جایا۔

اب میں اس تفصیل کے بعد قصر مسافت کرتا ہوں کہ سائحات کی تغییر یا سیاحت ہے یا صوم ہے اور دائج معنی صوم کے جیں مگر دونوں میں وجداشترک بیہ ہے کہ سیاحت میں بھی بعض دفعہ کھانے پینے کوئیس ملتا کیونکہ سیاح کا مقصود کوئی خاص مقام نہیں ہوتا وہ تو ویسے ہی مارامارا پھرتا کرتا ہے اور اس کا بیحال ہوتا ہے۔

دست از طلب نه دارم تا کام من برآید هم یاتن رسد بجانال یا جال زتن برآید (میں طلب ہے اس وفت ہاتھ خبیں ہٹاؤں گا جب تک میرا کام بن نہ جام یا تو میرا بدن محبوب تک پہنچ جائے یامیری جان نکل جائے)

اور بیرحالت اندن اور پیرس کے سفر میں کہاں جس میں کھانے پینے کے لئے صد ہافتم کے سامان ساتھ ہوتے ہیں۔ کہیں سوڈ اکہیں برف۔ بیرحالت صرف اس سفر میں ہوتی ہے جوخدا کے لئے ہوجیسے جہاد کا سفریا طالب علم کا سفریا جج کا سفر۔

اس پر بھے کوایک حکایت یا دا گی۔ اس سے سیاحت الدین کی شان معلوم ہوگی۔ ایک قاری صاحب جوریاست رام پور کے رہنے والے خصان کوج کا شوق ہوااس وقت ان کے پاس صرف ایک روپیہ جارا نے تھے۔ اس اس طرح انہوں نے ج کا ارادہ کرلیا۔ ایک روپیہ کے تو پنے بعنوائے اور چارا نے کا ایک تھیلا سلوالیا جس میں وہ جنے بھر لئے اور پیا وہ پاچل کھڑے ہوئے۔ ایک الصحیح للبخاری کا ایک تھیلا سلوالیا جس میں وہ جنے بھر لئے اور پیا وہ پاچل کھڑے ہوئے۔ ۲۸۸۲، مسن ابن ماجد: ۲۸۸۲، مشکوۃ المصابح یا جمل الاسفار: ۲۲۵، المغنی عن حمل الاسفار: ۲۲۵، ۲۲۵، مشکوۃ المصابح عن حمل الاسفار: ۲۲۵، ۲۲۵، المغنی عن حمل الاسفار: ۲۲۵،

دن کوروز ہر کھتے۔ راستہ میں اگر بلاطلب کھا نامل کمیا تو کھالیا ورندا کیکمٹھی چنے کھالئے اور پانی لی لیا۔اس طرح کئی مہینے میں جمبئی ہنچے واقعی بیسیاحت ہے جواحق باالصوم ہے۔

اب بہمی ہے آمے دریا تھا اس میں تو چلنا مشکل تھا اور جہاز میں سوار ہونے کیلئے تکٹ کے دام چاہئیں اوران کے پاس دام کہاں، جب حاجی جہاز پرسوار ہونے گئے تو یہ بھی جہاز میں پنچے اور کپتان سے کہا کہ جھے بھی جہاز میں توکری کی ضرورت ہے اس نے ان کی صورت عالمانہ اور بزرگانہ دیکھی تو عذر کردیا کہ آپ کی شان کے لائق میرے پاس کوئی ملازمت نہیں وہ صورت سے جھے گیا کہ ریکوئی نیک اور بزرگ آ دمی ہیں۔

نور حق ظاہر بود اندرولی ہ نیک ہیں باشی اگراہل دلی (انواراللی ولی میں نمایاں ہوتے ہیں اگرتواہل دل ہےتو آن کاادراک کرسکتاہے) کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے \_

کہ ہم کو بھی کوئی ملازمت جہازی دے دیجے اس نے کہا کہ یہی بھٹگی کی ملازمت تم کو بھی ال سکتی ہے وہ اس کے لئے آمادہ نہ ہوئے تو قاری صاحب نے فرمایا کہ ارے اللہ کے بندوج سے کیوں محروم رہتے ہو۔ اگرتم کو اس کام سے عارآتی ہے تو تم بیڈوکری منظور کرلو۔ تمہارا کام بھی ہیں ہی کردیا کروں گا۔ چنانچہ کی آدمیوں کا کام اپنے سر لے لیا اور اب بیا حالت ہوئی کہ روز انہ جہاز کے یا خانوں کو کماتے اور دھوتے تھے۔ ہائے ۔

ایں چنیں شیجے گدائے کو بہ کو بہ کہ عشق آمد الابالی فاتقوا
(ایبافقیرصغت شیخ عشق میں براالا ابالی ہے ہیں ڈرتے ہی رہو)

یعشق کی نیرنگیاں ہیں اس کا پرکھ ضابط نہیں ہے۔
عشق راٹازم کہ پوسف راببازار آورد ہی ہمچو صنعا زاہدے رازیرز تار آورد
عشق راٹازم کہ پوسف راببازار آورد ہی ہمچو صنعا زاہدے رازیرز تار آورد
(عشق کواس پرنازہ کہ حضرت ہوسف علیا اسلام کو ہر بازارے آیا صنعا جسے زاہد کوزنار پہنادیا)

بس اس کا ایک ضابطہ تو رہ جاتا ہے کہ شری صدود پر رہے باتی سب رخصت اورا کرکوئی
عاشق مجذوب ہو گیا تواس کے لئے بیضا بط بھی نہیں رہتا۔

قاری صاحب دن کوید کام کرتے۔ نمازوں کے وفت دوسرے کپڑے عسل کرکے پہن الیہ اوردات کو تہجد میں قرآن خوش الحانی سے پڑھتے ایک دفعہ کپتان بھی رات کو قاری صاحب کے پاس گزرا۔ ان کا قرآن من کر کھڑا ہو گیا اور سنتار ہاجب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، کہ تم یہ کیا پڑھ رہے تھے۔ فر مایا کہ بید ہمارے خدا کا کلام ہے۔ کپتان بولا کہ ہم کو بھی سکھلا ؤ۔ ہم کو بیہ اچھا معلوم ہوتا ہے فر مایا کہ اس کے پڑھنے کے لئے پاک ہونا شرط ہے۔ اس نے کہا ہم نہالیس کے پڑھنا پڑتا کہ میں موتی۔ اس کے لئے ایک کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ قاری صاحب نے فر مایا وہ پاک نہانے سے نہیں ہوتی۔ اس کے لئے ایک کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کے دوریا کی ہوتی ہے۔ کہاں ہاں ہم سب کھکریں گئے۔

چنانچة قاری صاحب نے اس کوشل کرایا اور شل کے بعد کلمہ پڑھایا پھر چندسور تیں چھوٹی جھوٹی جھوٹی محصلا کیں۔ وہ کپتان ہرونت کلمہ یا سور تیں پڑھتا پھرتا تھا۔ دوسرے انگریزوں نے جو اس کاکلمہ اور قرآن پڑھتے ہوئے ساہ کہا ہے تم کیا پڑھتے ہو۔ کہا یہ خدا کا کلام ہے ہم کواچھا معلوم ہوا اس لئے پڑھتے ہیں انگریزوں نے کہاتم تو اس سے مسلمان ہو تھے۔ کہانہیں نہیں ہم مسلمان نہیں ہوا انگریزوں نے کہا تھا تھا کہا کہا گہا گہا ہے ہے تو آدی مسلمان ہوجا تاہے کہا جھا ہم اپنے بھتنگی سے پوچھ کرآتے ہیں۔

وہ قاری صاحب کے پاس آیا اور کہا کیا ہم مسلمان ہو گیا ہے؟ فرمایاتم کو آئ خبر ہوئی تم تو کئی دن ہوئے مسلمان ہو ہے۔ یہ س کراول تو اس کو تخیر ساہوا۔ پھر قر آن کی نورانیت نے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ بچھ پروانہیں۔ اب بس ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ گراس کلام کونہ چھوڑیں گے۔ چنا نچاس نے اپنی میں سے بھی کہ دیا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگر ہمار سساتھ رہنا چا ہواسلام تبول کروورنہ ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جب جہاز جدہ کے قریب پہنچا، تو اس کیتان نے بھی اپنی عہدہ سے استعفاء وے دیا اور قاری صاحب کے ساتھ جا کر جج کیا اور بڑا ایکا مسلمان ہو گیا۔

یہ قصداس پر یادآ میا تھا کہ سیاح کے پاس زادراہ نہیں ہوا کرتا۔ وہ تو مارا مارا پھرا کرتا ہے جیسے بہ قاری صاحب سیاح ہوکر جج کرآئے۔

عمروبن دینارفرماتے ہیں کہ میں جج کوجار ہاتھا۔ ایک نوجوان لڑکے کودیکھا کہ بدون زادوراحلہ کے قافلہ کے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا، صاحبزادے کہاں کا قصد ہے۔ کہابیت حبیب کا۔ میں نے کہا،اورتم نے زادوراحلہ کچھ بھی ساتھ نہ لیار تو فورا جواب دیا

خیر بیمضمون نیج میں استطر ادا آگیا تھا جس کومضمون مقصود ہے زیادہ تعلق نہ تھا مگر پکھھ مضا کفتہ بیں اس کی بھی ضرورت تھی کیونکہ اب حج کا بھی موقع آرہاہے۔ مسرایا انعامات

بہرحال بعض علاء نے جوسائ کی تغییر سیاحت کنندہ سے کی ہے انہوں نے سیاحت کرنے والے کو ساتھ تشید دے کرسائ والے کو سیم سائٹ کہد دیا ہے ۔ صائم کو سیاحت کرنے والے کے ساتھ تشید دے کرسائ خبیں کہا گیا۔ پس اصل تغییر سکت کی صائمات ہے اور قول جہور دلیل مستقل ہے کہ اکثر علاء مفسرین نے سکت کی تغییر دوزہ رکھنے والیاں ہیں تواس سے نے سکت کی تغییر دوزہ رکھنے والیاں ہیں تواس سے معلوم ہوا کہ دوزہ بڑی عبادت ہے کونکہ تخصیص بعد تعیم اہتمام کے لئے ہوتی ہوتی ہوتی والائکہ سلمات معلوم ہوا کہ دوزہ بڑی عبادت ہے کونکہ تفصیص بعد تعیم اہتمام کے ساتھ والگ بیان فرمایا ہے جس اور عبدات میں روزہ بھی وافل تھا مگر اللہ تعالی نے اس کو اجتمام کے ساتھ والگ بیان فرمایا ہے جس سے اس کی خاص عظم سے وفضیات معلوم ہوئی کہ بیر بہت بڑی عبادت ہے مگر اس سے نازنہ کرنا کہ ہم سے دیکام لیا ہے۔

منت منہ کہ خدمت سلطاں ہمی کئی ہیں منت شناس از وکہ بخدمت بداشتت (تواس بات کا احسان ندر کھ کہ باوشاہ کی خدمت کرتا ہے بلکہ باوشاہ کاممنون احسان ہو جس نے مجھے ملازم رکھ لیا ہے)

دیکھو! اگر کسی سائیس کوعید کے دن آقاسے آٹھ آنے انعام ملنے کی امید ہوا وراس کو آٹھ ہزار مل جا کیں نو وہ ناز کرے گا یا حیاسے گڑجائے گا۔ کہ مجھ نالائق پراییا انعام ۔اس طرح آپ اس پرناز نہ سیجئے کہ آپ روز ہ رکھ رہے ہیں بلکہ اللہ تعالی کا احسان مانے کہ انہوں نے آپ سے یہ کام لے لیا اور شکر کے طور پریوں کہتے ۔

تقدق اپنے خدا پہ جاؤل یہ پیار آتا ہے مجھ کوانشا اوھر سے انعام یہ دم بدم اوھر سے انعام یہ دم بدم حضرت جتنے کام حق تعالیٰ ہم سے لےرہے ہیں، یہ خودانعام ہے انعام کیا؟ انعام تو ممل پر انعام کیا؟ انعام تو ممل پر ہوا کرتا ہے اور یہال خودیہ اممال ہی سرایا انعامات ہیں ورنہ ہم کس قابل تھے کہ حق تعالیٰ کی عبادت کرسکیں اس کوشیخ فرماتے ہیں ۔

منت منه که خدمت سلطان جمی کنی 🚓 منت شناس از و که بخدمت بداشتت

( تو بادشاہ پراپنااحسان نہ بچھ کہ تواس کی خدمت کرتا ہے گر بادشاہ کا بچھ پراحسان ہے کہ اس نے بچھے خدمت کرنے کی اجازت دی ہے )

سهولت صوم

اس وفت بیان ہے ایک مقصود تو فضیلت صوم تھی جو مخضرا بیان ہوگئ۔ دوسرامقصود سہولت صوم کا بیان ہے جس کا بیان اس جمعہ کے وعظ میں ہو چکا ہے۔ گربعض با تیں اس وفت بیان نہ ہو فی تعمین وہ اب بیان کروں گا۔ کو یا بیاس کا تتمہ ہوگا۔ اس لئے اہل طالع کو بھی مناسب ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ ہی طبع کیا جائے۔

اب سنئے کہ اس آیت ہے بھی ایک وجہ سہولت صوم کی معلوم ہوتی ہے گراس کے لئے ایک مقدمہ بیجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اقتران بالذکر فضول نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ اس ہے بھی پچھ فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ جب دو چیزوں کوذکر میں مقتر ن کیا جاتا ہے توان دونوں میں پچھتاتی وار تباط ومناسبت ومشابہت ضرور ہوتی ہے۔ جس کی دلیل دوحدیثیں ہیں۔

ایک بیک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آیت فاجتنبوا الوجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور (ثم لوگ کندگی سے بعنی بتوں سے (بالکل) کنارہ کش رہواورجموئی بات سے کنارہ کش رہو)۔ کی تفییر میں فرمایا ہے عدلت شہادة الزور بالسوک بالله کم جموئی کواہی شرک بااللہ کے برایر کردی گئی۔ حالا تکہ آیت میں محض افتران ذکری ہے اس کے سواتسویہ پرکوئی امر بظاہردالنہیں۔

ووسرے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفاوم روہ کے درمیان سعی فر مائی ہے تو بیآ یت پڑھی ان الصفا و المعروة من منعانو الله پھر ارشاد فر مایا بیدا بسابدا اللہ کھر یہاں بھی محض تر تیب ذکری کی وجہ سے صفا کومروہ پر مقدم فر مایا۔ اور خود جمارے وادات بیس بھی ہیہ بات ہے کہ جب کوئی الیم دو چیزوں کوذکر میں مقتر ان کر سے جن میں باہم ارتباط نہ ہو یول کہتے ہیں کہ اس میں اوراس میں کیا جوڑ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقتر ان فی الذکر فضول نہیں ہوا کرتا بلکہ اس سے مقتر بن میں مناسبت و تعلق پر والات ہوتی ہے۔

ل سنن أبي داؤد ٣٥٩٩، سنن التومذي: • ٣٣٠٠، سنن ابن ماجة: ٢٣٧٢، مشكوة: ٣٤٤٩ أن سنن التومذي: ٨٦٢، ٢٩٦٤، سنن النسائي كتاب الحج باب: ١٥٤، باب: ١٦٢، باب: ١٦٦، سنن ابن ماجة: ٣٠٤٣، مؤطا مالك: ٣٤٢

اب بیجے کہ اس آیت میں تن تعالی نے سائحات کوجس کی تغییر ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ اس کے معنی روزہ رکھنے والیوں کے بیں مقرون کیا ہے ٹیبت و ابکارا کے ساتھ ۔ جوصفات غیرا ختیار ریہ بیں اورصفات غیرا ختیار ریہ سب سے زیادہ سہل ہیں کیونکہ ان بیں پر چھ بھی کرنا نہیں پڑتا بلکہ وہ بدون ارادہ واختیار کے خود بخود ثابت ہیں ورادہ پر اختیار کے خود بخود ثابت ہیں اوراد پر ابھی معلوم ہوا کہ اقتران حکمت سے خالی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صفت صوم کوصفات غیرا ختیار ریہ مقرون کرنے میں بھی پر کھھکمت ہے۔ اور وہ حکمت میرے نزد کیک بہی ہے کہ خیرا ختیار ریہ سے مقرون کرنے میں بھی پر کھھکمت ہے۔ اور وہ حکمت میرے نزد کیک بہی ہے کہ صوم بھی مثل صفات غیرا ختیار ریہ کے سہل ہے کہ اس میں بھی پر کھنیل و چود ہی کرنا نہیں پڑتا۔ پس صوم بھی مثل صفات غیرا ختیار ریہ کے سہل ہے کہ اس میں بھی پر کھنیل و چود ہی کرنا نہیں پڑتا۔ پس

رہایہ کہ بیصفات غیرافتیار بدکیے ہیں توسفے کہ مو بت تواس کے غیرافتیاری ہے کہ لغت میں شیو بت بکارت کے مقابل ہے۔ اور شرعا هیب وہ ہے جوصاحب زوج ہو چکی ہے بھراس سے فرفت ہوگئی ہے۔ بوجہ طلاق یاموت کے اور بکروہ ہے جوابھی تک صاحب زوج نہیں ہوئی۔پس ھیے بت کے مفہوم میں دوجز ہیں۔ ایک صاحب زوج ہونا جونکاح برموتوف ہے اور نکاح موجعض صورتول میں حقیقتاً عورت کی منسوب ہوتا ہے مراس کی نسبت ایسی ضعیف ہے کہ کو یا بمز لہ عدم کے ہے اوراس بنا پر اگر کوئی بوں کہنے لگے کہ عورت خودا پنا نکاح نہیں کرتی بلکہ اس کا نکاح ولی کرتا ہے توبیہ بات غلط نہیں۔ کیونکہ اگروہ صغیرہ ہے تب تو ظاہر ہے کہ اس کا نکاح میں کی بھی وخل نہیں اور اگر بالغدہے تو نکاح اول میں جوکہ ثیو بت کا پہلا جزو ہے اس کالزوم تعلق شرعاً معدوم ہے۔صرف اس کاسکوت ہی اذن قرار دیا گیا اوراس بنایر کو بیجداس کے کہاس کوا تنا اختیار تھا کہ انکار کردیتی اس کے سکوت کو نکاح کا سبب اختیاری کہا جائے گا۔لیکن پھربھی بیا ختیار عادت طبیعہ کے اعتبار ہے مثل عدم اختیاری کے ہے۔ یہ توجز اول کی حالت پر اوردوسرا جزویہ ہے کہ نکاح کے بعد فرنت ہوجائے۔ یہ توبالکل بی عورت کے اختیار میں نہیں کیونکہ فرقت اگرطلاق سے ہے تووہ زوج کے اختیار میں ہے عورت کااس میں پھھاختیار نہیں اور موت سے ہے تو یہ سی کے بھی اختیار میں نہیں اورجن صورتوں میں عورت کوطلب فروت کا اختیار بھی ہے وہاں قضا قاضی شرط ہے یا متار کت زوج ضروری ہے تو وہال بھی فرقت عورت کے اختیار میں نہ ہوئی بلکہ زوج ہی کے اختیار میں ہوئی۔ کیونکہ جہاں قضاء قاضی سے فرقت ہو سکتی ہے ان صورتوں میں قاضی زوج کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ رہی

ردت وہ نا گوار و کمروہ اورمسلمان کی شان ہے بعید ومستشکر ہے۔اس کے اعتداد کی کوئی وجہنبیں۔ پس میوبت کواکرایے جزواول کے اعتبار سے من کل الوجوہ غیرا ختیاری سلیم نہ بھی کیا جائے تب جزوثانی کے اعتبار سے تو یقینا غیرا فقیاری ہے کہ اس صفت کا ثبوت عورت میں بدون اس کے اختیار کے ہوجاتا ہے۔توجز واخیر میوبت کی علمت تامہ کا ہرحال میں غیرا ختیاری رہا۔ اگر مجموعه اجزاء پرنظر کی جائے تب بھی مجموعہ اختیاری وغیراختیاری کا غیراختیاری ہوتا ہے تو میو بت غیراختیاری ہی ربی۔اوربکارت کا غیرا ختیاری ہونا تو طاہرہے پس سخت کا همیت وابکارا کے (وواس اقتران کی مثل ایک اورصفت ہے اقتران ای کاہم اثر ہے تقدیر اس کی یہ ہے کد سورہ احزاب میں صائمین وصاعمات كاقتران محافظين فروجهم ومحافظات كساته ذكريس واقع بواب اورحفظ فروج اہل طبائع کاسلیمہ کااوران میں ہے بھی بالخصوص اناٹ کا امرطبعی ہے تواس امرطبعی کے ساتھ اقتران نیزموید برصوم کے مشابدامورطبیعہ ہونے کا جوکہ بے صربل ہوتے ہیںجسیا کمتن میں مذکور ہے رمضمون بعد میں ذہن میں آیا۔اس لئے حاشیہ میں لکھ دیا گیا۔۱۲ منہ) ساتھ مقرون كرنا بتلار باب كمصوم على امورطبعيد كيهل باورواقعي غوركيا جائة معلوم بوكا كمصوم امرطبعي ہے کیونکہ امرطبعی وہ ہے جس کے لئے تصدوارادہ کی ضرورت نہ ہواور ظاہرے کہ کھانے بینے کے لے تو قصدوارادہ کی ضرورت ہاورند کھانے اورنہ پینے کے لئے قصدوارادہ کی کیاضرورت ہے۔ تسچیر بھی نہیں۔ ہم گھنٹوں بدون کھانے بینے کے کام میں لگے رہتے ہیں اس وقت اس حالت پر التفات بھی نبیں ہوتا کہ ہم اس وقت کھاتے پینے نبیس ہیں۔

دوسرے میبھی ظاہر ہے کہ انسان کے زیادہ تر اوقات نہ کھانے اور نہ پینے ہی کے ہیں۔ کھانے پینے کے تو چنداوقات معین ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نہ کھانا نہ بیناامراصلی ہے۔ اگر کھانا بینا امراصلی ہوتا تو اس کے اوقات زیادہ ہوتے مگروا قعداس کے خلاف ہے اوراصلی میں اصل مہولت ہے۔

رہا بیشبہ کدنہ کھانے پینے کی حالت میں جوالتفات شراب وطعام کی طرف نہیں ہوتا تو بیای وفت تک ہے جب تک بھوک نہ لگے اور جب بھوک گئی ہے تو خاص التفات ہوتا ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو بھوک میں بھی طعام وشراب کی طرف التفات بیکاری کی حالت میں ہوتا ہے اور اگرکسی کام میں لگ جائے تو کھانے پینے کی تو کیا بھوک کی خبر نہیں ہوتی۔

چنانچہ بہت واقعات ایسے ہو چکے ہیں اور کم دبیش ہر خص کواس کا تجربہ ہوتا ہوگا اوراگر مان بھی لیاجائے کہ بھوک میں طعام وشراب کی طرف النفات ہوتا ہے تواس کا توا نکار ہی ہیں ہوسکتا کہ بید ایک عارض کی وجہ سے ہاب معدوان رطوبات اصلیہ کے ہضم کی طرف متوجہ ہوگیا جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب بیعارض مرتفع ہوجائے گا النفات بھی جاتار ہے گا۔

اب یہاں سے میں ایک اور شبہ کا جواب دینا جا ہتا ہوں جس کا جواب دینا جمعہ کو (یاد نہ رہا ہوگا در نہ اس معظ میں بھی ندکور ہے۔ امنہ ) بھول گیا تھا۔ وہ بید کہ نہ کھانا اور نہ بینا اگر آسان ہے۔ تو کسی کوم بینہ بھر تک بھوکار کھ کر دیکھا جائے۔ معلوم ہوجائے گا کہ نہ کھانا کیوں کر آسان ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ عدم اکل کی حقیقت فی نفسہ دشوار نہیں بہت سے بہت آپ میہ کہہ سکتے ہیں کہا سے۔
جیس کہ استداد عدم اکل دشوار ہے۔ تو یہ دشوار کی استداد عارض سے ہوگئی نہ کہ حقیقت عدم اکل سے۔
اور شریعت نے جوعدم اکل دشرب کی حدمقرر کی ہے وہ ممتد نہیں ہے۔اسلیے صوم کچھ دشوار نہیں ہے
لیس اب سب اشکالات رفع ہو گئے اور مہولت صوم کا یہ دعویٰ بے غیار ہوگیا۔

# نمازروزه کی پابندی کافرق

پھراقتران سخت ولیبت وابکارا علاوہ خصوصیت مقام سے اس سہولت میں ایک اوراضا فہ ہوگیا۔ وہ یہ کہ اس جگہ عورتوں کے روزہ کا ذکر ہے اورعورتوں کوطبعًا بھی روزہ اس لئے آسان ہے کہ ان میں رطوبت و برودت زیادہ غالب ہوتی ہے۔ ہاں کوئی ضعیف ونجیف ہوتو اور بات ہے درنہ عام طور سے مزاج عورتوں کا رطب و بارو ہے اور ایسے مزاج والے کوروزہ دشوار نہیں ہوتا۔ روزہ حارویا بس مزاج والے کوزیادہ گراں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں نماز میں توست ہیں مگرروزہ میں بجیاں بھی ہمت والی ہیں۔

نیز عورتوں کا طرز عمل بھی بتلا تا ہے کہ ان کو روز ہسمل ہے ۔ وہ یہ کہ عورتیں جب بھی نذر دمنت مانتی ہیں تو زیادہ تر روز ہ کی منت مانتی ہیں نماز کی نذر کوئی کوئی کرتی ہے کیونکہ نماز ان کوگراں ہے۔ اس میں پابندیاں بہت ہیں اورافعال اختیار یہ بھی زیادہ ہیں۔

پابندی کا توبیرحال ہے کہ نماز میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ گوہمارے ہاں ایک یُوصیا ہے وہ تو نماز میں بولتی رہتی ہے مگر یہاں بڑھیا عورتوں کا ذکر ہے جو سمجھ دار ہیں اوروہ یَڈھیا تو پاگل ہے اور یہ خاص پابندی عورتوں پرسب سے زیادہ سخت ہے کیونکہ ان کو بولنے اور باتیں کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اور نمازیس افعال اختیار بے زیادہ اس طرح ہیں کہ کہیں قرات ہے کہیں ذکر بھی قیام ہے، بھی قعود ، بھی رکوع ہے، بھی جوداور روزہ نہ بچھ پابندی ہے نہ بچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہرطرح آزادی ہے۔ جدھر چاہود کھو جہاں چاہوچلو پھرو۔ چاہے با تیں کرو، چاہے سور ہو، روزہ ہرحالت میں موجود ہے مگر نماز میں ان سب پابندیوں کے ساتھ ایک آزادی الی ہے جو کسی عبادت میں بھی نہیں۔ وہ یہ کہ نماز کی حالت میں انسان مخلوق کی تعظیم بجالانے ہے آزاد ہوجاتا ہے۔ اگرایک ادنی سپائی بھی نماز کی مالت میں انسان مخلوق کی تعظیم بجالانے ہے آزاد ہوجاتا ہے۔ اگرایک ادنی سپائی بھی نماز میں ہواور بادشاہ دونت اس کے پاس ہے گزرجائے تو وہ بھی عدم تعظیم کاشا کی نہ ہوگا۔ گوکا فربی بادشاہ کیوں نہ ہو۔ بشرطیکہ وہ نماز کی حقیقت سے واقف ہو۔ روزہ میں ہے بات نہیں ہے روزہ میں تو آپ کوا ہے پاس آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع تعظیم و تکریم سب بی پچھرکر تا پڑے گیا۔

خلوت گاه حق

كرسكتا \_ وظيفه بين مشغول رہنے ہے بھي آ رام نہيں ال سكتا \_

چنانچہ میں ایک بارنماز کے بعد وظیفہ پڑھ رہاتھا۔ ایک صاحب پیچھے ہے آئے اور میرا کندھا پکڑ کے مصافحہ کامطالبہ کیا۔ اورا گرکوئی یوں جائے کہ آٹھیں بند کر کے سونے کا بہانہ کرکے پڑر ہوں تواس طرح بھی چین نہیں مل سکتا۔

ایک دفعہ بیں سیوبارہ گیا تھا۔ گری کا موسم تھا۔ رات کوسٹر کیا تھا می فیند کا غلبہ ہوا۔ ایک تخلیہ کے مکان میں سونے کے قصد سے جالیٹا۔ ایک صاحب جوج کو جاتے ہے ملنے کیلئے آئے اور بلند آواز سے کہا، السلام علیم ۔ اس وقت مجھے کچھ فیند آچلی تھی۔ گران کے سلام سے فیند کا فور ہوگئی میں جاگ تو کمیا گرمیں نے قصد آئے تھے سی جاگ ورویے ہی آئکھیں بند کئے پڑارہا۔ بعض ماضرین نے ان سے کہا کہ اس وقت آئکھا گئی ہے۔ آپ تشریف لے جا کیں کہنے لگے واو! ہم ج کھو جارہ ہو گئی ہے۔ آپ تشریف لے جا کیں کہنے گئے واو! ہم ج کو جارہ ہیں۔ آپ تشریف لے جا کیں کہنے گئے واو! ہم ج کو جارہ ہیں اپنے ہاتھوں کو میں ہے ان ہی جو تے ۔ ان ہی جعف حاضرین احباب نے کہا، بھائی ہے وقت مصافح کا نہیں گرانہوں نے ایک نہ مانی۔ اور اس حالت میں اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں سے رگڑ کر اور اپنے ہوئے۔ ان کا تو مصافح کا نہیں گرانہوں نے ایک نہ مانی۔ اور اس حالت میں اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں ہے رگڑ کر اور اپنے نزد یک مصافح کی نہیں گرانہوں نے ایک نہ مانی۔ ان کا تو مصافح ہوا گر میری فیند ہر با دہوگئی۔

کھے کر ہمارا نام زمین پر منا دیا ہی ان کا تھا کھیل فاک میں ہم کو ملادیا پس تجربہ ہے معلوم ہوا کہ سور نے کی حالت میں بھی گلوق چین بیں لینے دی مولاناتو یوں فرماتے ہیں ۔

گر گریزی برامید راجے ہی ہم از آں جابیشت آید آفت از آگرکی راحت یا آراک کی امید پر بھا گناہے تو اس جگہ بھی تھے کوکوئی آفت پیش آئے گی)

کیونکہ میں توراحت ہی کے لئے نیندکی صورت بناکرلیٹا تھا گراس مالت میں بھی آفت
کاسامنا ہوا۔ بس ان آفات سے نجات نماز ہی میں ل سکتی ہے۔ تو نماز میں گوداخلی پابندیاں ہیں
گرفتلوق سے بالکل آزادی ہوجاتی ہے۔ یوں کہنا چاہئے کہ نمازی خدا کا غلام ہوکر مخلوق کی غلامی
سے آزاد ہوجا تا ہے۔ توبیآ زادی تو نماز میں سب سے زیادہ ہے۔

# نمازروزه كافرق

باتی ووسری آزادیاں روز وہیں زیادہ ہیں کہ نماز جننے بولنے اور رونے اور پیٹاب پاخانہ سے نوٹ جاتی ہے۔ روز وہیں الی آزادی ہے کہ وہ کسی بات سے نہیں ٹو ٹنا۔ سوائے اکل وشرب وہماع کے۔ وہ بھی اس وقت جب کہ عمداً کھایا پیا جائے اور بھول کر کھا پی لے تو سچھ ہرج نہیں

اورنماز میں عمدہ نسیان سب برابر ہیں وہاں جتنے مفسدات ہیں ہرحال میں مفسد ہیں۔

ہاں ایک مولوی صاحب کی مرید نیوں کا ند جب لیاجائے تو پیشاب پاخانہ سے بھی روزہ توٹے گا۔ ان مرید نیوں کی بیاحات تھی کہ مغرب کی اذان سنتے ہی اور توسب کھانے پینے کی طرف دوڑتیں۔اوروں کا افظار تو چھوارہ اور پھلکیوں سے موتا تھا اوران کا افظار رفع حاجت سے ہوتا تھا۔ بیچاری دن بھر پیشاب پاخانہ کود بائے پھرتی تھیں۔مغرب کے وقت ان کوسب سے پہلے ای کا اقتضا ہوتا تھا۔

خیر بیرتوایک لطیفہ تھا در نہ روزہ میں الی آزادی ہے کہ دہ کسی کام سے نہیں ٹو نما جب تک عمراً اکل دشرب دجماع نہ ہو۔ بید دسرامقصور بالبیان تھا کہ روزہ بہت کہ ہے اس کی تفصیل جمعہ کے دعظ میں ہوچکی ہے بعضی ای وقت رہ گئے تھین وہ اب بیان کردی گئیں۔

بیمضمون میں نے اس لئے بیان کیا ہے تا کہ لوگ روزہ کو گرال نہ مجھیں کیونکہ بعضے لوگ السے موجود ہیں جوروزہ کو گرال مجھتے ہیں۔ چنانچہای لئے توختم رمضان پرآخری جور کو کہتے ہیں الوداع الوداع باشہر رمضان۔ کہا ہے رمضان رخصت رخصت اور ہار ہاراس لفظ کا تکرار کرتے ہیں اور چوخص دوبار یا تین بار کیے رخصت رخصت تو سارے زبان وانوں سے پوچھولو کہ وہ کیا کہیں گے۔سب یوں ہی کہیں سے کہ پاپ کاٹ رہا ہے۔ اگراس کو حسرت ہوتی تو بار بار رخصت رخصت رخصت کہتا۔

نیز اگران کورمضان کے جانے کی حسرت ہوتی تو رمضان کے آنے کی خوجی ہی تو ہوتی۔

تو ابتدائے رمضان میں ایک خطبہ مرحبا مرحبا یا شہر رمضان کا بھی پڑھنا چا ہے اور وہاں تکرار مرحبا
مفید مسرت ہے بیکاورہ کے موافق ہے۔اورصاحبوا بیسب زبانی وعوے ہیں ورنہ دلوں کوشول
کرد کیولیا جائے ان لوگوں کورمضان کے جانے کی حسرت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج رمضان کی
19 تاریخ ہے۔نہ معلوم کتوں کی نیسی گڑر ہی ہوں گی کہ کی طرح آج ہی چا غد ہوجائے۔خصوصا
ہیں کرکہ بعض جگد آج ۱۳ تاریخ۔ مگروہ وہ ہیں کی تمیں ہے۔ ہمارے یہاں تو آج ۲۹ ہی ہے۔اب
اس حالت میں کیسے مان لیا جائے کہ ان کورمضان کے جانے کاریخ ہوتی ہو وہ تو ہو ہوتی ہوتی
بلکہ حالت اس کے برتکس ہے کہ رمضان کے آنے سے گرائی ہوتی ہے اور جانے سے خوشی ہوتی

ہاں گئے اس کے آنے ہے گرانی اور جانے سے سرت ندہونی جا ہے۔ فرحت افطار

ہاں ایک طرح اختیام رمضان شرعاً بھی موجب فرح ہے کہ اس خیال سے فرح ہوکر الحمد لله خدا تعالیٰ نے ہم ہے بیکام لے لیا۔

شکر للہ کہ نہ مردیم ورسیدیم بدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما (اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہم خبریت سےدوست تک کافی کے ہماری اس ہمت مردانہ برآ فرین ہے)

اختلاف نماق پرایک حکایت یادآئی۔ایک بادشاہ نے ملک کی چارستوں کی چارہورتیں اکھٹی کرکے ان کوداخل کی کیا تھا۔ایک مشرق تھی ،ایک مغربی ،ایک جنوبی ،ایک شائی ، پھراس نے سب کی ذہانت ولطافت مزاج کا استحان کرنا چاہا تو ایک رات صبح کے قریب سب سے پوچھا کہ بتلاؤاب کیا وقت ہے۔سب نے بالا تفاق کہا کہ صبح قریب ہے۔ بادشاہ نے ہرایک سے دلیل پوچھی کہتم کو کل کے اندر بیٹھے ہوئے کس طرح معلوم ہوا کہ صبح ہوچکی ،ایک نے جواب دیا کہ میری نقط کا موتی شخت اہوگیا ہے۔جوابرات صبح کی ہواسے شخت کے ہوجاتی ،ایک نے جواب دیا کہ میری کی روشی جوئی ہوگی ہے۔ جوابرات صبح کی ہواسے شخت کے ہوجات ہیں۔دوسری نے کہا کہ شرح کی روشی دھی ہوگئی ہے۔ جوابرات میں کہا کہ پان کا مزہ منہ میں بدل کیا ہے۔ چوتھی نے کہا کہ پیشاب آرہا ہے صبح ہی کو پیشاب پا خانہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بات ایک ہی تھی گر اختلاف پیشاب آرہا ہے صبح ہی کو پیشاب پا خانہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بات ایک ہی تھی گر اختلاف نے دات کی وجہ سے ہرایک نے اسے نے خواق کے موافق وجہ بیان کا۔

 نے فرحت دینویہ پرمحمول کیااورا کابرنے فرحت دینیہ پر۔ منگیل صوم

اب ایک تیسرامقصود اور باس کوبیان کر کے میں فتم کردوں گا۔ وہ بید کہ جس طرح صوم سہل ہے ایسے ہی جکیل صوم بھی بہل ہے اور بیمضمون بھی جعد کوبیان سے رہ گیا تھا اور اس کے بیان کی ضرورت اس لئے ہے تاکہ ہم چکیل صوم کی قکر کریں۔ بہت لوگ اس میں کوتا ہی کرتے بیان کی ضرورت اس لئے ہے تاکہ ہم چکیل صوم کی قکر کریں۔ بہت لوگ اس میں کوتا ہی کرتے بیان کی ضرورت اہم ہے۔ صدیمت میں ہے: من لم بدع قول الزور والمعمل به بین حالانکہ بینہایت اہم ہے۔ صدیمت میں ہے: من لم بدع قول الزور والمعمل به فلیس لله حاجة ان بدع شرابه وطعامة جوشم بیہودہ با تیں اور بیہودہ عمل ترک نہ کرے قوالتٰد تعالیٰ کواس کی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور بیا سارہ۔

اس میں تعبیہ ہے کہ روزہ میں ترک اکل وشرب وغیرہ سے زیادہ ترک محر مات کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اکل وشرب و جماع فی نفسہ تو حرام نہیں بلکہ روزہ کی وجہ سے ایک وقت خاص وحد متعین تک ممنوع ہو گئے ہیں اور تول زور وعمل زور تولی نفسہ حرام ہے ۔ لین حجموث ،غیبت ، زنا سود، رشوت وغیرہ جب ہے نے محر مات کا ارتکاب کر کے روزہ کو تاقص کر دیا تو اللہ تعالی کوتمہار سے بھو کے بیا ہے رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھوٹ اور غیبت اور سود ورشوت سے روزہ ثوت ہوئی کی اس محدوروزہ ہوتا ہے وہ ایسا سے روزہ ثوث جاتا ہے ۔ نہیں! روزہ تو نہیں ٹو ٹنا محران اعمال کے ساتھ جوروزہ ہوتا ہے وہ ایسا روزہ ہے جسے تم کس سے کہو کہ فلال کام کے واسطے ایک آ دی کی ضرورت ہے اوروہ وکیل تمہار سے سامنے ایک مضف گوشت لا کر رکھ دے جو نہ ترکت کر سکے نہ کام کر سکے اور جب اس سے کہا جائے کہ میاں یہ س کے لیآ ہے نہ آ دمی کو کہا تھا اور بیآ دمی ہے کوئکہ کہ میاں یہ س کے لیآ ہے کہ معقول آ دمی تو کہا تھا اور بیآ دمی نہ تھا ایسے بی حیوان ناطق اس پرصا دق ہے ۔ پس جسے یہ مضغة الحم معقول آ دمی تھا مگر کام کا آ دمی نہ تھا ایسے بی حیوان ناطق اس پرصا دق ہے ۔ پس جسے یہ مضغة الحم معقول آ دمی تھا مگر کام کا آ دمی نہ تھا ایسے بی ترب اسے کہ کہ آپ کا روزہ محق اصطلاحی روزہ ہوگا مگر کام کا روزہ نہ ہوگا۔

اس حالت میں آپ ایسے روزہ دار ہوں گے جیسے ایک نوجوان مولوی صاحب گاؤں میں گئے تھے اوروہاں جاکر وعظ میں بے نمازیوں کی خوب خبر لی کہ بے نمازی آ دمی سوراور کتے ہے میں گئے تھے اوروہاں جاکر وعظ میں بے نمازیوں کی خوب خبر لی کہ بے نمازی آ دمی سوراور کتے ہے بھی بدتر ہے ۔اس پرگاؤں کے چوہدری خفا ہو گئے اور لاخمیاں لے کررات کومولوی صاحب کے مارنے کوا کھے ہو گئے جس مخص کے یہاں مولوی صاحب کا قیام تھاوہ بی خبرین کر گھیرایا ہوا آیا اور کہا مارنے کوا کھے ہو گئے جس مخص کے یہاں مولوی صاحب کا قیام تھاوہ بی خبرین کر گھیرایا ہوا آیا اور کہا مارنے داؤد: ۲۳۲۲، سنن المتومذی: ۲۰۷، مشکورہ المصابعے: ۹۹۹

مولوی صاحب آپ اپنی جان کی خیر مناؤرگاؤل والے آپ کومار نے کے واسطے آگئے۔
کہا، کیوں؟ کہااس لئے کہآپ نے ان کوسوراور کتابتایا تھا کہا ہی اتنی بات پرخفا ہیں ان سے تو
ہیں نرید لوں گار چنا نچہ گاؤں والے جب سامنے آئے تو مولوی صاحب نے بوچھا کہ بھائیو! تم
کیوں آئے ہو؟ سب نے کہا ہم تم کو ماریں کے کیونکہ تم نے ہم کوسوراور کتے ہے بدتر کہا ہم مولوی
صاحب نے کہا کہ ہیں نے تم کوسواور کتے ہے بدتر نہیں کہا بلکہ بنمازیوں کو کہا ہے اور تم تو نمازی
ہور بتلاؤ تم نے بھی آخری جعد کی نماز بھی پڑھی ہے؟ کہا ہاں! کی وفعہ پھر بوچھا اور عید بقرعید کی
نماز بھی پڑھی ہے؟ کہا بی تو ہرسال پڑھتے ہیں۔ کہا پھر تم بے نمازی کدھر ہے ہوئے تم تو نمازی
ہور بنمازی تو وہ ہے جس نے عربح ہیں ایک وفعہ بھی نماز نہ پڑھی ہو۔ بیس کرگاؤں والے خوش
ہور کے کہ ہم بھی نمازیوں ہیں وافل ہو گئے۔

توجیے یہ لوگ نمازیوں کی فہرست میں داخل ہو کرخوش ہوگئے ایسے ہی ہم اپنے کوروزہ داروں میں شامل سمجھ کرخوش ہیں۔ گوگاؤں والوں کی یہ خوشی ایک معنیٰ کوسیح بھی تھی ۔ وہ کو پکے نمازی سے مرکزی تھے مرکزی خیمت سے کیونکہ یہ عید کے نمازی میرٹھ کے اس مسلمان ہیرسٹر سے تو اچھے سے جس سے عید کے دن مسلمان طبخے کے تو وہ کہتا ہے کہ ویل (Well کا عید تھا اس کم بخت کواس سے بھی عارضی کہ اسلای عیدکوا پنی طرف منسوب کر رے تو وہ گاؤں کے عید کے نمازی اس سے بھی عارضی کہ اسلای عیدکوا پنی طرف منسوب کر رے تو وہ گاؤں کے عید کے نمازی اس سے بدر جہا بہتر تھے۔ وہ اسلامی عیدکوا پنی عیدتو سمجھتے اور سال بحریش ایک و فعدتو ضدا کے سامنے جسک جاتے تھے۔ گون وقت نماز پڑھنے والوں کے اعتبار سے وہ بنمازی ہی ہیں۔ جیسا کہ بی وقت معمولی نماز پڑھنے والوں کے اعتبار سے وہ بنمازی ہیں جس کومولا نافر ماتے ہیں۔

یج وفت آمرنماز اے رہنموں ایک عاشقاں ہم نی صلوٰۃ واعموں (نموں) (نمازتویا کچ وفت آئی ہے مگر عاشق ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں)

اس کاریمطلب نہیں جیسا کہ آج کل کے جاال صوفیوں اور طحدول نے سمجھا ہے کہ آج نیج وقتہ کی پھے ضرورت نہیں۔ بیتو اہل ظاہر کی نماز ہے عاشقوں کی نماز تو مراقبہ ہے جو ہرونت ہوسکے۔ بیمطلب بالکل غلط ہے کیونکہ اس میں نصوص کی تحریف ہے جس سے مواہ نابری ہیں بلکہ مطلب سے ہے کہ عام لوگ تو صرف پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور عشاق چونکہ ہروفت ان پانچ وقتوں کی نمازی فکر میں مشغول رہتے ہیں وہ ہرونت نمازی میں ہیں کیونکہ حدیث میں ہے۔ من کان
ینتظر الصلوة فہو الصلوة ما کانت تحب الله (جوشف نماز کا انتظار کرتا ہے لیں وہ نماز میں
ہے جس کیلئے وہ مجبوں ہے) او کھماقان ۔ کہ ختظر صلوق نمازی میں ہے اور عشاق ہرونت نماز
کے انتظار اور فکر میں رہتے ہیں تو وہ ہر حالت میں نمازی کے اندر ہیں اور ظاہر ہے جواب اہوگا وہ
پائے وقت کی نماز کا پابند کیوں نہ ہوگا؟ غرض عشاق کی حالت تو یہ ہے جو صدیت میں ہے جعلت
قرة عینی فی الصلوق کی کان کونمازی میں چین ملاہے

اس لئے ان کی طبیعت ہروفت نماز کی طرف راغب و مائل رہتی ہے اوراس کی فکر گئی رہتی ہے کہ کب وفت آئے اور نماز پڑھیں۔ تو ان کا ملین کے مقابلہ میں تو ہم اور آپ بے نمازی ہیں اور ہمارے آپ کے سامنے عمید کے نمازی ہیں مگروہ اس ہیرسٹر کے سامنے نمازی ہیں ہو یوں کہتا تھا کہ آپ لوگوں کا آج عمید تھا۔ اس نے ایس اگریزی پڑھی تھی کہ زبان بھی اردونہ رہی ۔ انسوس اگریزی پڑھی تھی کہ زبان بھی اردونہ رہی ۔ انسوس اگریزی تو سیح ہولئے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی تعلید کرنے والے ان کی رایس میں اردوبھی غلط ہولئے گئے۔

کانپور میں ایک خانساماں کو جو ہندوستانی تھا ہیں نے بیہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ہے بات سننانہیں مانگا۔ بھلاان کم بختوں کو کیا ہوا جن کی اردو زبان مادری زبان ہے جو بچے بولنے پر پوری طرح قادر ہیں۔انگریز تو معذور ہیں کہان کی زبان غیر ہے گمروہی تقلید کا شوق جس سے عقلیں مسنح ہورہی ہیں۔ بہرحال تکیل صوم کی سخت ضرورت ہے ورنہ ہماراروز ہ برائے نام روزہ ہوگا۔ کام کا روزہ نہ ہوگا اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تکیل صوم بھی بہت ہل ہے چھود شوارٹیس۔

تکیل کے در ہے

مگراول ایک مقدمہ بھے لیجئے۔وہ بیک بھیل کے دودر ہے ہیں۔ ایک بھیل ضروری .....دوسری بھیل کامل

منحیل ضروری وہ ہے جس سے نقصان سے نکل جائے اوراس کو ناقص نہ کہہ سکیں۔
اور سکیل کامل بیہ کرفع نقصان کے علاوہ اس میں پچھسن وخوبی اور پھول پیتاں بھی لگ جا کیں۔
جیسے ایک توحسن ہے جوتے کے مقابل ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ ناک اور نقشہ اچھا ہو
المال الحدیث فی " موسوعة اطراف الحدیث النبوی الشریف" کے فیح الباری لاین
حجر ا ا :۵۵۲۹،۳۲۸ بتحاف السادة المعتقین للزبیدی:۵۵۲۹،۳۳۸:۵،۳۳۸ کورالعمال:۱۸۹۱۲

اوررنگ نکھرا ہوا ہو۔ دوسرے زینت کا درجہ ہے کہ علاوہ حسن کے لباس اور زیور بھی بہت کچھ ہو۔ پس بھیل ضروری توحسن کا درجہ ہے اور بھیل کامل زینت وآ رائش کا درجہ ہے۔

اب بیجے کہ روزہ کی تکمیل ضروری تو کیجے بھی دشوار نہیں بلکہ بہت بی آسان ہے کیونکہ وہ بھی عدمی ہے اس میں پیچھ کر نانہیں پڑتا۔ اس کا حاصل صرف بیہ ہے کہ جرمات کو ترک کر دو۔ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لڑائی جھڑا نہ کرو۔ نگاہ بدنہ کرو۔ رشوت نہ لو۔ سود نہ لو۔ اور بیسب عدمیات بیں۔ پس روزہ کی تحمیل ضروری محض سکوت اور نوم ہے بھی ہوسکتی ہے۔ اس کے لئے نفلیس پڑھنے اور تالاوت قرآن کرنے یا درود واذکار بجالانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص دن جمرسوتا رہے صرف نماز کے وقت جاگ کرنماز پڑھ لیا کرے تواس کا روزہ کا مل ہوگا ناقص نہ ہوگا۔

فقہاء نے جوکٹرت نوم کوروزہ میں محروہ کھا ہے وہ اس کے لئے ہے جوروزہ کا وقت کا شنے کے لئے سوئے اور جومحرہات سے بہتے کے لئے سوئے اس کے واسطے کرا بہت نہیں۔ نیز وہ کرا بہت اس کے الئے سوئے اور جومحرہات سے بہتے ہیں ابتلاء فی المحر ہات کا اندیشہ ہواور جس کو بیا ندیشہ ہوکہ میں جا گئے گی حالت میں لڑائی جھکڑے اور جھوٹ فیبت سے نہ فی سکوں گااس کے لئے سوتا مکروہ نہیں ۔

عالت میں لڑائی جھکڑے اور جھوٹ فیبت سے نہ فی سکوں گااس کے لئے سوتا مکروہ نہیں ۔

(ممنتم ایں فتنا است خوابش بردہ ہیہ)

تو ویکھا آپ نے کہ یمیل ضروری کس قدر آسان ہے جو خاموش رہنے اورسوتے رہنے ہے ماسل ہوسکتی ہے۔ البتہ یمیل کامل میں زیادت اعمال کو بھی دخل ہے کہ روزہ میں تلاوت قر آن زیادہ کرو۔ ان اعمال سے روزہ کی پیمیل زیادہ ہوگی گرمطلق بھیل اس پرموقو نسٹیس ۔ بس جھیل کامل کی ہمت نہ ہو وہ پیمیل ضروری کو ہاتھ ہے نہ دے کہ اس میں تو بچھ کرنائی نہیں برتا۔ بالحضوص غیبت ہے بہت پر ہیز کرو کیونکہ عورت ہی نہیں جوغیبت کا بہت مرض ہے۔ وہ عورت ہی نہیں جوغیبت نہ کرے اورغیبت تو غیر رمضان میں بھی حرام ہے اور رمضان میں تو بہت ہی بڑا گناہ ہمی بڑا گناہ ہمی بڑھ جاتا ہے کیونکہ شرف زمان سے جیسے اعمال صالحہ کا ثواب بڑھتا ہے! یہ ہی گناہوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے جیسے شرف مکان کوئل صالحہ کے تواب بڑھانے اور عمل بدے گناہ بڑھانے میں وضل ہے۔ میں شرف میں مند کالاکر نے تو گناہ بھی برنست خارج مہد کے زیادہ ہوگا۔ خوب بجھاو۔

پھرغیبت میں نہ معلوم لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے۔تھوڑی دیر کیلئے اپنا جی خوش کر لیتے ہیں۔ پھرا گر

اس کوخبر ہوگئ اوراس سے دشمنی پڑگئ تو عمر بحراس کا خمیاز ہ جھکتنا پڑتا ہے اورا کرذرااول میں حس ہوتو غیبت کرنے کے ساتھ ہی قلب میں الی ظلمت پیدا ہوتی ہے جس سے خت تکلیف ہوتی ہے جیسے کس نے گلا گھونٹ ویا ہو۔ اس لئے میں مستورات سے کہتا ہوں کہتم خاص طور پراس سے بچنے کا اہتمام کرو۔ کیونکہ تمہارے یہاں اس کا ہازار بہت گرم ہے حورتوں کوروز ہ کا شوق تو بہت ہے مگر جھتنا شوق ہے اتنابی ان کاروز ہ ناقع ہوتا ہے اوروہ مرف اس منحوں غیبت کی وجہ سے کیونکہ اور گناہ رشوت اورظلم اور سودہ غیرہ سے میکھونظ ہیں۔ تو بھائی خدا کے لئے روز ہ میں اپنی زبان کوروک او۔

اب توایک دن یا ڈیڑھ ہی دن رمضان کارہ گیا ہے۔ جتنا حصہ باتی ہے اس میں تواپی بخشش کرالو۔اور بخشش کرانے کاطریقہ بھی ہے کہ گزشتہ گناہوں سے توبہ کرو۔اور آج سے اپنی زبان کو گناہوں سے روک لواس سے تو بخشش ہوجائے گی اور روزہ کامل ہوجائے گا اور جس قدر ہوسکے اعمال معالی بیں زیادتی کرلواس سے تحییل ہوجائے گی۔

# شب قدر کی عبادت

میں اس صدیت کااس وقت پھراعادہ کرتا ہوں جو جمعہ کے بیان میں پڑھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی فر ایت جیں دخیم الف رجل ادر ک رمضان فانسلنے قبل ان یعفو لله کہاس مختص کی تاک رکڑ جائے مٹی میں ل جائے یعنی وہ ذلیل ہوجائے جس نے رمضان کو پالیا اور وہ اس کی اپنی مغفرت سے پہلے تم ہوگیا۔

ظاہرہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائس قدر سخت ہے آپ کی دعا یابد عائے تبول ہونے میں کیا شک ہے (اوراس پر جوشبہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بدعا بھی دعا ہو کرگئی ہے۔ اس کا جواب جمعہ کے وعظ میں ویا جا چکا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بیتھم اس بددعا کا ہے جواز راہ بشریت ہوا ور جو بددعا تشریقی طور پراس کا بیتھم نہیں )۔

صاحبو۔ ہم نے بیرمضان پالیا ہے جواس وقت قریب شم ہے اگر ہم نے ایمیں اپنی مغفرت نہ کرائی تو ہم اس وعید میں واخل ہوجا کیں سے پس اہتمام کے ساتھ اپنی مغفرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیاڈ پڑھ ون ہو۔ اس موقع کرنا چاہیے۔ کیاڈ پڑھ ون ہو۔ اس موقع کو غفیمت بچھنا جا ہے۔ یہ رحمت و ہرکت کا وقت ہے۔ کیا خبر پھرکس کورمضان نصیب ہوتا ہے کس کو غفیمت بھونا جا ہے۔ یہ حسن داندہ ۲۵۴، مسند اُحمد ۲۳۵۴، مسند اُحمد ۲۳۵۴،

کوئیں۔ ابھی کچھ حصہ رمضان کا باتی ہے جس کی نضیلت یہ ہے کہ اس میں فضل کا تو اب فرض کے برابر ہے اور فرض کا تو اب ستر فرضوں کے برابر ملتا ہے اور لیلۃ القدر کی عبادت کا تو اب تو اس سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے ۔

خود کہ یابدایں چنیں بازاررا ہے کہ بیک مکل می خری مگزار را بیم جاں بستا ندوصد جاں دہر ہے آنچہ دروہمت نیابد آں دہد (حمیر ایسا بازار کہاں بل سکتا ہے کہ ایک بھول کے بدلے میں جون ہی خرید لے حقیرو فانی جان لیتے ہیں باتی جان دیتے ہیں جو تہارے دہم گمان میں نہیں آ سکتا دہ دیتے ہیں) واقعی ہم اس قابل کہاں جو یعتیں حاصل کر سیں۔ جو پچھ ہے محض حق تعالی کانفنل و کرم ہے جولوگ شب قدر کو یا چکے ہیں ان کے لئے بشارت ہے اور جومح وم رہے وہ آئندہ اس مضمون کو یا در کھیں اور آئر خدا تعالی کار میں۔

بیش نے اس لئے کہ دیا کہ شاید کی کو بیدہ سوسہ ہوتا کہ اب تو شب قدر کا وقت گزر چکا ہے اب اس مضمون کے بیان کر دیا تاکہ اب اس مضمون کے بیان کر دیا تاکہ آب اس مضمون کے بیان کر دیا تاکہ آب اس مضمون کے بیان کر دیا تاکہ آب اس کو یا در کھا جائے اور صاحب آگر مسلمان خدا تعالی سے اپنا تعلق ورست کر ہے تو اس کے لئے وہی رات لیلۃ القدر ہے جس میں اس کا تعلق خدا تعالی سے درست ہو جائے اس کو ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

اے خواجہ چہ بری زشب قدرنشانی ہے ہرشب شب قدراست اگر قدر بدانی

(اے خواجہ چہ بری زشب قدر کی نشانی کیا پوچھتا ہے اگر تو قدر بجھتا ہے تو ہردات لیلۃ القدر ہے)

جو محص شب قدر میں مردود تھا مگر آج کی رات مقبول ہو گیا تو اس کے لئے یہی رات لیلۃ القدر ہے بس اس سے بھی بہتر ہے۔ پس اگر شب قدر گزرگی تو اس کاغم نہ کرو۔ خدا تعالیٰ سے ملاقہ جوڑ لوگے تو وہ تمہارے واسطے رمضان کی اخبررات کو بھی شب قدر کر سکتے ہیں۔

ایک فضیلت رمضان کی بیہ ہے کہ اور اعمال کا تو اب محدود ہے کہ دس سے سے سات سو سے تک ملت میں سے اس تک ملتا ہے اور روز و کا تو اب غیر محدود ہے کہ اس کے تو اب کی کوئی حد بی نہیں۔ بیس نے اس مضمون کو ایک وعظ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ روز و کا تو اب غیر منا ہی جمعنی لا یقف

عند حد ہے۔ وہ اس بارے میں بہت ہی اچھا وعظ ہے۔خدا کرے جلد شائع ہوجائے۔ توان نفیلتوں کوئ کر جو حصہ تھوڑا سارمضان کا باتی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے اور جو پچھے ہوسکے اس میں کر لینا چاہئے۔ جونوت ہوگیا وہ تو قبضہ کے باہر ہے مگر جو باتی ہے اس کوتو نوت نہ کیا جائے۔

پی اب تصدکرلوکی جا کا دن طاعت ہی ہیں گزاریں سے اور ذبان کو گنا ہوں سے بچا کیں سے ۔ ای وقت سے کام میں لگ جاؤ۔ قرآن پڑھوا ور نقلیں پڑھوا ور خدا کو یا دکر وہ تو بہوا ستغفار کر و اور خدا کی وقت سے کام میں لگ جاؤ۔ قرآن پڑھوا ور نقلیں پڑھوا ور خدا کو یا دکر وہ تو بہوا مند ہو اور اپنی کوتا ہی پر دنج وافسوں کر والن شاء اللہ اس طرح تم اس رمضان کی برکات ہے محروم نہ رہو گے اور اس وعید میں وافل نہ ہو کے جو صدیم میں فرکور ہے ۔ بس بھی میر امقصود تھا کہ ڈیڑھون یا ایک دن تو شریعت کے موافق اپنی حالت بتالوا ور اس میں تو خدا تعالی کوراضی کرلو۔ سو بچھراللہ مختصر طور پر بیمقصد یوری طرح بیان ہوگیا۔

اب دعا کروالله تعالی بهم کوتو فیق عمل عطافر ما کی اور دمضان کی برکات بهم
کونفیب فرما کی دجن بی سب سے بردی برکت بیہ کرالله تعالی بهم
سے داخی بوجا کی اور بهاری مغفرت فرما کیں۔ آمین ثم آمین .
و صلی الله علی خیر خلقه سیدنا محمدو علیٰ آله
و اصحابه اجمعین

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

# رمضان فی رمضان

یہ وعظ ۲۲ شعبان ۱۳۳۷ ہے بروز جمعہ جامع مسجد تھانہ بھون ہیں بیٹے
کرفر مایا۔ جسے خواجہ عزیز آلحن مجد وب صاحب نے تائمبند فر مایا۔

الکانے: پیشتر حصرت والا نے جمعہ کے دوسرے خطبہ کے ختم کے
قریب رمضان المبارک کے متعلق ایک مختصری تقریر فر مائی جوذیل
میں نقل کی جاتی ہے اس کے بعد نماز سے فارغ ہوکر مستقل وعظ فر مایا
و مختصر تقریرا ورمنصل وعظ بالتر تبیب نقل کئے جاتے ہیں۔

### تقرير قبل وعظ

#### روزه کے حقوق

صاحبوا ہم لوگوں کوخش ہونا چاہے کہ رمضان المبارک کامہینہ آرہاہے۔سب جانتے ہیں کہ روزہ کتنی بڑی عباوت ہے اور بیمہینہ کس قدر بابرکت ہے۔ ہمیں چاہئے کہ روزہ کے حقوق ادا کرنے کابہت اہتمام رکھیں اور ہمیشہ اس کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ رمضان المبارک کے ختم تک اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ کوئی گناہ سرز دنہ ہونے پائے۔ بالخصوص ،غیبت ، بری نگاہ ، حرام روزی بالکل ہی چھوڑ دیں گویہ گناہ ہمیشہ ہی برے ہیں اوران کو ہمیشہ ہی کے لئے چھوڑ وینا چاہیے۔ گررمضان میں بالخصوص ان سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔

ایک عبادت رمضان المبارک کی تراوی ہے۔ اس میں پریشان نہ ہوں کہ صاحب گری میں کر انہیں رہاجا تا۔ ابھی تو بفضلہ را توں کو شخت رہتی ہے اور اگر پچے مشقت بھی ہوتو کیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ آخرد نیا کے واسطے بھی تو کتنی کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ صرف ایک گھنٹہ کا کام ہے پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سلام پھیرتے رہتے ہیں اور ہرچا ردکعت کے بعد آ رام کے لئے وقفہ ملکار ہتا ہے۔ اس میں پچھا کرلیا کریں۔ لیکن امام کے ساتھ فورا نماز میں شامل ہوجانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب امام رکوع میں جانے لگا تب شریک ہوئے۔ غرض اس مبارک مہینہ میں نہایت خوتی کے ساتھ اور نہایت رغبت اور شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے مبارک مہینہ میں نہایت خوتی کے ساتھ اور نہایت رغبت اور شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور جتنے گنا وسب کوچھوڑ و بینا چاہیے ہے یہ ایمان حقوق ہیں رمضان المبارک کے۔

باتی اس نے قبل کاحق بیہ ہے کہ چاند کی تحقیق کی جائے۔ سواب تک جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کی پہلی بدھ کی روزتھی ۔ تو بدھ بدھ ۲۹، لہندا بدھ کے روز چاند کی تلاش چاہیے۔ بدھ کے دن چاند کو دیکھیں۔ اگر نظر آجائے تو دوسرے دن سے روزے رکھیں۔ اور ترادت ک ای دن سے شروع کردیں۔ورنہ ۳۰ دن پورے کر کے شروع کریں ہے جگم چاند کے متعلق۔
لیکن جوکوئی چاندد کیجے وہ مدرسہ میں اطلاع کردے کیونکہ بہت سے مسائل ایسے باریک ہیں جن کواہل علم بی جانے ہیں۔ لہذا خودا بی تحقیق پڑمل نہیں چاہئے کی عالم کے فتویٰ کے موافق عمل کرناچا ہے۔ اوراگریہ ثابت ہوجائے کہ شعبان کی پہلی منگل کوشی تو پھرچاند منگل کی شام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہرحال ہے چاندے احکام ہیں اوروہ جو ہیں بیان کر چکا ہوں اجمالاً روزہ کے حقوق تھے۔

میں نے اس واسط استے جملے اس وقت کہد ہے ہیں کہ بعد نماز کے شاید بعض بیچارے چلے جائیں۔ ورندا کر بعد نماز کے بھی تخبر بنا ہوتو بیان کا بھی ارادہ ہے۔ جس کا بی چاہے سننے کے لئے تخبر جائے اور جو اس وقت حاضر نہیں ہیں ان کو بھی یہ احکام پہنچادیں۔ خصوص عور توں کوغیبت سے حاضر نہیں ہیں ان کو بھی یہ احکام پہنچادیں۔ خصوص عور توں کوغیبت سے نہیے کی اور نماز کی پابندی کی فرازیادہ تا کید کر دیں۔ یہ غیبتیں بہت کرتی ہیں اور اس خوب اور اکثر نماز کی بھی پابندی کم ہوتی ہیں اور اس خوب ان کا حق ہے۔ ہیں اور اس جھا دیں کیونکہ مرووں کے ذھے ان کا حق ہے۔ ہیں۔ خوب ان جس طلاف کریں ٹوک بھی دیں کہ دیکھو تم نے کیا کہا تھا اور اب تم کیا کر رہی ہو۔

# خطبه ما ثوره

#### يست برالله الرحين الرجيح

اَلْحَمَدُ لِلّهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ هُرُورٍ النّهُ سِنَا وَمَنْ سَيّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا إِلّهُ اللّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا إِلّهُ اللّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ مَا لِللّهِ وَمَولُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيْمِ. بِشَمِ اللّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ. شَهْرُ رَمْضَانَ الخ

تمہید: بیسب کومعلوم ہے کہ رمضان المبارک کامہینة قریب آپنجا ہے۔ لہذا مناسب بلکہ واجب ہے کہ رمضان المبارک کامہینة قریب آپنجا ہے۔ لہذا مناسب بلکہ واجب ہے کہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ ضروری مضامین بیان کردیئے جا کیں اور وہ مضامین مختلف ہیں۔ ایک فتم تو ان مضامین کی ہے فضائل رمضان کے۔ ایک فتم ہے آ داب رمضان المبارک کے۔ ایک فتم ہے تعقوق رمضان المبارک کے۔ ایک فتم ہے تعقوق رمضان المبارک کے۔

حقوق اورآ داب بلی بین نے اپنی اصطلاح کے موافق بیفرق رکھاہے کہ حقوق تو وہ ہیں جو واجب ہوں اورآ داب وہ ہیں جو غیر واجب ہوں لیکن میں آسانی تعبیر کے واسطے ایک قسم کانا م آ داب رکھتا ہوں اور ایک کاحقوق ۔ غرض بیک درمضان المبارک کے متعلق مضابین مختلف ہیں۔ اب و یکھنے کے قابل بید بات ہے کہ کون سامضمون زیادہ ضروری ہے اس کومقدم رکھا جائے اور آگر وقت رہے تو دوسرے مضابین کے متعلق بھی بیان کر دیا جائے ورند ضروری امر تو فوت نہ ہو۔ تو ان حقوق تموں کی شان اور درجہ بین غور کرنے سے ہر مخص ہجھ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کوئ اہمیت ضروری کوئ کا ہمیت مردی کوئ کوئ ہو گا ہمیت میں ابندان کے متعلق جو مضمون ہوگا وہی سب سے زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ حقوق کے فوت کے متعلق جی ابندان کے متعلق جو مضمون ہوگا وہی سب سے زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ حقوق کے فوت

ہونے سے معنرت ہے اور آ داب کے فوت ہونے سے معنرت نہیں کو منفعت میں کی واقع ہوجائے اور تمام عقلا و کا اس پرا تفاق ہے کہ معنرت کا دفع کرنا زیادہ ضروری ہے بہنست منفعت کے حاصل کرنے کے ۔ تو حقوق کا آ داب سے زیادہ ضروری ہونا اور زیادہ اہم ہونا اس طرح ثابت ہوا۔

رہافضائل کادرجہ سووہ دراصل ترغیب کے لئے موضوع ہیں۔ توبیشعبہ للے باب میں سے ہے نہ کہ للے کا ادرجہ شعبہ میں مقصود علم سے بھی عمل ہی ہے۔ عمل ہی کا عائت کے واسطے فضائل کا علم ظاہر کیا جاتا ہے تا کہ للی رغبت پیدا ہو۔ کیونکہ جینیں ضعیف ہیں محض امراور نہی عمل کے لئے محرک فاہر کیا جاتا ہے تا کہ مل کی رغبت پیدا ہو۔ کیونکہ جینیں ضعیف ہیں محض امراور نہی عمل کے لئے محرک نہ ہوتے۔ ان کی تاثیر میں قوت پیدا کرنے کے لئے شارع نے طریقہ اعائت کا یہ رکھا کہ ترغیب اور تربیب سے بھی کام لیا۔ یعنی رغبت ولا کراوامر پر ابھارااور خوف دلا کر نواہی سے دوکا۔ تو حقیقة فضائل ترغیب کے لئے بیان کئے جاتے ہیں جن کا تعلق علم سے ہاوراس عمل سے بھی مقصود عمل ہے بھر عمل میں بھی ووور ہے ہیں ایک درجہ کا تعلق حقوق سے ہے۔

خلاصہ بیک علم وعمل میں مقصود حقوق کا اہتمام ہے۔

## ماه رمضان كاابتمام

تنیوں قسموں میں اہم اوراقدم یہی ہوا یعنی حقوق کا اہتمام۔ للبذا میں اس وقت اس مضمون پراکتفا کرتا ہوں۔ کیونکہ حقوق فی نفسہ بھی اہم ہیں۔علاوہ اس کے ہم لوگ زیادہ کوتا ہی ان ہی کے متعلق کرتے ہیں یعنی رمضان المبارک کے حقوق کی ہم کو پروااورا ہتمام نہیں۔

اس کے فضائل کا تو کم وہیں علم ہے بھی۔ تفصیلا نہیں تو اجمالاً تو ضرورہ کیونکہ ہرخص جاتا ہے کہ درمضان انہارک بہت فضائل کا مہینہ ہے، بہت اجرکا مہینہ ہے، بہت عبادت کا مہینہ ہے، بہت برکت کا مہینہ ہے ہیں۔ غرض بقدرضرورت فضائل رمضان المبارک کا توعلم ہے بھی۔ رہے آ واب، سواول تو بیاس ورجہ کا ضروری مضمون نہیں جس درجہ کا حقوق کے متعلق مضمون ہے مگر خیرجس درجہ میں بھی مطلوب ہے اس پرنظر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی کسی قدرا ہمتا م ہوتا ہے کہ اس کا بھی کسی قدرا ہمتا م ہوتا ہے کہ اس کا بھی کسی قدرا ہمتا م ہوتا ہے کہ اگر اہتما م نہیں تو علم تو ضرور ہے جہاں فضائل کا علم ہے آ واب کا بھی کسی قدر علم ہے کیونکہ جب رمضان کے متبرک ہونے کا علم ہے اور متبرک چیز کے لئے ادب کا بھی کسی ورجہ بیس تو جب برکت کا اعتقاد ہوا تو ادب کی بھی ضرورت قلب میں پیدا ہوگئی۔ غرض اس کا بھی کسی درجہ بیس اہتما م اورعلم ہے گودہ اجمال کے درجہ بیس ہے کی نبقد رضرورت اس کے ساتھ بھی علم متعلق ہے۔ اس ما اورعلم ہے گودہ اجمال کے درجہ بیس ہے کی نبقد رضرورت اس کے ساتھ بھی علم متعلق ہے۔

باتی رہے حقوق سوان کے متعلق نہا ہت درجہ کا اخلال واقع ہور ہاہے علما ہمی اور عمراً ہمی \_ لیمے

اس طرف ہمی ذہن ہمی نہیں جاتا کہ رمضان المبارک کے کھر حقوق ہمی ہیں۔ اس واسطے کہ ہم ویکھتے

ہیں کہ رمضان آنے سے لوگ زوا تدکا تو اہتمام کرتے ہیں مثلاً وود دھ کا بند و بست کر لیا جاتا ہے۔ صفائی

کرالی جاتی ہے۔ پچھ برف کا انتظام سوچ لیا جاتا ہے۔ شکر ، مجوری ، تنم بالنگو وغیرہ ، جمع کر لیا جاتا ہے۔

ید کھے لیتے ہیں کہ کھر میں کٹڑی ہمی ہے ، شسل وسل کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ تو اہتمام ہوتے ہیں لیکن

ید کھے لیتے ہیں کہ کھر میں کٹڑی ہمی ہے ، شسل وسل کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ تو اہتمام ہوتے ہیں لیکن

یہ بھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ بھائی رمضان المبارک کا مہیند آتا ہے ، لا وُ فیبت سے نہتے کا کوئی فیبت

یہ بھی ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ باہم مشورہ کر کے چندا حباب نے یہ طے کرلیا ہو کہ اگر کوئی فیبت

کرنے لگا تو ایک دوسر سے کوروک دیا کرے ۔ ٹوک دیا کرے اکثر دنیا کے کا موں ہیں تو ایک دوسر سے اعانت کی جاتی ہے۔ وین کا کام ایسا آسمان بجھ رکھا ہے کہ اس میں کس کی کا عانت کی حاجت ہی نہیں بھی جاتی ہے۔ وین کا کام ایسا آسمان بجھ رکھا ہے کہ اس میں کسی کی اعانت کی حاجت ہی نہیں بھی جاتی ہیں ہیں انتزام کرلیں۔

کانپور میں ہم نے ویکھا کہ بعض مجین نے بیالتزام کرلیاتھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا توایک دودن پہلے ایک دوسرے سے درخواست کرتے تھے اور آپس میں مشاورت کرلیتے تھے کہ جس کے منہ سے فیبت کیلئے دوسرا فورا روک دے کہ روز و ہے۔ روز و میں فیبت مت کر لیکتے تھے کہ جس کے منہ سے فیبت نظے دوسرا فورا روک دے کہ روز و ہے۔ روز و میں فیبت مت کرولیکن ایسالتزام بہت ہی شاذ و نا در ہے۔ بس بید کھے لیجئے کہ میں نے ساری عمر میں اس متم کا بیا یک ہی جلسدد یکھا ہے بہر حال ان لوگوں کو توجہ تو تھی۔

ای طرح اس کا ذہن میں بھی بھی بھی خیال نہیں آتا کہ بھائی قرآن مجید سننے کا زمانہ آر ہا ہے کوئی
الیا حافظ الاش کرو جواجھا اور بچی پڑھتا ہو۔ بھائی اس کے پیچھے تر اور کی پڑھنی چاہیں۔ جو بچو ید کے
ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہو۔ کلام مجید جس کورمغمان السبارک کے مہینہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے
کوفکہ وہ نازل ہی اس ماہ مبارک میں ہوا ہے بھی اس کے سننے میں بھی آپ کواہتما می فکر ہوئی ہے
بلکہ اہتمام تو ایسے سامان کا کیا جاتا ہے جس میں اور سستی بڑھے۔ اور اگر کوئی تجوید کے ساتھ پڑھنے
والا حافظ تجویز کیا جاتا ہے تو مخالفت کی جاتی ہے کہ تر اور کی میں دیر کئے گی۔ کھڑ انہیں رہا جائے گا۔
عرف رمضان السبارک کے لئے بہلے سے اور تو سب اہتمامات اور انظامات کے جاتے ہیں کہ
مطلق غیبت نہ کروں گایا گنا ہوں کے ترک کاعزم کیا ہو کہ میں بالکل گناہ نہ کروں گا۔ تو گویارمضان

المبارک کے حقوق کے باب میں بہت ہی زیادہ کوتاہی اور بہت ہی بے پروائی ہے عملاً بھی کوتاہی ہے اور علماً بھی کوتا ہی ہے اہتمام بھی حقوق کا کم ہے اور ان کاعلم بھی کم ہے اس واسطے بیضمون ضروری ہوا۔ معصبیت کے آثار

تو میں اس وقت رمضان المبارک کے حقوق کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں ہر چندمضمون فضائل رمضان کا ہے لیکن میں اس آیت سے حقوق رمضان کا ہے لیکن میں اس آیت سے حقوق رمضان کو مستبط کرنا چاہتا ہوں۔ بعض مقد مات کی تمہید کے بعد ایک مقد مہ تو اجمالاً میر کی تقریب سے معلوم ہوا ہوا ہوگا۔ کہ رمضان المبارک کے چندحقوق ہیں۔ ان کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جملہ معاصی کوڑک کرنا چاہتے خواہ وہ معاصی یوم کے متعلق ہوں یالیل کے متعلق ہوں۔ عبادت کے متعلق ہوں یا عبادت کے متعلق ہوں ایم بالمات کے متعلق ہوں۔ یہ کو یا خلاصہ ہے حقوق رمضان کا کہ کل معاصی کوڑک کردے۔ اس میں وہ امور بھی آ میے جن سے روزہ میں خلل آ جا تا ہے یا تروا تری میں خلل آ جا تا ہے متعلق میں سے متعلق میں سے متعلق میں معاصی سے متعلق میں سے متعلق متعلم متو یہ ہے جو خلاصہ ہے حقوق رمضان کا۔

دو دسرامقدمہ یہ ہے کہ معصیت اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اورا پنے اثر کے اعتبار سے بھی اورا پنے اثر کے اعتبار سے بھی ایک قتم کی ظلمت اور تاریکی ہے حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے ۔ یعنی معصیت کے ان آثار سے جو بیان کئے ہیں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

ان آثار کا حاصل میہ ہے کہ فرماتے ہیں جناب رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کہ جوکوئی محناہ کرتا ہے ایک سیاہ دھبہ اس کے قلب کے اوپر پیدا ہوجا تا ہے اگر وہ توبہ کرلیزا ہے تو حق تعالی اس دھبہ کوصاف کر دیتا ہے۔ اورا گرتوبہ بیس کرتا اور پھرعود کرتا ہے اس محناہ کی طرف اوراس پراصرار کرتا ہے تو وہ دھبہ پھیلنا ہے۔ پھر پھیلتے تھیلتے وہ بہت بڑا ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ محیط ہوجاتا ہے سارے قلب کو۔ پھراستشہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آبیت کی تلاوت فرمائی۔

كلابل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون.

(ہر کر ایسانیس بلک اے دلوں پرائے اعمال (بد) کا زمک بیٹھ کیاہے)

اس کا ترجمہ مولا ٹانے کیا ہے

بر کمناه زین می ست بر مراکت دل این اول شووزی زنگ باخوار و مجل چون زیک باخوار و مجل چون زیک دو خیرگ این دون را بیش کر دو خیرگ

(ہر گناہ شیشہ کے مانندصاف ول پرایک واغ ہاوراس داغ ہے دل ذیل وخوار ہوتا ہے جب ول پرسیابی از یادہ بوجاتی ہے قامید نفس میں بے حیالی اور ظلمت میں اضاف ہوجاتا ہے)

اور بیا یک ایسا امرے کے اگر انسان تعوز اسامی اپنے قلب کی طرف رجوع کرنے وفقا یکی انبیں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی ہے اس لئے بے شک تج ہے بلکہ خود بھی مشاہدہ کر لیجئے اول تو جناب رسول مغبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بعد ہم کومشاہدہ کا انظار نہیں چاہئے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دے دینا ہمارے لئے مشاہدہ سے بھی بڑھ کر ہے لئے مشاہدہ کے داسطے عرض کرتا ہوں کہ اگر ذرا بھی وسوسہ ہوتو خود مشاہدہ کر لیجئے اوراپنے قلب کی طرف رجوع کرکے داوراپنے قلب کی طرف رجوع کرکے دوراپنے قلب کوشول کرد کھیے لیجئے کہ گناہ صادر ہو جانے کے بعد قلب میں ظلمت محسوں ہوتی ہے یا نہیں۔

تو میں اس کی تکذیب تو نہیں کرتا لیکن بیکہوں گا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بولٹا مگر دھو کا میں ضرور ہے کہ بے چارے غریب نے ظلمت کے مقابل جو چیز ہے یعنی نوراس کا بھی مشاہدہ ہی نہیں کیا۔ اسے بھی احساس ہی نور کانہیں ہوا۔

## معرفت كامدار

بیسلم مسلم عقلیہ ہے کہ الاشیاء تعوف باصدادھا کہ ہر چیزا پی ضد ہے بہوائی جاتی ہے جب بی باق ہات کے جب مسلم مسلم عقلیہ ہے کہ الاشیاء تعوف باصدادھا کہ ہر چیزا پی ضد ہے بہوائی جاتی ہے جب ہے جب سے جب بی اور قرائی کے گوٹری کے اندر تکی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اے خبر ہی نہیں کہ سیدان فراخ کس کو کہتے ہیں اور فراخی کیسی ہوتی ہے۔

چون آل کر ہے کہ در منگے نہان ست 🎋 زمین وآسان وے جال ست

(جو كيثر التقريس بوسيده ہے اس كيلئے زمين وآسان وہى ہے)

لین جس شخص نے میدان دیکھا ہوگا اگر اس کوکھڑی ہیں قید کردیا جائے تواس کی وحشت
کا پچھ ٹھکا نہ اوراس کی شکی کی پچھ انتہا نہ ہوگ۔ اسی طرح جس نے انوار کا مشاہدہ کیا ہوا گراس
کوظلمات میں لاکرڈال دیں تواہے ظلمت سے کیا وحشت ہوسکتی ہے جس نے عربحرظلمت میں
پرورش پائی ہو وہ کیا جائے کہ نور کیسا ہوتا ہے اورانوار کس کو کہتے ہیں جیسے مٹی کا کیڑا کہ چونکہ اس
کوخوشبو کی خبر نہیں اس لئے بد ہو کی بھی خبر نہیں اس لئے وہ خوشبو بد ہوکا نام من کرسوچتا ہے کہ خوشبو کیا
چیز ہوتی ہے۔ پھول میں کیا بات ہوتی ہے جوسب لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں اگراس کے سامنے
پول لائے جا کمیں تو وہ تو بھی کہد دے کہ ان میں کیا رکھا ہے ہم تو انہیں نہیں چاہتے ۔ لوگ کہتے ہیں
خوشبو خشبو۔ ہماری بچھ میں تو آتا نہیں کہ خوشبو بھی کوئی چیز و نیا میں ہے اور کہتے ہیں کہ پا خانہ میں
بد ہو ہوتی ہے۔ صاحب ہم تو عربحرے اسی میں رہتے ہیں ہمیں تو بھی نہیں محسوں ہوئی۔
بد ہو ہوتی ہے۔ صاحب ہم تو عربحرے اس میں رہتے ہیں ہمیں تو بھی نہیں محسوں ہوئی۔

بہبریں ہے۔ جس نے بھی دھوپ نہ دیکھی ہو وہ ساہی حقیقت ہی نہیں جان سکتا۔ اس واسطے کہ سامیہ مقابل ہے دھوپ کے لہذا سامیے کی معرفت دھوپ سے ہوسکتی ہےاوردھوپ کی معرفت سامیہ سے ہوسکتی ہےا کیک کی معرفت کا مدار دوسر سے کی معرفت پر ہے دونوں لازم ملزوم ہیں۔

حضرت یہاں تک اس قاعدہ کااثر ہے کہ بعض اہل اللہ نے جن پرغلبہ ذکر کا تھافتہ کھاکر پرتوں بعد کسی غافل کے واقعہ کود کیچے کرکہا کہ واللہ! ہم بینہ جانتے تھے کہ دنیا میں کوئی غافل بھی ہے پرگمان تھا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ذاکر ہیں ۔ تو بات یہی ہے کہ چونکہ وہ ابتداء ہی ہے ولی یا ورزاد تھے ذکران کے لئے امرفطری ہوگیا تھا۔

پوچھا کواللہ اکبرا کیا ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوا کرتے ہیں جوجی تعالیٰ کی یادے عافل ہوں۔ نورطا عت

غرض جب الل نور نے الل ظلمت کونہ پہچانا تو اگر اہل ظلمت اہل نور کونہ بہجانیں تو تبجب کیا۔ تو بہر حال معصیت کاظلمت ہونامحسوں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مخص نے بھی طاعت کے نور کوئیں دیکھا۔ اگر نور طاعت کو بھی دیکھ لیتا تب معلوم ہوتا کہ معصیت میں کیسی ظلمت ہوتی ہے اگر یقین نہیں آتا تو اس کو امتحان کر کے دیکھ لو۔ امتحان ہی کے طریقہ سے تعوز رے دنوں طاعت کر کے دیکھوزیا دوئیں دوچاری دن تھی یا ایک ہی دات سے مولا نافر ماتے ہیں ۔

کر کے دیکھوزیا دوئیں دوچاری دن تھی یا ایک ہی دات سی مولا نافر ماتے ہیں ۔

خوار دراگذا میں امثر میں در سے جب سے میں مولا نافر ماتے ہیں ۔

خوار دراگذا میں امثر میں در سے جب سے میں مولا نافر ماتے ہیں ۔

۔ خواب را بگذا رامشب اے پسر ہے کیا ہے درکوئے بے خوابال گذار (اے لڑکے ایک رات گزار (اے لڑکے ایک رات گزار اے لڑکے ایک رات گزار کے ایک رات گزار کے ایک رات گزار کے ایک رات گزار کے اور ای کے لئی کا لطف د کھے)

ایک دن توابیا کرد کہ رات کوسونا مچھوڑ دواور جا گئے والوں کے مخلہ کوگر رجاؤ۔ تب تہہیں معلوم ہو کہ جا گنا کتنی بڑی دولت ہے جس کے سامنے سونے کی کوئی حقیقت نہیں اب تک تو تم نے یکی دیکھا کہ سونا کیا ہے ۔ایک دن جا گنا بھی تو دیکھ آؤ کیا ہے۔ تب معلوم ہو کہ ہم کتنے بڑے خسارہ میں ہیں اور کس قدر ٹوٹے میں ہیں۔غرض

امتخان ہی کے لئے کروجب بھی ان شاء اللہ تعالی یے تفاوت محسوں ہونے گئے۔اورا کر ظوم سے کہیں نصیب ہوئی عہاوت تب تو بچھ انتہا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں امتخان ہی کے لئے بچھ دن عبادت کرلو۔اوریہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔اکا برکا ارشاد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتخان کی نیت سے بھی عبادت کر لینا کافی نہیں حقیقت پر وہنچنے سے ایک درجہ میں۔ چنا نچے مولا نافر ماتے ہیں ۔ سے بھی عبادت کر لینا کافی نہیں حقیقت پر وہنچنے سے ایک درجہ میں۔ چنا نچے مولا نافر ماتے ہیں ۔ سالہا تو سک بودی ول خراش ہے آزموں را یک زمانے خاک باش میں ایس سے کہ وان ایس سے کہ وان ایس سے کہ وان ایس سے درہے ،آزمائش اور امتخان کی نظر سے پھی دان خاک باش خاک باش ایس سے کہا ہوگا ہوگا۔

ازخلو صے یک زمانے خاک باش (خلوص سے ایک زمانہ خاک بن جاور (تواضع اختیار کرو) بلکہ یوں فرمایا ہے۔

آ زموں رایک زمانے خاک باش (ایک زمانہ بطور آ زمائش کے خاک بن کرد کھے لو)

یعنی خلوص ہے تو فیق طاعت نہیں توامتحان ہی کے لیے پچھے روز خاک بن کرد کھے لو پھر
تو بہت دنوں بن کردیکھا۔ لیکن کیادیکھا۔ پچھ بھی نہیں اب پچھے روز خاک بن کربھی دیکھو تب
تفاوت معلوم ہوگا کیا معلوم ہوگا؟ یہ معلوم ہوگا۔

در بہاراں کے شود سرسبز سنگ ہے خاک شو تاگل بروید رنگ رنگ (موسم بہاریں پھرکب سرسبز ہوتے ہیں خاک ہوجاؤ تورنگ برنگ کے پھول آگیں سے) تفاوت بیمعلوم ہوگا کہ مرتوں پھررہے تھے لیکن بھی ایک پھول بھی نہ کھلا لاکھوں ہارشیں ہوتی رہیں خاک بن دیکھا تو بس ایک ہارش ہی کافی ہوگئی طمرح طرح کے پھول کھل محئے۔تمام میدان معطرومعنمر ہوگیا تو مولا تا نے تصریح فر مائی ہے کہ۔

آ زموں را یک زیانے خاک باش (بطور آ زیائش بچھ عرصہ کے لئے خاک بن جاؤ) امتخان ہی کے لئے بچھ روز خاک بن کردیجھو تو معلوم کیا آپ نے تفاوت معلوم کرنے کا طریقہ؟ صحبت کا اثر

اس طرح ہے اگرامتخان کیا جائے گا تو ظلمت اورنور میں تفاوت معلوم ہوجائے گا۔اوراس وقت معلوم ہوگا کہ واقعی معصیت بخت ظلمت ہے۔ چنانچہ جن کونورنصیب ہو گیا ہے ان کا خودمشاہرہ ہے کہ جن گزاہوں سے پہلے مرتوں تک پریشانی تو کیا ہوتی حظ حاصل ہوتا رہا اور جن گزاہوں میں مرتوں مشغول رہنے سے بھی حس نہیں ہوتا تھا۔ پریشانی کا آج عزم تو کیاان کا حدیث انفس بھی ہونے لگاہے تو با نہار بیٹان ہوجا تا ہے اور بیعالت ہوجاتی ہے جس کومولا تا فرماتے ہیں۔ يرول سالك بزاران غم يود 🌣 مرزباغ ول خلالے كم يود (سالک کےدل میں ہزاروں رنے فعم صاور ہوتے ہیں اگر باطنی حالت میں ذرابرابر کی ہوتی ہے) ایک تنکا بھی اگر ہاغ ول میں کم ہوجاتا ہے تو بس پوچھومت کیا حالت ہوتی ہے لیکن ہیہ پریٹانی ای کومسوں ہوتی ہے جوسالک ہو چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس کی عصر کی نماز جاتی رہی فكا نماو ترماله واهله ، وولث كمااس كاسارامال ودولت چين كما توجناب رسول متبول صلى الله عليه وسلم كاارشاداورول كونؤعلم اليقين كے ذريعيہ سے صادق معلوم ہوتا ہے ليكن اہل الله اس ارشاد کومین البقین کے ذریعہ سے سے جانتے ہیں اور اہل اللہ کی تو ہدی شان ہے۔ ہم لوگوں کوجن كونه كي علم ب نه اوراك ب البته فهو منهم من واخل بون كا شرف حاصل ب اى كى برکت سے ان حفرات کا ایک چھینا ہم پر بھی پڑ گیاہے اور ایک حالت تمیز کی پیدا ہوگئی ہے۔ اس وفت ایک نظیریاوا مکی۔ حدیث شریف میں عشاء کے بعد بات چیت کرنے کی ممانعت اور کراہت آئی ہے۔اس کا اعتقاد تو تعاطالب علمی کے زمانہ میں لیکن ذوقان کا درجہ مصرت نہیں معلوم تحااس وقت سے اس تعل سے وحشت عقلی تم کل بھی نہتی۔ اوراب یہ کیفیت ہے المدیند کرعشاء کے بعد اگرکوئی سامنے بھی آ کھڑا ہوتا ہے تو بچ جانبے اس قدر غصہ آتا ہے کہ گولی ماردوں۔ کیوں غصہ آتا ہے اب میں بیان بیں کرسکتا کہاس کی وجہ کیا ہے۔ بس ان حصرات کی محبت کا اڑے اور پھے بھی نہیں۔ ولین مدتے باکل مستم (لیکن ایک عرصه تک پیول کے ساتھ نشست و محبت رہی) لیجے اتنی تمیز تواندھے ہونے پر بھی حاصل ہوجاتی ہے۔حالانکہ ہم اندھے ہیں لیکن اتناحس تو ہمیں بھی ہونے لگاہےاور واقعی بعضےا ندھوں کو دیکھاہے کہ ٹٹو لئے سے بیل کارنگ بتا دیتے ہیں ۔ بعنی کمر پر ہاتھ پھیرااور ہتلا دیا کہ سفید ہے گویا باصرہ صحیح نہیں لیکن مس کرتے کرتے لامیہ میں بھی باصره مودع ہوگیا اور و دیعت ہوگیا۔ گوآ تکعیں درست نہیں لیکن چھوتے چھوتے تکرار ا تصال کی برکت سے ہاتھوں ہی میں آئھوں کی صفت پیدا ہوگئی کہ ٹو لئے سے رنگ محسوں ہونے لگا۔ ای طرح معزات الل الله کی محبت میں رہتے رہتے ہمیں بھی کچھ پچھے موں ہونے لگاہے کہ ہاں واقعی عشاء کے بعد جا گنا ہوی وحشت اور کراہت کی چیز ہے تو میں نے بیا لیک نمونہ پیش کیا ہے۔ پس جب اہل اللہ کی صحبت سے پھھ تھوڑی بہت تمیز ہم لوگوں میں بھی ہونے تھی کہ پہلے جوعلم الیقین تفاوہ پھر کویا آتھوں سے نظر آنے لگا توجو پوری پوری اطاعت کرے گا وہ تو کیوں نہ و کھے لے گا کہ واقعی جو حضور نے فرمایا کہ و تو اہلہ و مالہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک تو پہلے بھی مانے ہوئے تھالیکن اب خودا پی آتھوں سے نظر آسمیا۔ اوراس کومشاہدہ ہو گیا کہ واقعی میں لٹ کیاای کو کہتے ہیں موالا تا۔

برول سالک ہزاراں غم بود ہے سمرز باغ ول خلالے کم بود

بردل سالک براران مم بود ہی گرزیاع دل طلاحے می بود ایک کرزیاع دل طلاحے می بود (سالک کے لیے میں فرابرابر کی ہوتی ہے)

تویہ کو یا معترت ہے معاصی کے درمیان میں اور یہ کو یا ضرر ہے نافر مانی کے درمیان میں ایکن بیضررائے محسوس ہوتا ہے جو بھی طاعت کے نفع کا مشاہدہ کر چکا ہو۔ تو گو یا انعکاس سے انوار کے تعویر ابہت احساس قلمت کا ہونے لگتا ہے تو بہر حال کیا اس کا امتخان ممکن نہیں ہے۔ اس امتخان سے بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعی معصیت کے درمیان میں پریشانی ہوتی ہے پریشانی اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آنے گئی ہے۔ اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آنے گئی ہے۔

تواس کویس بیان کرد ہاتھا کہ یاتو مناہوں میں مرتوں مشغول رہنے پہمی پریشانی کا حساس نہ ہوتا تھایاطاعت اختیار کرنے کے بعد آج حدیث انتفس ہونے سے ہی بحد غم اور پریشانی لاحق ہوجاتی ہے اور جوابتداء ہی ہے حالت میں مشغول ہیں ان کی حالت تو پوچھو ہی مت معصیت کے ویکھنے ہی ہے پریشان ہوجاتے ہیں۔خودار لگاب بھی نہیں کیا۔ دوسرے مرتکب ہی کود کھے کر بیحالت ہوتی ہے کہ ایک بزرگ تھانہوں نے کی کوئیں معصیت میں جتلا و کھولیا۔ گھر جو گھے اور پیشاب جو کیا تو دیکھا کہ بجائے پیشاب کے خون آتا ہے اس قدر کلفت اور تعلیف انہیں ہوئی معصیت کے ارتکاب کودیکھنے سے معصیت کے ارتکاب کودیکھ کر بی اس قدردل گیر ہوئے کہ پریشان کی راہ سے خون آنے لگا۔خودار تکاب تو بردی چیز ہے۔ حضرات اہل اللہ تو دوسر سے کومر تکب دیکھنے ہے معد پریشان ہوتے ہیں اس واسطے ہھا گئے ہیں حدر پریشان ہوتے ہیں اس واسطے ہھا گئے ہیں خوات ہے کہ بالی فالمت کے دیکھنے ہے بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔

# ظلمت معصيت

دوسرامقدمہ بیہ ہوا کہ معصیت کے درمیان میں ظلمت ہے توایک مقدمہ تو میں پہلے عرض کرچکا ہوں کہ رمضان المبارک کے حقوق کا حاصل ترک معصیت ہے۔ دوسرا مقدمہ بیہ ہوا کہ معاصی جو ہیں وہ ظلمت ہیں اور تیسرا مقدمہ بیہ کہ ہر چیز اپنی ضد سے فرار کرتی ہے۔ بیا قاعدہ عقلی ہے یعنی ظلمت نور سے بھائتی ہے اور نوظمت سے مرتفع ہوجا تا ہے۔ اور ہر چند کہ ہرضد میں بعض خارتی ولائل سے بیخاصیت زیادہ پائی جاتی ہے اور بیام مشاہدہ سے متعین ہے کہ ایک ضد پر میخاصیت رافع ہونے کی زیادہ صاوت آتی ہے اور ایک ضد پر کم یعنی مثلاً نوراور ظلمت ہے محن تضاد کی بناء پر تو نور سے ظلمت رفع ہوجا تا ہے کیونکہ فی نفسہ دونوں میں صفت ارتفاع کیسال ہے کیان آگر خور سے مشاہدہ کیا جائے تو نور میں زیادہ توت رفع کی ہے اور ظلمت میں کم قوت ہے۔ نور میں تو اس قدر توت ہے کہ ظلمت میں کم قوت ہے۔ نور میں تو اس قدر توت ہے کہ ظلمت میں بیا خاصیت ہیں۔ البتہ ظلمت میں بیہ خاصیت ہے کہ نور این کا واقع ہوجا تا ہے۔ ظلمت میں بیہ خاصیت نہیں۔ البتہ ظلمت میں بیہ خاصیت نہیں۔ البتہ ظلمت میں بیہ خاصیت ہے کہ اگر اسباب ظلمت کے جمع ہوجا کیس تو وہ نور کے ساتر ہوجا تے ہیں مزیل نہیں ہوتے تو نور تو رافع ظلمت ہو اور ظلمت ساتر نور ہے اسپاب کے اعتبار سے۔

و کیمے چراغ جس وقت جلایا جا تا ہے واس کا نور تو مکان کی تاریکی کورفع کرویتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے مکان میں تاریکی تھیں۔ جب تک چراغ گرمیں موجود ہے تاریکی کے ہوتے ہوئے مکان میں تاریکی تھیں۔ جب تک چراغ گرمیں موجود ہے تاریکی ہے کہ وہ نور کومر تفع کردیتی ہے کہ فیلست نو خاصیت نی نفہ تو اس کی بھی بھی ہے کہ وہ نور کومر تفع کردیتی اللہ ہے کہ نور کھی تاریکی نظلمت کے درجہ میں رہی کہ '' اذاجاء ت المظلمة ارتفع النور '' (جو نہی ظلمت کے کہ بھی ممکن نہیں کہ نور کے ہوتے ہوئے فللمت کے کہ نور کے ہوتے ہوئے فللمت کے البتہ اگر کسی تدبیر سے ازر کسی طریق ہے آسے تو وہ تھی جھی ہوگا۔ مگروہ براہ راست آتی ہی نہیں۔ البتہ اس کا کوئی سبب ایہ ہوجونور کا ساتر بن جائے تو ظلمت اپ نے سبب کے واسطہ نور کی ساتر ہوجاتی ہے۔ بیسے کوئی چراغ روثن ہے۔ اس کے اور پرکسی نے آگر بمنڈ یارکھ دی تو ظلمت کا بواسط سے ظلمت نمودار ہوئی۔ نہیں ہوا کہ ظلمت نے الکس فع کردیا ہوئو رکوم ف ظرف ساتر بن گیا تو رکا۔ اور جہاں تک ساتر ہے صد سے اور جوصد سے خارج ہوگیا ورکا۔ اور جہاں تک ساتر ہے صد سے اور جوصد سے خارج ہوئی اور کہا تھی دائرہ کی شکل ہے تو ہنڈ یا کے ادھرادھر تو ستر ہوئور کا خاصہ خارج ہوئیا اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہی اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا

ہے۔ البتہ ہنڈیا کے باہرنورکوزائل کہتے یا مستور کہتے یا مضمل کہتے وہاں البتہ وہ صفحل ہوگیا ہے۔

باتی نورکواس کی حاجت نہیں کہ کس سبب کے واسطہ سے پھیلے بیٹیں ہے کہ خودنور کے علاوہ
کوئی اور سبب نور ہو۔ بخلاف ظلمت کے جواب اثر رفع نور میں سبب کی بختاج ہے جیسے آلہ ہنڈیا کی
مثال سے واضح ہو چکا ہے یعنی چراخ پر جوظرف کورکھا کیا تو جس حد تک وہ ظرف مظلم تھا وہیں تک
ظلمت پھیل سکی اور جواس کی حدسے باہر تھا وہاں ظلمت نہ پہنے سکی ۔

یوں بیجھے کہ ووطرفیں ہیں اس کی حدکی۔ ایک تو باہر کی طرف اور ایک اندر کی طرف باہر کی طرف جوحد ہے بعنی جواس کی محیط ہے وہاں سے تو نور کو دفع کرسکا۔ اور جوحد اندر کی طرف ہے وہاں سے نور کو زائل نہ کرسکا۔ یہاں تو وہ ظرف اس نور کو ایک حد خاص تک دفع کرسکا۔ باتی نور میں ایک قوت ہے کہ وہ ساتر ظلمت یا حزیل ظلمت حدے اندر اندر تک نہیں۔ یہبیں کہ جہاں تک چراغ ہو وہاں تک نہ ہو نہیں! بلکہ نور اپنی شعاعوں چراغ ہو وہاں تک نہ ہو نہیں! بلکہ نور اپنی شعاعوں سے نور انی کرتا ہے اور وہ خاص اس حد تک جس حد تک چراغ ہے۔ البتد اگر کی وجہ ہے کہیں شعاع نہ بہتی تو وہاں البتہ ظلمت رہے گی لیکن پھر بھی اس کی شعاعیں وہ چیز ہیں کہ جس حصہ ہیں شعاع نہ بہتی تو وہاں البتہ ظلمت دے گر کی لیکن پھر بھی اس کی شعاعیں وہ چیز ہیں کہ جس حصہ ہیں ظلمت ہو وہاں بھی ظلمت محضہ نہیں ہے بلکہ ایک ظلمت ہے کہ مرکب ہے نور ظلمت سے جس سے وہ نور ضعیف ہوگیا جس کو قل کہتے ہیں۔ چنا نچے سایہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک کیفیت ہے وہ نور ضعیف ہوگیا جس کو قلمت اور نور ہے۔

بہرحال یہ توسائنس کا مسئلہ ہے جونفن کے طور پر ذہن میں آسمیا۔ اس مضمون سے جومیں بیان کررہا تھا اس کا پچھزیا دہ تعلق نہیں لیکن پچھٹل ضرور ہے کیونکہ طاقت جونور ہے اور معصیت جوظلمت ہے ان میں سے بھی ہرا یک کا۔ دوسرے پراثر ہوتا ہے نورطا عت کا توبیا ثر ہوتا ہے کہ وہ ظلمت معصیت کودور کردیتا ہے اور ظلمت معصیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آگرظلمت معصیت ہوتو نورطا عت کا اثر کم ہوتا ہے۔ صرف اس قد رتعلق ہے اس مضمون سے۔

محرمقصوداصلی بیفرع بیان کرنانہیں بلکہ مقصود اصلی بیہ کے ظلمت اور نور میں تضاو ہے بین نور جو ہے وہ ظلمت کارافع ہوا کرتا ہے۔ بیگویا تیسرا مقدمہ ہوا ہیں ان تینوں مقدمات کامخقرآ پھراعادہ کرتا ہوں۔ پہلامقدمہ نویہ ہے کہ رمضان المبارک کے حقوق یہ ہیں کہ جملہ معاصی کوڑک کردے۔ دوسرامقدمہ یہ ہے کہ معصیت ظلمت ہے۔ تیسرامقدمہ یہ ہے کہ نوردافع ظلمت ہے۔

## نوركي حقيقت

ان تینوں مقدمات کے بعداب مجھ میں آئیا ہوگا کہ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے دمضان المبارک کے حقوق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان المبارک کی ایک خاص فضیلت بیان فرمائی ہے جس کا حاصل ہدہے کہ یہ مہیند تو رانی ہے۔ چنا نچہ نورانی ہونااس کا ابھی فیکور ہوگا۔

اب ان مقامات کو متحضر کر لیجئے کہ نور کی خاصیت ہے دفع ظلمت جب نور کی خاصیت وفع ظلمت تھہری تواس کامقتضی ہے ہوا کہ ظلمت دفع ہوا اور وہتمی معصیت تو معصیت کوڑک کرنا کویا حقوتی رمضان میں سے ہوا ہے دلالت ہوگئی۔

ای طرح بیمبیندورانی ہے وہ اس طرح کرتی جل شائۂ فرماتے ہیں شہر رمضان اللہ ی انزل فید القران هدی للناس وبینت من المهدی والفرقان لینی ایسام بینہ ہے جس ش قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کی خاصیت ہے هدی للناس وبینات من المهدی والفرقان، بیسب مادے ولالت کرتے ہیں قرآن مجید کے نور ہونے یر۔ هدی، بینات، فرقان.

بدی و بینات تو طاہر ہے۔ رہافرقان سوفرقان کے کہتے ہیں ممیز بین الحق والباطل کو۔ یعنی قرآن مجید سے فرق ہوتا ہے تن اور باطل میں۔ اور یہ حقیقت شناسی ہی نور ہے کیونکہ نور یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس میں چک اور دمک ہو۔ کہیں چک اور دمک پر مغرور نہ ہوجانا کہ پھھتار سے نظرآنے گئے تو مجھ لیا کہ ہمارے قلب میں نور پیدا ہوگیا۔ ارے! وہ نور ہی کب ہے قلب میں تو وہ نور ہے کہاں ہوگیا۔ ارے! وہ نور ہی کب ہے قلب میں تو وہ نور ہی کہاں کہ اس کے آھے نور میں کی بھی مجھ حقیقت نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

سمس تبریزی که نور مطلق است به آفتاب ست وزانوار حق ست (حضرت شمس تبریزی که نور مطلق است به آفتاب بدایت اورانوارالی سے منور بیں)

اب شمس تبریزی کوئی نور تھے کیاان سے کوئی لائٹین روش ہوجاتی تھی ۔ حکماء بھی نور کی حقیقت کو کچھ سمجھے بیں گرعوام وہاں تک نہیں پہنچ ۔ حکماء علم کو کہتے بیں کہ نور ہے حالا نکہ علم آتکھوں سے نظر آنے والانور نہیں مثلاً ہم کوعلم ہے کہ زید قائم تو کیااس علم کی وجہ سے کوئی چک نظر آنے گئی ۔ سے نظر آنے والانور نہیں مثلاً ہم کوعلم ہے کہ زید قائم تو کیااس علم کی وجہ سے کوئی چمک تھوں ہوگی ۔ اس اگرا ندھیری کو تھری جسے سے موام نور کی حقیقت ہی کوئیں بچھتے ۔ سے کوئی چمک محسوس ہوگی ۔ اس نصور سے کون کی چمک بیدا ہوگئی ۔ عوام نور کی حقیقت ہی کوئیں بچھتے ۔

یک وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی پیصفت سفتے ہیں کہ الله نور السموت والارض تویہ بچھتے ہیں کہ نور تق بھی کوئی چمک دار چیز ہوگی۔اے صاحبو! چمک اس کے سامنے کیا چیز ہے وہ تو وہ نور ہے کہ چمک بھی ظلمت ہے اس کے سامنے! مگر جہلاء یکی سجھتے ہیں کہ اللہ کنور میں بھی چمک ہوتی ہے۔

چنانچاس وقت دوقصے بساختہ یادہ کئے۔ایک توہمارے نخمیال ہی کا ہے ہمارے نظیال میں ایک بزرگ ہے فائر سافل کی نئی جلی میں ایک بزرگ ہے فائر سافل سے بہتری تھانہ بھون کا واقعہ ہے اس زمانہ میں دیاسلائی نئی نئی جلی تھی۔ بہت سے لوگوں نے تو دیکھی بھی نہتی ۔ایک درویشی کا مری جائل ہخص کہیں ہے آس کیا۔اس نے اس سے کہا کہ میں تہمیں خدا کا نور دکھا دوں گا بی مشاق ہے ہی انہیں باور آس کیا۔ واقعی طلب وہ چیز ہے کہ بہت سے طالب دھوکوں میں بھی جتلا ہوجاتے ہیں۔ جب حقیقت نہ معلوم ہو۔ مقام وعدہ کا دغوث گڑھ' قرار بایا کہ وہاں چل کردکھا کیں گے۔

غوث گڑھا کیہ چھوٹا سام اور بہاں سے تین کوئ کے فاصلہ پر ہے وہاں بہتی کے باہرا یک ویران مسجد ہاں نے کہا کہ اس مسجد ہیں لے جا کرتمہیں اللہ کا نور دکھا کیں گے کیاسب کے سامنے اللہ میاں کوا پنا جلوہ دکھاتے ہوئے نعوذ باللہ شرم آتی تھی۔ کیا نعوذ باللہ ان میں عورتوں کی صفت ہے۔ مرصاحب! طلب عجیب چیز ہے پھے میں نہیں آتا۔ طلب کے اندرا ایک شان حیرت کی ہوتی ہے جب علم پرطلب غالب ہو۔ اس واسطے یوں دعا کرنی چا ہے کہ حق تعالی طلب اور علم دونوں عطافر مائے نرے عشق اور نری طلب کے اندر عمل مغلوب ہوجاتی ہے۔ بہت لوگ عشق میں کہیں جلے ہیں۔ عقل مغلوب ہوجاتی ہے۔ بہت لوگ عشق میں کہیں جلے ہیں۔ عقل مغلوب ہوجاتی ہے۔ بہت لوگ

ایک بنیا کی تھائی کم ہوگئ تھی۔اس نے سب جگہ تو دیکھا ہی گرگھڑے کے اندر بھی دیکھا کس نے کہا ار سے بیوتو ف ابتھائی اور گھڑے کے اندریہ کیا حماقت ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ تو میں بھی جا نہ اہوں کہ گھڑے کے اندرتھائی نہیں جاسکتی مگرا حتیا طاد کیجے لیا ۔ تو وہ کیا بات تھی ۔حرص تھی ۔ اجی کسی کوشش و نیا کا کسی کوشش دین کا۔اس بنیا پر اس قدرشش تھائی کا عالب ہوا کہ جہاں ہوناعقل بھی جا ہزنہیں رکھتی وہاں بھی تلاش کرلیا۔

اس قصہ ہے بھی وہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب طلب کا غلبہ ہوتا ہے توسمجھ جاتی رہتی ہے اور جب عشق غالب ہوتا ہے توعقل برباد ہوجاتی ہے لکھے پڑھے آ دمی جابل کے کہنے میں آ گئے ۔ خوت گڑھ پنچ اس نے کہا کہ پہلے دورکعت پڑھو پھر پچھ وظیفہ بتادیا کہ ایسے آنکھیں بند کئے پڑھتے رہنا جس وقت بی کہوں فورا آنکھ کھول دینا پھر جود کھو ہے وہ اللہ کا نور ہوگا۔ بچاروں نے سارے جتن کئے اول دورکعتیں پڑھیں پھر بیٹے غریب آنکھیں بند کر کے اوروظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھے سے آواز آئی'' ہول''۔ انہوں نے جوآنکھ کھولی تو دیکھا کہ تمام مجدروشن ہے تو ظالم نے کیا شرارت کی تھی کہ لی پشت کھڑ ہے ہوکرا یک دیا سلائی جلاکر'' ہول'' کردیاد کھا کہ تمام مجدوشن کے تھا کہ سے کیا شرارت کی تھی کہ لی پشت کھڑ ہے ہوکرا یک دیا سلائی جلاکر'' ہول'' کردیاد کھا کہ تمام مجدنور سے دوشن ہے گر کھے پڑھے آدی شے وہ یوں کہتے تھے کہ بی نے دیکھا کہ ساہی ہی پڑر ہا ہے ۔ میں نے سوچا کہ بی تو خدا کا نور ہے۔ اس بی ظلمت کہی یہ خدا کا نور کیا ہے جس میں طلمت کہی ہو فو تنہیں۔ جھے اس پر شبہ ہوا مرکر جود یکھا تو آپ ہاتھ میں جلتی میں طلمت کے دفع کرنے کی بھی تو تنہیں۔ جھے اس پر شبہ ہوا مرکر جود یکھا تو آپ ہاتھ میں جلتی میں جوئی دیا سلائی لئے کھڑے ہیں اٹھ کر اور جوتا نکال کروہ جوتے یہ جوتا۔ پیرصا حب کی خوب بی مرمت کی ۔ کہانالائی بیضدا کا نور ہے جب نجات ہوئی صاحب اس دھوکا باز ہے۔

توغرض وہ کیابات تھی اس نے نور چک کا نام سمجھا تھا اس سے دھوکا دینا چاہاعلم بھی کیا کام کی چیز ہےاورزیادہ دھوکا تو جب ہونا جب اس نور کے ساتھ ظلمت بھی نہ ہوتی چنانچے ایسا بھی ہوسکتا ہے۔ ایک حکابیت

اس شعبدہ پرایک حکایت اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی اور آئی۔ مولانا فرماتے سے کہ ہم نے بچپن جس سناتھا کہ ویوالی کی رات کو جن بازاروں جس نکتے ہیں اور ان کی بچپان ہے کہ ان کے سامینیں ہوتا۔ دیوائی کی رات آئی ہم شوق جس اور جنون جس جنول کے بازار جس بہنچ دیوائی کے جراغ چل رہے سے دیکھا کہ مجمع تو بہت ہے مگر کی کے سامینیں نداوھر نداوھر بہت سے لوگ ان جس سے ایسے بھی سے جنہیں آئی دن اول بارو یکھا تھا۔ مہلے سے بالکل جان بچپان ہی نہیں تھی ان پرتوجن ہونے کا گمان ہوسکنا تھا لیکن بہت سے ایسے بھی سے جن بول جن ان بچپان تھی ان کے بارہ جس بیتا ویل کرلی کھکن ہے کہ جن انہی کی صورت بھی شعب جن ہوں جن ہو کہ کہ میں سامینیں بڑے جبران کہا سائی ہوسکنا ہوں۔ مولانا ذہین سے جران کہا سائی بیاں بھی سامینیوں بڑے جران کہا سائی ہوں۔ مولانا ذہین سے جران کہا سائی کا قصہ ہے گر فرانت بچپن بی سے خضب کی تھی سوچا تو فورا سجھ میں آئی کہ میاں بیحد۔ بچپن کا قصہ ہے گر فرانت بچپن بی سے خضب کی تھی سوچا تو فورا سجھ میں آئی کہ میاں بیحد۔ بچپن کا قصہ ہے گر فرانت بچپن بی سے خضب کی تھی سوچا تو فورا سجھ میں آئیں کہ میاں جوران کہا ہوں کی جن ون کو گنہیں۔

تواک شعبدہ بازکوسوجھی نہیں درنہ وہ بھی کوئی ایسا ہی چکھنڈ کرتا کہ مشاق زیارت کواپناسا یہ بھی نظر نہ آتا۔ گر باطل کے پیرنہیں اللہ تعالیٰ کسی اور طریق ہے اس کورسوا فر مادیتے ۔ تو غرض! عوام کا بیا عثقاد ہے کہ نور چیک کو کہتے ہیں۔

ایک اور محض تفاجارے بہاں کا نپور میں آیا تھا۔ اس کی بھی تمنا بیتی کہ س طرح خدا کا نور و کھے لوں۔ چنا نچہا کی بھائی خدا کا نور تو خود میں نے کہا کہ بھائی خدا کا نور تو خود میں نے کھا کہ بھائی خدا کا نور تو خود میں نے بھی بھی نہیں و یکھا۔ پھر میں تمبیں کیا دکھا سکتا ہوں۔ اور میں کیاد کھتا حضرت موٹ علیہ السلام نے بھی نہیں و یکھا تو تمباری ہماری تو کیا حقیقت ہے۔ اور انہوں نے تمنا بھی کی لیکن تمنا پر بھی صاف بھوا ہوا ہیں اور ان فر مایا یعنی بھی نہیں نہیں و یکھ سکو سے ۔ لیکن بیتا بید بھی مو بر نہیں بھی ہیں۔ بلکہ مقید ہے اور حدود ہے تا بید کی بھی وقتمیس ہیں۔

#### ایک دنیا کی تابید اور ایک آخرت کی تابید

آخرت کی تابیدتو غیر محدود ہے لیکن دنیا کا جواد ابد ' ہے وہ هیقة ابد ہی نہیں کیونکہ ابدتو وہ ہے کہ لاا بحولہ ، جس کا اخیر ہی نہ ہولیکن بی محاورات میں ابد ہی کہا جاتا ہے۔ اور جس کا طرح ابدیت کے صیغہ سے بھی مدت محدود مراد ہوتی ہے ای طرح بھی مدت محدود ہ کے صیغہ سے بھی ابدیت کے صیغہ سے بھی ابدیت مراد ہوتی ہے جسے شیطان کے بارہ میں ارشاد ہے ان علیک لعنتی الی یوم المدین (اور بیشک تجھ پر میری لعنت رہے گی تیا مت کے دن تک)

#### مردودابدي

یہاں الی یوم المدین سے مراد غیر محدود ہے گربعض کے فہم لوگ اس کوابدیت غیر محدود سمجھ کرشیطان کی نجات کے قائل ہوگئے کہ صرف قیامت تک اس پرلعنت رہے گی گھڑندر ہے گی۔ حالاتکہ یہ بات نہیں بلکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرادتو ہوتی ہے ابدیت غیر محدود لیکن اس کو حبیر اس طرح کرتے ہیں جو گئی کہ تابید محدود کو تعبیر کرتے ہیں اس واسطے کہ ہم لوگوں کی عقول ضعیفہ کی رعایت سے قرآن مجید ہمارے محاورات میں نازل ہوا ہے۔ سوہم ابدیت غیر محدود کو بھی اس طرح تعبیر کیا کرتے ہیں کہ قیامت تک یہ بات نہوگی یعنی بھی نہ ہوگی۔

دوسرے میرکہ دنیا دارالعمل ہے اور اس کی انتہا قیامت ہے۔ پس جب ایک مخص دنیا کے ختم تک ملعون رہا۔ اب دارالجزاء میں ناجی ہونے کااس کے کب احتمال ہے۔ اس طرح بھی ابدیت غیر محدود لازم آگئی گولفظ کواس پردال ندما نا جائے اس واسطے میں کہتا ہوں کہ قر آن مجید کے بیھنے کہیں خروں ہے۔ محاورات نہ جانے ہی کی جیلئے عربی کی مرف و نو کے علاوہ محاورات سے علم کی بھی ضرورت ہے۔ محاورات نہ جانے ہی کی وجہ سے یہ سمجھے کہ الی یوم الدین میں عابیت هیتیہ ہے پس شیطان قیامت تک تو مردودر ہے گا بس قیامت میں مرحوم ہوجائے گا نعوذ باللہ! بالکل غلط بلکہ عجب نہیں کفر ہو یہ اعتقاد ۔ ای واسطے کہ شیطان کے مردودابدی ہونے پرسب کا اجماع بھی ہا ورمنصوص بھی ہے اس آبیت میں ۔

محمثل المشیطن اذقال للانسان اکفر فلما کفر قال انبی بوی تا منک انبی اختاف الله رب العلمین فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیھا و ذلک جز آء الظلمین رب العلمین فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیھا و ذلک جز آء الظلمین ۔

(شیطان کی مثال ہے کہ اول تو انسان سے کہتا ہے تو کا فر ہوجا پھر جب وہ کا فر ہوجا تا رہوجا تا العلمین سے تو اس وقت (صاف) کہدو تا ہے کہ میرا تھے سے کوئی واسط نہیں کہ میں تو اللہ رب العلمین سے ڈرتا ہوں سوآ خری انجام ان دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوز خ میں مجے جہاں العالمین سے ڈرتا ہوں سوآ خری انجام ان دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوز خ میں مجے جہاں العالمین سے ڈرتا ہوں سوآ خری انجام ان دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوز خ میں مجے جہاں العالمین ہے اور ظالموں کی ہی جگہا۔

ببرحال ببابدیت بھی ختم نہ ہوگی اور لن ترانی میں اس کا تکس ہے کہ نفظ ابدیت کا ہے مگر مراوامت محدودہ ہے سوبعض کواس میں فلط نہی ہوئی اوراس غلط نہی کی وجہ ہے معتز لہ اس کے قائل ہو گئے کہ یہاں تابیدوائی مراوہ ہے۔ آخرت میں ہوگی اورویت نہ ہوگی مگر بیفلط ہے بہی عقیدہ متواتر المعنی ہے کہ آخرت میں رویت باری اتعالیٰ ہوگی اوروہ جب عوام مونین کو بھی ہوگی ۔ تو حضرت علیہ السلام کی شان تو بہت ارفع واعلیٰ ہوگی ویت باری اتعالیٰ ہوگی ای واسطے یہاں لن ترانی محمول ہے تا بید محدود پرنہ کہ تا بیدوائم پر۔

طلب صادق كااثر

بہرحال میں نے اس مخص سے کہا کہ یہاں دنیا میں رویت شرعا محال ہے کہنے وگا میں جانتا ہوں اور یہ میراعقیدہ ہے مگر کیا کروں شوق ایسا ہے کہ میں اس تمنا سے باز نہیں آسکتا میں تو طلب کروں ہی گا چاہے کا میا لی نہ ہو۔ چنا نچہ کیفیت اس کی بیقی کہ بے انتہا سوزش اور درواور کرب میں مبتلا تھا۔ رات مجراس قدر بے چین رہتا تھا کہ بچھ نہ یو چھے۔ جانے کتنا زمانہ اس حالت میں گزر چکا تھا۔ اس کے پاس جیلے سے ایک درواور سوزش محسوں ہوتی تھی۔

پہلے وہ ہندوتھا بھی کہتا تھا میں **ن**رہب بھی ای تمنا میں بدل چکا ہوں۔ چنا نچہ اسلام کے قبل بھی اسی طلب میں تھا بعنی ہندوہونے کی حالت میں بھی۔ کہنے لگا میں بڑے بڑے رشیوں، جوگوں اور مینوں سے ملاکین سب نے جواب ویدیا کہ یہاں تو یکی مالاجینا ہے۔ بھائی ہم
تو تہمیں خداکا نور نہیں دکھا سکتے البتہ ایک نے وعدہ کیا کہ پرمیشر کی جوت ہم تہمیں دکھادیں گے
پراس نے کیا کیا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان مجھے جھونپڑی کے اندر لے جا کر باہر کی طرف
اشارہ کیا اور ایک روشی نظر آئی جو چل رہی تھی۔ اور آہتہ آہتہ آگے کواچھاتی ہوئی سرک رہی تھی
اس نے کہا دیکھ ایہ ہے جوت پرمیشر کی۔ میں اس کی طرف دوڑ اتو اس نے جھٹ میرا ہاتھ پکڑ لیا
کہ ہاں! ہاں یہ کیا کرتا ہے ارے یہ پرمیشر کی جوت ہے جل جائے گا۔ وہ جوت الی تھوڑ ابی ہے
کہاس کی کوئی تاب لا سکے۔ میں نے کہا میں تو مرنے بی کو پھر رہا ہوں۔ اگر پرمیشر کی جوت میں
جل کرمر جاؤں تو اس سے بڑھ کرکیا ہے بہتو میری عین تمنا ہے۔

غرض وہ تو ہوڑھا تھا میں جوان ہاتھ چھڑا کردوڑتا ہواجواس روشی کے پاس پہنچا تو کیا
دیکتا ہوں کہایک پھوا ہے اس کے سر پر بہت ی ٹی بھی ہوئی ہے اوراس مٹی پرایک چراغ رکھا ہوا
ہے جس میں موٹی ہی بتی پڑی ہوئی ہے کہتا تھا کہ اول تو میں اس روشی کود کیستے بی دھوکا میں آئی یا
ہوگا نورانڈ میاں کا لیکن جب میں نے اس روشی کوا چھلتے ہوئے دیکھا تو اس پر جھے شبہ ہوا واقعی
عقل بھی بڑی نعت ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ بینو را چھلتا کیوں ہے آ دی جو شریف ہوتا ہے
اس میں بھی وقار ہوتا ہے۔ اچھلتا کو دتا نہیں بینو پر میشر ہے بیا چھلتا کو دتا بچوں کی طرح کیوں چلتا
ہے۔ اس سے جھے شبہ ہوااس لئے میں بھاگا کہ آخرد کیھوں تو یہ اجراکیا ہے اس نے جھے پڑا بھی
گرمیں ہاتھ چھڑا کر بھاگ بی گیا۔ لوٹ کراس سے کہا کہ واہ باوا بی اچھا پر میشر دکھا یا وہ جنے لگا کہ
گرمیں ہاتھ چھڑا کر بھاگ بی گیا۔ لوٹ کراس سے کہا کہ واہ باوا بی اچھا پر میشر دکھا یا وہ جنے لگا کہ
گرمیں ہاتھ چھڑا کر بھاگ بی گیا۔ لوٹ کراس سے کہا کہ واہ باوا بی اچھا پر میشر دکھا یا وہ جنے لگا کہ
اور بالائی اور مٹھائی گئے جاؤ۔ بس جیھوا ور کیکن ان کو بھلا ان چیز وں کی کب ہوتی تھی بہاں تو طلب
بی مرد اور بالائی اور مٹھائی گئے جاؤ۔ بس جیھوا ور کیکن ان کو بھلا ان چیز وں کی کب ہوتی تھی بہاں تو طلب
بی وران کی اور میٹو در بڑا تھا۔ اس مشہور جوگی تھا۔ ریا صنت مجاہدے بہت کیا کرتا تھا۔ اس ووران

اس نے کہا کہ باواجی! یہ چیزیں مجھے درکارنہیں۔ مجھے توخود میسب حاصل تھا۔!ب میں نے اس کوجو چھوڑا ہے تواسی طلب کے اندر کہ کسی طرح خداکود کیے لوں ای طلب کے اندریہ نیاز مندی اختیار کی ہے۔

مرصاحبوا طلب عجيب چيز ہے واقعي اكراس نے خداكوبيس ويكھا تواس طلب كا تتيجہ

ا تنا تو ہوا کہا س وفت خدا کے دیکھنے کے قابل تو ہو گیا یعن مسلمان تو بنا۔ ہائے کششے کے عشق داردنہ گذاردت بدیں سال ﷺ بجنازہ گرنیائی بمزار خواہی آ یہ (وہ کشش جوعشق اپنے اندرد کھتا ہے اُس کی خاصیت یہ ہے کہ مجبوب اگر جنازہ پرندآ ئے گا تو مزار پر ضرور آئے گا)

طلب تو وہ چیز ہے کہ مطلوب کو طالب کے درواز ہر پر حاضر کر دیتی ہے پھر طالب کو مطلوب کے درواز ہ پر حاضر کر دینا تو سچے بھی مشکل نہیں۔

مقام صديق

تم لوگ بیوتوف ہوکرالی موٹی ہات میں مجھ کودھوکہ دیے آئے ہوا کر محصلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو مجھے ایمان لانے اور انہیں ہوا کہ محصلے میں موسکتا۔ بیدہ جواب ہے جوحضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عند نے کفاد کے مقابلہ میں چش کیا تھا۔ غرض عشق میں یہاں تک خاصیت ہے کہ

کھٹے کے عشق داردنہ گذاردت ہدیں سال ﷺ بجنازہ گرنیائی بمزار خواہی آمد (وہ کشش جوعشق اپنے اندرر کھتا ہے اُس کی خاصیت بیہ ہے کہ مجبوب اگر جنازہ پرندآ کے محانومزار پرضرورآئے گا)

# قبرمين زبارت رسول صلى الله عليه وسلم

اس پرایک لطیف نکته بعض اہل لطائف نے کیا ہے۔ بعضے تکتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علوم تونہیں ہوتے حصٰ تکتے دل خوش کن ہوتے ہیں کیک اگر متاید ہوں نصوص سے تو ان میں بھی ایک علم کی شان پیدا ہوجاتی ہے دعویٰ تونہیں کیا جاتا۔ احمال کا درجہ ہے ایک محمل ہے ہے ہیں۔ یہ جوحد یہ میں ہے کہ جب مومن وفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آ کر تین سوال کرتے ہیں ان میں سے کہ جب مومن وفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آ کر تین سوال کرتے ہیں ان میں سے ایک ریجی سوال ہوتا ہے۔

ما تقول في حق هذا الرجل . ليعني يكون بزرك بير\_

وہ کہتا ہے کہ بیجرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پیغمبر ہیں۔ جو ہماری ہدایت کے لئے حق تعالیٰ کے یہاں سے بینات لائے اورآیات لائے یہ ہے مضمون حدیث کا۔

یہاں بیسوال کیا گیا ہے کہ ہذامحسوس باشارہ حسیہ کے لئے ہے وہاں قبر میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے۔جو ہذاہے یو جھاجائے گا۔

جہور نے اس کا بیرجواب دیا ہے کہ ہرمومن کے ذہن میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں سے علم ضروری کے طور پر حق تعالیٰ کی تائید ہے اس کی بیصورت ہوگی کہ مومن کے قلب میں اس وقت علم ضروری کے طور پر بیہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پو چھر ہے ہیں ۔ بیہ جواب بالکل کافی ہے لیکن بعض اہل لطا نف اس طرف بھی سے ہیں ۔ بیتھا توا حمّال کے درجہ میں محرعشاق نے محقق کر لیا ہے شوق میں ۔اس کا دعویٰ تونہیں کیا جاسکتا ۔ ہاں تمنا اور شوق کے درجہ میں کیا جرج ہے اگراس امید سے معتلد دہو۔

وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ اس کے اور رسول کے درمیان میں جتنے تجاب ہیں وہ سب اٹھادیئے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ نما ہوں گے۔اب چونکہ بیخص مشرف بالزیارت ہے اور پہچانتا ہے کہ بیآپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے فرشتوں کے سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دے رہاہے۔

اور بدر فع حجاب تو ہے اس میں بھی دواخمال ہیں۔ایک تو بید کہ حضوراً بی جگہ پرر ہیں بیا پی جگہ پر رہے اور درمیان کے حجاب اٹھیں اور بید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرم فرما کیں۔بعض عشاق شدت شوق ہیں اس طرف چلے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خودمومن کی قبر میں تشریف لا کیں گے۔ بعضے عشاق نے بیجی کہاہے کہ اگر موت کی تمنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں کرے تو جائز ہے ہی شوقا الی القاء رسول اللہ بھی تمنا موت کی جائز ہے بچھ حرج نہیں۔

استاذی حضرت مولانا محمر لیعقوب صاحب رحمته الله علیه بهت زنده دل تنصان پرشوق کی حالت عالب بھی صاحب حلال بزرگ تنصاس حدیث کے متعلق کسی طالب علم نے سوال کیا تھا کہ قبر ہیں جورسول الله کی زیارت مشہور ہے اس کی کیا اصل ہے۔ میتن کرمولا نا پرحائت طاری ہوگئی اور پیشعر پڑھل میں مشخصے کہ عشق داردنہ گذاردت بدیں سال ہے بجنازہ گرنیا کی برار خواہی آ مہ کوششے کہ عشق داردنہ گذاردت بدیں سال ہے بجنازہ گرنیا کی جبوب اگر جنازہ پرنہ آئے کے دوسول اللہ جنازہ برنہ رکھتا ہے اس کی خاصیت میہ کہ مجبوب اگر جنازہ پرنہ آئے گیا تو مزار برضرور آئے گئی)

اور فرمایا کہ مقتضی تو اس تعلق کا جوہم کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ہیہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمراتی طویل ہوتی کہ آپ ہرامتی کے جنازہ پرخو دتشریف لا کرنماز جنازہ پڑھتے مگر خدا کی حکمتیں ہیں آپ کی وفات ہی میں مصلحت تھی۔ خیر!اگرید دولت حاصل نہ ہوسکی تو کیا تھ میں مصلحت تھی۔ خیر!اگرید دولت حاصل نہ ہوسکی تو کیا تھ میں مصلحت تھی۔ خیر!اگر دیا کہ در کھی تو یہ ہوسکی تو مزار ہی پرلاکر کھڑا کر دیا کہ در کھی تو یہ وہی مجبوب ہیں جن کے شوق اور محبت میں تم نے عمر منوادی ۔ اور اپنے آپ کوفا کر دیا۔

محربیسب مشاقین کے نکات ہیں اور ممکن ہے کہ ان کے گمان کے موافق ان کے اس شوق کو پورا بھی کردیا جائے کیا عجب ہے کہ کو بیزیارت عام نہ ہولیکن تن تعالیٰ بعض خاص عشاق کی مشش شوق میں بیرخاصیت محقق کردیں اوران کی اس امید کو اناعند ظن عبدی ہی کی بناء پر پورا کردیں تو مجھے بعید نہیں ہے۔

#### عبديت كإخاصه

میں اس کوعرض کررہاتھا کہ طلب وہ چیز ہے کہ خود مطلوب کوطالب کے دروازہ پر حاضر کردیتی ہے تو اس محض کی کردیتی ہے تو اگر طالب کومطلوب کے دروازہ پر حاضر کردیتو کیا تعجب ہے۔ تو اس محض کی طلب نے اس کومطلوب کے دروازہ پر تو پہنچاہی دیا جو اسلام ہے اور جو باب حقیقی ہے رویت باری تعالیٰ کا خیررویت نہیں ہوئی تو رویت کے قابل تو بنادیا۔ ہوستاک کے لئے تو یہ کم ہے ممرطالب صادق اور عاشق کے لئے تو یہ کم ہے۔

راي: ۱۰۹:۳٬۳۵۲ ۱۰۹:۳٬۳۵۲ الترغيب والترهيب للمنذري ۳۹۹:۳٬۳۵۲ ۱۳۹۳:۳٬۳۵۲

مرا از زلف توموئے بسندست اللہ ہوں رارہ مدہ بوئے بسندست را جہے ہوں رارہ مدہ بوئے بسندست (جھے سے اللہ علیہ وہ جھے ہیں ہے) اللہ علیہ وہ جھے ہیں ہے اللہ علیہ وہ جھے ہیں ہے ہوں مجھے ہیں ہوں جھے ہیں۔ اللہ علیہ وہ حدث وہ ہوی رہمتہ اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا ہے اللہ اکبرا کیا موقع پر لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک صدیف نقل کی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک صحابی نے تراشے۔ پھر آپ کے تم سے وہ سب لوگوں کو تسیم کئے گئے اس حدیث کے قال کرنے کے بعد شخ کھے ہیں کہ برنے خوش قسمت تھے وہ لوگ! لیکن ہم بھی بدقسمت نہیں خیرا اگر بال ہم تک بعد شخ کھے ہیں کہ برنے خوش قسمت تھے وہ لوگ! لیکن ہم بھی بدقسمت نہیں خیرا اگر بال ہم تک نہیں بہتے تو ہم کو یہ بھی کہ سندست ہے ہوں رارہ مدہ بوئے بسندست مرا از زلف تو موئے بسندست ہے ہوں رارہ مدہ بوئے بسندست مرا از زلف تو موئے بسندست ہے ہوں رارہ مدہ بوئے بسندست را بوئی عاش صادت کی بہی شان ہے جس کو ہر چیز میں چاہے کی ورجہ کی ہوں جھے ہیں نا ہے واقعی عاش صادت کی بہی شان ہے جس کو ہر چیز میں چاہے کی ورجہ کی ہوا ہے محبوب تی کا جلوہ نظر آتا ہے کہتے ہیں نا ہے۔

ہرچہ بیٹم درجہاں غیرتو نیست ہلا یاتوئی یاخوئے تویابوئے تو (جو کھے جہاں میں دیکھا ہوں یاتو ہے یا تیری خوشبوہے)

ہردرجہ پر قانع ہیں اس واسطے کر مجوب سے پیچھ تعلق ہے۔

ہرچہ بینم درجہاں غیرتو نیست ہے یاتوئی یاخوے تویابوے تو (جو کھی جہاں میں دیکھا ہوں یاتو ہے تیری خوشبوہے)

تو غرض بین کی کر حضور سلی الله علیه وسلم کے بال ہم تک نہیں مہنچ تو خبر یہی ہی خبرتو مہنچ میں اللہ وہ کے بال ہم تک نہیں مہنچ تو خبر یہی ہی خبرتو مہنچ میں بالابود ہے اگر ایں ہم بہ بودے (اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بڑی مصیبت ہوتی)

یعن اگر محبوب کی حکایتی بھی ہم تک نہ پہنچتیں تو کیا ہوتا پھر کون کی سلی تھی عاشق کے لئے۔
اس سے زیادہ اگر ہوجائے عنایت ہے ورنہ ہما راحق تو اتنا بھی نہیں بینہایت تو اضع کی بات ہے۔
عاشق صادق کی عبدیت لازم ہے اور عبدیت کا خاصہ ہے کہ بلند پروازی نہیں رہتی جو پچھ بھی عطا
ہوجائے اپنی حیثیت سے زیادہ سجھتا ہے وہ بزبان حال یا بزبان قال بیکہتا ہے۔

ادائے حق محبت عنائے ست زاوست ہے کہ وگرنہ عاشق مسکین بہ بیج خرسندست (ادائے حق محبت بھی حق نعالی کی عطاا ورتو فیق سے ہے وگرنہ عاشق مسکین کس بات سے

خوش ہے بعنی اس کی توفق ہے)

عاشق مسکین کوتھوڑ اسا بھی ال جائے تو وہ اس میں بھی راضی ہے اور یہ شرب الحمد دللہ ہم نے اپنی آتھوں کے اور یہ شرب الحمد دللہ ہم نے اپنی آتھوں سے ایک زندہ بزرگ کا دیکھ لیا ورنہ کتا ہوں ہی میں پڑھے ہوتے تو یہ بھے کہ لوگوں کی لطافتیں ہیں، ذہانتیں ہیں، تو جیہیں ہیں اپنے بزرگول کے اقوال کی ۔ حضرت حاجی صاحب کے واقعات کے بعداب کوئی شک نہیں رہا۔ حضرت کا بھی بالکل یہی مشرب تھا ۔

وكرنه عاشق مسكين نه في خرسندست (وكرنه عاشق مسكين كس بات سے خوش ب)

میں کہتا ہوں جس کا تام عبدیت ہے بڑی مشکل ہے۔ سب حالات کا حصول آسان ہے عبدیت ہی کا حاصل کرنا مشکل ہے۔ حضرت میں بفضلہ عبدیت کائل عطا فرمائی گئی تھی۔ کویا عبدیت اس ذماند میں حضرت ہی کا حصہ ہے۔ ایک مخفل نے آکر عرض کیا کہ حضرت کوئی ائی تھی۔ ترکیب ارشاد فرما کیں کہ جس سے زیارت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تک پہنچتا جائے۔ فرمایا آبا۔ آپ کا بڑا توصلہ ہے کہ آپ کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تک پہنچتا ہے۔ آپ کی نظر بہت دور پہنچی ، واللہ! ہم توا پے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گئید شریف کی زیارت کے قابل بھی نہیں تھے۔ اگر وہ تی فصیب ہوجائے تو بساغتیمت ہے۔ اس سے آگے تو ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ۔ آپ بڑے لوگ ہیں کہ آپ کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ہے۔ نہیں جاتا ۔ آپ بڑے لوگ ہیں کہ آپ کوخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ہے۔ اللہ اکبر! کیا تھا کا اور دی ہے وہ حالت جس کو حضرت حافظ فرماتے ہیں۔ بخدا کہ رشم آپ یوزدوج شم روش خود ہے کہ کہ نظر در لیخ باشد ہے چنیں لطیف رائے بخدا کہ رشم آپیز دونوں آپھوں پر رشک آپا ہے اور دل رکتا ہے کہ ان نظروں سے محبوب کودیکھوں)

منتم کھاتے ہیں کہ میرا تی اس سے بھی جمجاتا ہے اور رکتا ہے کہ مجوب کوان نظروں سے دیکھوں عشاق کی شان

دیکھئے عاشق اس ہے بھی جھجکتا ہے کہ مجوب کوآ نکھا تھا کر دیکھے اور کوئی بیانہ سمجھے کہ بیاتو ہے۔ عقلوں کا نداق ہے۔محابہ ہے زیادہ تو کوئی عقلند نہ تھا۔

ایک محافی ہے کئی نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا تو آپ گہتے ہیں کہارے یہاں ویکھا تھا کس نے نظر بھر کر جو بیان کر دوں بیٹھ کر کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا بیاحلیہ تھا۔ ہمت

ى نظر بحركر د كيمينے كى بھى نە بوكى ـ

ایک کافررئیس کی شہادت ملاحظہ وجوحد بیبید میں صحابہ کی حالت و کھے کراپی قوم کے پاس سے انہوں نے بہت ہے واقعات سے انہوں نے بہت ہے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بہت ہے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب وعظمت کے بیان کر کے مختصراً بیحالت بیان کروی کہ محضور سالی النہ النظر الیہ ۔ بیعن گھور کرنہیں و کھے سکتے

اور گھورنا سے کہتے ہیں نظر بحرکر دیکھنے کو ۔غرض کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم
کونظر بحرکر دیکھے لیے ۔ بس! بیرحالت تھی صحابہ کی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً صحابہ نظر بحرکر
نہیں دیکھتے ہتے ۔ اور بہتو ہمت کس کی ہو عمق تھی کہ نظر سے نظر ملاکر دیکھے ۔ توعشات کی شان سے
ہواکرتی ہے کہ تھوڑے سے پر بھی راضی ہوجاتے ہیں وہی شخ عبدالحق رحمت اللہ کا غدات

مرا از زلف تو موئے بسند ست ﴿ مُوسَ رارہ مدہ بوئے بسند ست ﴿ مُصَوِّدًا بِصَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِعَالَى عَلَيْ (مِحْصَوْرًا بِصلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰمِ كَذَلْف كَى خُوشبوكا فى بِهاس سے ذیادہ كى ہوس نہ مونی چاہیے) تومیں کہتا ہوں كه رویت نه ہورویت كى قابلیت ہى عطا ہوجائے كوفى الحال رویت حاصل

نہیں لیکن وعدہ تو ہے گوادھارہی سمی ۔ وہ بھی کافی ہے ایک عاشق کہتا ہے ۔

اگرچه دورافقادم بدین امید خرسندم هه که کیشایددست من بارد کرجانان من گیرد (اگرچه دور پزاهول لیکن اس امید برخوش هول که شاید هارامحبوب حقیقی از راه کرم هارا باته دومری بار پکز کرانی بارگاه کی طرف جذب فرمائے)

امید بھی صرف آئی کہ شاید ایہ ہوجائے اور واقعی خرسندی امید پر بھی ہوتی ہے ولو کان

تو ھما یہاں تک کہ اشعب طماع کی حکایت ہے۔ یہ معمولی شخص نہیں ہیں۔ بڑے معتبرعلماء میں

ہے گزرے ہیں گر بے چارے مجبور تنے طمع کے ہاتھوں ان کی طمع کی بہت ی حکایتیں مشہور ہیں۔
چنا نچہ ایک بارانہیں بہت سے لڑکے چھیڑ چھاڑ رہے تھے۔ جوآ دمی کسی بات میں مشہور

ہوجا تا ہے۔ قاعدہ ہے کہ لوگ اسے چڑا ایا کرتے ہیں۔ انہوں نے لونڈوں سے کہا کہ میاں فلاں

جگہ کھا نا بٹ رہا ہے یوں ہی جھوٹ موٹ کہد دیا اپنا ہیچھا چھڑا یا۔ لونڈ سے دوڑ کراس طرف کو جھیٹے۔

انہیں دوڑے ہوئے جاتا دیکھ کرآپ کیا دل میں کہتے ہیں کہ اجی شاید بٹ ہی رہا ہوا ورخود بھی پیچھے

چھے دوڑ نے بھوے گا۔

حضرت ہم ان پرتو ہنتے ہیں لیکن ہم سب مبتلا ہیں ایسے ہی عدم تد ہر میں ۔ان کی طمع تو سب کومعلوم تھی ہماراعام تدبیر کسی کومعلوم نہیں۔ ہمارے دھوکا کاکسی کا پینہ نہیں وہ کیاعدم تدبرہے اور ہم کیوں کردھوکا میں آ جاتے ہیں۔ وہ بیہ کہ ہم اول تولوگوں کوایخ جھوٹے جالات اور ضع ہے ا پنامعتقد بناتے ہیں جب لوگ معتقد ہوجاتے ہیں تواب ان کے اعتقاد سے خود ہی استدلال کرتے ہیں کہ ہم کچھ تو ضرور ہول مے جب تو لوگ معتقد ہیں ہمارے۔ اگر ہم کچھ نہ ہوتے تو کیا سارے کے سارے بے وقوف ہی ہیں اگرہم واقع میں پچھے نہ ہوتے تواہتے سارے لوگ ہمارے کیوں معتقد ہوجاتے۔معلوم ہوتاہےہم ضرور پچھ ہو مجے اور پیخبرنہیں احمق الناس کو کہ میں نے تو دھوکا دیکر لوگوں کواپنامغتقد بنایا ہے۔اگرہم کوئی ترکیب نہ کرتے اور پھر بھی لوگوں کا ہمارے ساتھ اعتقاد ہوتا اس میں تو احمال ہو بھی سکتا تھالیکن بہاں ہم ہی نے تو ترکیبیں کر کے لوگوں کو غلطیوں میں اور تلمیس میں ڈالا۔ہم ہی نے تو سارا کارخانہ اور منصوبہ گانتھا کہ کسی طرح لوگوں کومعتقد بنانا ج<u>اہیئے</u> اور جب لوگ معتقد ہو مکئے تواب ہم اس منصوبے کو بھول مکئے ۔اوراب خود ہماراا پناا عتقادان کا اعتقاد ہے۔ ہم ان کے اعتقاد پر بنا کرتے ہیں اپنے اعتقاد کی تو مویا ہماراا عتقاد بواسطدان کے اعتقاد کے ہے اوران کا عقاد بواسطہ ہماری تلبیس کے ہے تو کو یا ہماراا عقاد ہماری ہی تلبیس پر بنی ہے۔ کو یا ہم اپنی ہی تلبيس ساي معتقد إلى توجم اشعب طماع بركياضة بي بمخودالي بى به مودكول مي بتلايير یہ تو محض تفریع اور تتمیم فائدہ کے لئے عرض کیا گیا باقی میرااصل مقصود اس حکایت کے نقل کرنے ہے رہے کہ طلب اور محبت وہ چیز ہے کہ امید موہوم پر بھی طالب مسر ور رہتا ہے اس واسطے کہا گیا ہے ۔ اگرچه دورانآدم بدین امید خرسندم که که کهشایددست من باردگر جانان من گیرد (اگرچه دور پردا بول کیکن اس امید پرخوش بول که شاید جمارامحبوب حقیقی از راه کرم جمارا ہاتھ دوسری بار پکڑ کرائی بارگاہ کی طرف جذب فرمائے)

توغرض بیدنداق ہے عاشق کا کہ تھوڑ اسابھی اگریل جائے تب بھی اے کا فی ہے۔ کہتے ہیں تا ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

کہیں بیسناتھا کہ ہماراذ کرمحبوب کی محفل میں ہور ہاتھا تو بس ای پرخوش ہو گئے کہ خیرا گر ہم اس محفل میں نہیں متصافی ہماراذ کرتو تھا۔ بس ای پر بے چارہ خوش ہے کہ میراذ کرتو اس محفل میں ہے۔ مشہور ہے نا کہ ایک دیباتی عورت اپنے شوہر پرعاشق تھی لیکن وہ اس کی طرف التفات ہی نہ کرتاتھا۔ ایک دفعہ شوہرگاجریں کھارہاتھا۔ چیندی کا ٹ کاٹ کر پھینکتا جاتاتھا کھاتے کھاتے آپ کو جوش ہواتو ہوی کے چیندی کھینچ کر ماری منہ پر ذور سے۔ اور دہ اس کی آگھ پرجا کر گئی۔ اب آگھ بندیمی اور آ نکھ جی ورد بھی لیکن اس مالت جی اس نے ڈوشی یا تائن کو بلا یا اور اپنے باب کے گھریہ کہلا کر بھیجا کہ کھائی تھی گاجر ماری تھی پیندی۔ امال سے کہیں کہ کہ کھی اگ بھوڑ نے لگا ہے اب آگئے ہیں بھلے دن۔ چھیڑ چھاڑتو شروع ہوگئی ہے۔ میرے گاجر کی چیندی تو ماری۔ اگر ندمارتے تو میں کیا کر لیتی۔

تویہ کیاعاش ہے۔ اگرعاش ہے تو محبوب کے در بار میں اپنابڑا درجہ ہرگزنہ چاہےگا۔
اورعاشق کوتو شرم آئی ہے درجے ما تکتے ہوئے کیونکہ وہ اپنی حقیقت خوب جانتا ہے کہ میں ہول
کیا۔ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ بیمی ایک گونہ رویت ہی ہے کہ رویت کی قابلیت ہوجائے۔
اگر حقیقی رویت نہیں ہے تو حکمی تو ضرور ہے۔

### مساوات اسلامی کاسبق

اس نوسلم نے اپنا قصبہ شوق رویت اورائ شوق میں اسلام لانے کا جو مجھ سے بیان کیا تو مجھے شہرہوا کہ جب اس کی طلب کس جگہ پوری نہ ہوگی تو عجب نہیں کہ بیاسلام کو چھوڈ کرعیسائی ہوجائے۔
کہیں کوئی پاوری صاحب کہنے گئیں کہ میں دکھلا دوں گا۔ تہہیں خدا کا نور۔ پھروہ بھی کوئی دھوکا دے اور سائنس والوں کا دھوکا شاید بچھ میں بھی نہ آئے میں نے صاف کہد دیا کہ بھائی تہمارا کیا اعتبار۔ مجھے تو ی شبہوا ہے کہیں تم اسلام ترک نہ کردو کیونکہ تمہارا مقصود تو یہ ہے کہ میں خدا کو دکھے لوں۔
جب تہمیں خدانہ دکھائی وے گا تو پھرتم اسلام کو بھی چھوڑ سکتے ہو جیسے کہ ہند دوک کے غرب کو چھوڑ کر ای تمنا میں مسلمان ہو گئے ہو کہ تی تجھوڑ سکتے ہو جیسے کہ ہند دوک کے غرب ہوں بانہوں ۔ بالکل گنواراور کھے تھا کیون اسلام کو بھی جھوڑ سکتے ہو جیسے کہ ہند دوک کے غرب ہوں بانہوں ۔ بالکل گنواراور کھے تھا کیون اس نے ایسے علوم ومعارف بیان کئے کہیں دگر ہوگیا۔

چانچ جب میں نے کہا کہ ہمیں کیے اظمینان ہوکہ تم اسلام نہ چھوڑ و گاس نے کہا کہ اسلام میں بنی جب میں نے ایک الی خاصیت پائی ہے کہ نہ کسی فرجب میں تھی نہ ہو میں نے ہو چھا وہ کون سی خاصیت ہے کہا اس فرجب میں تو حیدالی کامل ہے کہ کسی فرجب میں نہیں۔ جھے ہڑی حیرت ہوئی کہ یہا بھی سے کیا جائے کہ تو حید کیا چیز ہے میں نے پوچھا مثلاً ۔ کہا دیکھتے یہ کیا تو حید نہیں ہے کہا کہ کہ کھتے ہے کیا تو حید نہیں ہے کہا کہ کھتے ہے کیا تو حید نہیں ہے کہا کہ ایک تھھتے کے گئا ہوا نہیں ہے کہا کہ کہا کہ کھتے ہے گھٹا ہوا جیں اوراس کو اپنے ساتھ بھلا کر کھلاتے ہیں ورنہ ساری قو میں ایسے محض کوا پنے سے گھٹا ہوا

اور ذین سمجھتے ہیں بیداور بات ہے کہ شادی بیاہ نہ کریں۔ بیتوا پنی اپنی مصلحت ہے باقی حقیر کوئی نہیں سمجھتا بیتو حیدی کا اثر ہے کیاا چھی بات کہی اور استدلال بھی کیسے کھلے ہوئے واقعہ سے کیااللہ کے بندے اب بھی ایسے موجود ہیں جومساوات کرتے ہیں اگر طوعانہیں تو کر ہاسہی۔

ایک حکایت افزی کرنا کی اورایک حکایت دوسرے کی طوعاً کی سنا تاہوں بجھے تو یہ حکایت وہرے کا بیت مناقب حکایت وہرے والی کی کی اورایک حکایت مناقب مناقب ایک و فعد کالی گیا۔ وہاں ایک فخص تھا نہا بہت صاف منظرا، اجلے کپڑے بہتے ہوئے ہوئے ہوئے جائع مسجد بیس نماز کو آیا۔ اس کے گاؤں والوں سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے بھٹلی تھا اب مسلمان ہوگیا ہے گئی وہاں کے چودھری ساتھ کھانا پلانا تو در کناراس کے ہاتھ کا برتن بھی نہیں لیتے تھے۔ وہاں کا جلسہ تھا اس بھی موجود تھا۔ اور وہاں کے رئیس بھی سب جمع تھے۔

بعض لوگوں نے مجھے سے خواہش کی کہ میں اس موقع پران لوگوں کو سمجھا دوں کہ ایسا پر ہیزنہ كياكريں۔اس كى سخت ول فتكنى ہے۔ ميں نے ول ميں كہاكة زے سمجھانے سے پچھ كام نہ فكلے كا ۔ سمجھانے سے توسب اس وفت ہاں ہاں کہددیں سے پھر بعد کوکون پر وا کرتا ہے میں نے کہا ایک بدھنے میں پانی منگا وَجب پانی آم کیا تو میں نے اس نومسلم سے کہا کہ پیوٹونٹی ہے مندلگا کر۔اس نے پیا پھر بدھنااس کے ہاتھ سے لے کرمیں نے بھی ٹونٹی ہی ہے مندلگا کراس کے بیچے ہوئے پانی میں سے پیا۔ پھر میں نے سب سے کہا کہ پیو۔حضرت سوامان لینے کے کسی سے کوئی عذرت بن پڑا۔سب نے جیسے تیسے پیا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو بھائی اب اس سے پر ہیز نہ کرتا۔ کہنے لگے ا جی بس! اب منه بی کمیار بایر بهیز کرنے کا یم نے ترکیب ہی ایسی کی که بهاراسارا دهرم ہی لیا۔ اب اطمینان رکھواب ہم اے اپنے ساتھ کھلائیں بلائیں گے اب اس سے پر ہیز ہی کیارہ کیا جب اس کا جمونا یانی ہی تم نے بلوادیا۔ خیرسب کو برای خوشی ہوئی لیکن پینے وقت جھ کھتے سب متے لیکن چونکہ میں خود بی چکا تھااس لئے کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اٹکار کردے اور بچی بات یہ ہے کہ میں بھی ، یاد ہے مجھے۔ پی تو ممیالیکن اندر ہے جی رکتا تھا۔اللہ معاف کرے اور پچھاس کے ساتھ ہی تہیں بلکہ سی کوجھوٹا یانی یا جھوٹا کھا تا ہو مجھ سے نہیں کھا یا پیا جا تا۔ سخت رکاوٹ ہوتی ہے اگر کبراس کاسبب ہے تواللہ معاف کرے اورا گرضعف طبیعت ہے تو معذور ہے یا کوئی معتقد پیے کہہ لے کر لطافت ونظافت ہے۔نفس کی شرارت تو دیکھئے خود ہی ایک خوب صورت عنوان بھی ہتٹا دیا۔ کسی بزرگ کے سامنے کا بچاہوا بھی مجھ سے نہیں کھایا پیاجا تا۔ میں کیا کروں طبیعت متلاتی ہے اس لئے میں خود جو کھانا کھاتا ہوں تو بالالتزام ای طرح کھاتا ہوں کدد کیھنے والے بھی نہیں کہدسکتے کہ یکسی کے سامنے کا کھایا ہواہے۔ ہلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اتنا ہی نکالا گیاہے۔

اس قدرصاف کرکر کے اور ترتیب کے ساتھ کھا تا ہوں کہ کسی کود کھے کرنفرت نہیں ہوسکتی۔ میں اور بھی نوگوں کو کھاتے ہوئے و کھتا ہوں کہ چاروں طرف آلودہ کردیتے ہیں جس کود کھے کرگھن آنے لگتی ہے اور پانی میں بیاوہ م ہوتا ہے کہ یہاں مندنگا ہوگا یہاں تھوک نگا ہوگا۔ بس مجھ سے توکسی کا نہ جھوٹا یانی ہیا جائے نہ جھوٹا کھا نا کھا یا جائے۔

ہاں کسی کواپنے ساتھ کھانے میں شریک کرلینے سے نفرت نہیں ہوتی۔ اب میں اپنی اس طبیعت کو کیسے بدل دوں ۔ میں نے تو بھی بزرگوں کا بھی جھوٹا کھانا نہیں کھایا نہ بھی جھوٹا پانی پیاالا نادرآ گر پھربھی اللہ تعالی نے ان حضرات کی برکت سے محروم نہیں رکھاان کے ہاں تجی چیزیں ہی اتنی تھیں کہ ان کی برکت سے ہی کانی ہوگئی جھوٹی چیز دل کی ضرورت ہی چیش نہ آئی۔ بس تجی ہی چیزیں حصول برکت کے لئے کانی تھیں۔

خیر بیقو نکتہ شاعرانہ ہے ۔ شاعروں کی خاطر سے بیان کر دیا ہے ورنہ دراصل بزرگول کے یہاں کوئی چیز ایس نہیں جس کوجھوٹا کہہ سکیں اور جس کوجھوٹا کہتے ہیں وہ بھی تجی ہی چیز ہے اس میں بھی تج چچ بر کت ہے ۔ یقو غرض بید حکایت تو کر ہا کی تھی جو جھے کو پیش آئی اوراس پر بھی حق تعالیٰ کاشکراوا کرتا ہوں کہ گوطبعا کر اہت ہوئی گر الحمد للدعقلا اس کونہا یت خوشی کے ساتھ گوارا کیا۔

یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی تو فیق تھی ۔

حق برستی

آب دوسری حکایت طوعاً کی عرض کرتا ہوں۔ مولوی جمال الدین صاحب بھو پال میں مدار المہام ہے گویا وزیر ریاست ہے۔ وزارت اس وقت تو ضابطہ بی کی رہ گئی ہے۔ اس زمانہ میں تو واقعی سلطنت تھی۔ کیونکہ پہلے اسے ضابطے نہ ہے اور پھرخود ایک بڑی رئیسہ نے ان سے نکاح بھی کر نیا تھا۔ غرض ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا گرتھے بڑے تن پرست ۔ یہاں تک کہ وہ رئیسہ بوجہ انظامات ریاست کے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک دفعہ مجد میں نماز پڑھے تھے مولوی مال الدین عالم تو ہے بی ریاست کے کردہ نال الدین عالم تو ہے بی ریاست کے کردہ نال الدین عالم تو تھے بی ریاست کے کردہ نال الدین عالم تو تھے بی نماز پڑھانے کے لئے لوگوں نے آگے کھڑا کردیا۔

ا تفاق ہے ایک ولائق مولوی صاحب بھی موجود تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ کر چیچے ہٹا دیا کہم

نماز نہیں پڑھاسکتے۔ تم اس قابل نہیں اور کوئی پڑھائے گر مجال کس کی تھی کہ وزیر صاحب کے سامنے اور کوئی پڑھانے کے لئے بڑھے بالخصوص ایسے موقع پر۔ جب کوئی نہ بڑھا تو وہ آپ خود جا کرمصلے پر کھڑے ہوگئے کہ ہم پڑھا کیں گے اور بیکہا کہ تمہاری ہوی پر دہ نہیں کرتی ۔ اور تم اس کو گوارا کرتے ہو۔ لہذا تم و بوث ہواور دیوث کے پیچھے نماز پڑھنا مکر وہ تح کی ہے۔ یہ فقہ کا مسلمہ یہ بیکا اور اللہ اکبر اوز برصاحب جماعت میں شریک رہے۔ نماز پڑھ کر بھی پھڑ نہیں ہوئے مسلمہ یہ بیکا اور اللہ اکبر اوز برصاحب جماعت میں شریک رہے۔ نماز پڑھ کر بھی پھڑ نہیں ہوئے بلکہ وہیں سے سیدھے پہنچ رئیسہ کے پاس۔ وہ اس وقت اجلاس میں تھیں آپ نے بوھڑ کی سب کے سامنے کی الاعلان اس کو تحاطب کر کے کہا کہ تمہارے پر دہ نہ کرنے کی وجہ سے میں بدنام ہوا۔ لوگ جھے دیوث کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ تم نے جھے بھی ذیل کیا۔ بوا۔ لوگ جھے دیوث کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ تم نے جھے بھی ذیل کیا۔ بوا۔ لوگ جھے دیوث کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ تم نے جھے بھی ذیل کیا۔ بوا۔ لوگ جھے دیوث کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ تم نے جھے بھی ذیل کیا۔ بوا۔ لوگ جھے دیوث کہتے ہیں اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ۔ تم نے جھے بھی ذیل کیا۔ بوا۔ لوگ دیوث کے بیل کیا۔ بوا۔ لوگ دیوث کے بیل کیا۔ بوا۔ لوگ دیم میں بردہ میں بیٹھوں گی نہیں تو تین طلاق۔

حق بری اور ہمت تو دیکھئے برسراجلاس میہ کہہ دیا۔ گویاسارا ملک ہاتھ ہے دے دینا گوارا کرلیا۔ مگراول تو حکومت پھر بڑھیا۔ تو مولوی جمال الدین ایسے حق پرست تھے۔ اسلام دوستی

ایک باران کے یہاں کوئی تقریب تھی یا جلسہ تھا جس میں کھانا کھلایا جارہا تھا۔ باوجودات افتدار کے ان میں تواضع اس درج تھی کہ کھانا خودر کھر ہے تھے۔ ای دوران میں ایک بھتگی آیا اوراس نے کہا میال میں مسلمان ہوتا چاہتا ہوں مجھے مسلمان کرلو۔ مدارالمہام صاحب نے سب کام چھوڑ چھاڑ اسے بھلایا اور مسلمان کرلیا۔ پھر خدمت گار سے کہا کہ اسے جہام میں لے جا کوشل کراؤ اور ہمار جوڑا پہنا کر یہاں لاؤ۔ چرت سب کوہوئی مگرای وقت جوڑا پہنا کر عاضر کردیا گیا۔ تھے موز ایہنا کر یہاں لاؤ۔ چرت سب کوہوئی مگرای وقت جوڑا پہنا کر عاضر کردیا گیا۔ تھے موز ایہنا کر یہاں لاؤر جرت سب کوہوئی مگرای وقت جوڑا پہنا کر عاضر خان ہوں جو تھی تو مولوی کے مال اور ہیک بھی کھاتے سے بس لوگوں کی ناکیس چڑھ کئیں۔ مثنی جی نے کہا۔ وہ چھرت مولوی مگر مثنی مشہور تھے۔ کہا آپ صاحبان منتب فی نے ہوں سے تھی آپ کے ساتھ بیں کھاؤں گا کے وقت مسلمان ہوا ہے اس وقت اس کے ذمہ ایک بھی کنا وہیں۔ ساتھ میں کھاؤں گا کے وقت مسلمان ہوا ہے اس وقت اس کے ذمہ ایک بھی کنا وہیں۔ بالکل پاک اورصاف ہے کہ یہاں ایک فیض بھی اتنا پاک صاف بالکل پاک اورصاف ہے کہ یہاں ایک فیض بھی اتنا پاک صاف بالک ہوں۔ اس کے ساتھ میٹی کر میں کھاؤں گا۔ ہرایک کو کہاں سے دولت نصیب ہوگتی ہے۔ یہ دولت نویس نے کا خوصوص کر کھی ہے تہاری قسمت کہاں کہ ایہ فیض کے ساتھ کھانے کا شرف

عاصل کرسکویس تم کواظمینان دلاتا ہوں کہ بیں اسے تمہارے ساتھ کھانے کے لئے نہیں بھلاؤں گا۔ بیں خوداس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ تم مت جھراؤ۔ الگ کھاؤیں اپنے برتن میں اس کوشریک کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کھانا منگوایا اور کہا آؤیھائی! ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اب وہ بیٹے کہ میں مدارالمہام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں اس بھتگی مدارالمہام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھالوں مگرانہوں نے زیروی بٹھلالیا کہ بھائی! تم اب بھتگی کہاں رہے تم تواب ہمارے بھائی ہو مجھے ۔غرض ایک برتن میں دونوں نے کھانا کھایا۔

واللہ! حکایت توبیر میں مزیدارہے مگر ذراعمل کرکے دیکھئے کیسی بدمزہ ہے مگر صرف اولاً بدمزہ ہے اورعمل کے بعد تو واللہ وہ حلاوت ہے کہ بیان میں نہیں آسکتی مگر صاحب اولاً تو پورا جہاد اور بڑا سخت مجاہدہ ہے۔ بیانہیں کا حوصلہ تھا ور ندایسے مخص کے ساتھ تو بہت بی برابر تا وکرتے ہیں۔ سب سر

## تكبركي صورت

بی حالت کمبر کی ہے کہ اسے خطاب بھی کرتے ہیں تو ان الفاظ سے اب او بھٹگی کے۔ ایک عبدالکریم تھا جو ہمارے ہاں مسلمان ہو گیا تھا اس کولوگ بھٹگی کا کرکے پکارتے تھے۔ بعد مسلمان ہو جانے کے بھی لوگ ایسوں کو بھٹگی کا اور پھار کا کہنا نہیں چھوڑتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ گرخیر یہ بھی غذیمت ہے کہ''کا''بڑھا دیا۔ بھٹگی اور پھار کا کہنا نہیں کہ دیا۔ بھٹگی اور پھار کا ہی کہا کیونکہ آخراس کا باپ تو بھٹگی ہی تھا گر بے زیادہ خوش کی بات اس لئے نہیں کہ محاورہ میں بیاضافت مضاف مضاف الہید میں تغایر کے لئے نہیں آئی بلکہ عسین کلام کے لئے بطور زاکد کے لائی جاتی ہے جسے''دا'' ہے الہید میں تغایر کے لئے موضوع گرا کر تحسین کلام کے لئے بطور زاکد کے لائی جاتی ہے جسے''دا'' ہے تو اضافت کے لئے موضوع گرا کر تحسین کلام کے لئے بطور زاکد کے لائی جاتی ہے جسے''دا'' ہے تو اضافت کے لئے موضوع گرا کر تحسین کلام کیلئے زاکد بولا جا تا ہے اور یہ کیونکر معلوم ہوا۔

یوں معلوم ہوا کہ یہیں تھانہ بھون میں ایک سید تھے گرتھے بچار نے فریب! انہوں نے اپنے یہاں ایک بہلی کر لی تھی۔ خریب آ دمی بے چارے کرایہ پر بسراوقات کرتے تھے۔ شریف آ دمی ، ذات کے سید۔ گراللہ بچاہ ہے مفلسی بھی عجب چیز ہے سب پچھ کرالیتی ہے وہ کہنے لگے کہ میں ایک گاؤں میں ؛ پی بہلی کرایہ پر لے گیا وہاں رات کو تھرانا پڑا۔ اول تو سب سے زیادہ ذلیل جگہ بجھے تھرایا۔ بچھاس قدر بچ و تا ہد کہ بس! کھا جاؤں پچول کو۔ گرکھا پچھییں ۔ کیونکہ بید طاہر کرتے ہوئے بھی شرم آئی کہ میں سید ہول بس اندر ہی اندرلونٹ کررہ گیا۔ استے میں مکان والے کے بوتے ہے تا واز دی کہ او بہلیان کے! بھس نے کہ ایک کہ میں جلا ہوا تو بیٹھا ہی تھا۔ بی کرس آگر ہی کر بہلیان کے! ارے اگر ہی

جہلی چلانے گئے ہیں تو کیا ہمارے باوا بھی بہذبان ہو گئے ۔ بھس لے لے بھس لے اے جا ہم مجس نہیں لیتے تیری بھی الی تیسی اور تیرے بھس کی بھی الیہ تیسی ۔ کہنے لگے میں نے ای وقت بشم خدا کی کھالی کہ گھر دینچتے ہی چھوڑوں گااس کمبخت پیشہ کو۔ چنانچہ آتے ہی بہلی اور تیل جج ڈالے۔ خدا کی کھالی کہ گھر دینچتے ہی چھوڑوں گااس کمبخت پیشہ کو۔ چنانچہ آتے ہی بہلی اور تیل جج ڈالے۔

تومیرصاحب کاذبین خواہ مخواہ اس طرف کمیا کہ یہاں اضافہ مقصود ہے واقع میں اس لڑ کے سے پوچھواس کا مطلب بین تھا اصل البیت اور کی بمافیہ کے ''کا' لفظ تو برائے بیت ہی تھا۔ جسے ایک میال جی سکندرنامہ پڑھار ہے تھے جب بیشعر آیا۔ بررگابزرگی وہا بیکسم

تواس کا مطلب اس طرح بیان کیا۔ بزرگا کبی بزرگا۔ بزرگ کبی بزرگ۔ دہا کے معنی لغت میں و کیے مطلب اس طرح بیان کیا۔ بزرگا کبی بزرگا۔ بزرگ کبی بزرگ ۔ دہا کے معنی لغت میں و کھے کر بتا کیں۔ بیکسم برائے بیت ہے آگے چل بھائی۔ تو غرض کا جو ہے یہ برائے بیت ہے لوگ ا تناحقیر سجھتے ہیں کہ ان کامقعود اس پکارنے سے کہ او بھٹگی کے بہی ہے کہ او بھٹگی ۔ لیمنی توالی ذلیل قوم سے ہے اور صاحب اب بھی ایسے متکبرلوگ موجود ہیں۔

اپ ایک عزیزی کانهایت افسوسناک واقعہ ہوہ ایک دوسرے قصبہ کے رہے والے ہمارا یہ قصبہ برامتکبر مشہور ہے گر جہال تک میں ویکھنا ہوں۔ یہاں تکبرا تنانیس البتہ تیزی ہے۔ اور قصبات میں بہت تکبر ہے۔ چنانچہ یہال سے ایک قصبہ میں جہال وہ عزیز رہتے ہیں ہمارا ایک طالب علم کسی البت تکبر ہے۔ چنانچہ یہال سے ایک قصبہ میں جہال وہ عزیز رہتے ہیں ہمارا ایک طالب علم کسی البت کام کو کیا وہ نوسلم ہے۔ وہ جمار کا لڑا تھا۔ مسلمان ہوگیا ہے۔ وہاں جاکراس عزیز کو معلوم ہوا کہ یہ کہا تھا تھا وہ کہا تھا تھا ہوں ہے اسے بہت گالیال ویں اور کہا خبردارا اب جہارے جو قونے قرآن پڑھا۔ تو اور قرآن کا پڑھنا۔ اب ہیں تو بے گا تو نہیں۔

توبیانہوں نے جناب تھیجت کی۔ بھلائتنی ولیری اور گستاخی کی بات ہے بیں نے کہا خدا تعالیٰ کا فرکوچا ہیں تو مومن کردیں اور مومن کوچا ہیں تو نعوذ باللہ کا فرکر دیں اس کی قدرت ہے ڈرتا جا ہے۔ قند رہت کا کرشمہ

اس کی وہ قدرت ہے \_

کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو ہے الاوے بتخانہ ہے وہ صدیق کو پی الدی ہے۔ الدیم علیہ السلام ہیں جیسا کہ بیگزارابراہیم "کاشعرہے یہاں صدیق ہے مراد حصرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں "اند کان صدیقا نبیا" (جینک وہ سرایا صدق نبی تنے) وہ بت خانہ ہے کعبہ میں آئے بت خانہ کیا؟ آذر کی آغوش! یا کسی بت خانہ میں پیدا ہوئے ہوں یا پرورش یائی ہو۔ جھے

تاریخ کی تحقیق نہیں ۔ مگر آ ذر کا آغوش بت خانہ تو تھا ہی۔ بلکہ اس کے سامنے بت خانہ کی بھی کیا حقیقت تھی سینکڑوں بت خانے اس آغوش اوراس باز وہی سے تو وجود میں آگئے۔ بت خانہ تو کیا چزے وہ توبت کرتھا مرخدا تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ اس بت خانہ میں صدیق کو پیدا کردیا۔ کعیہ میں پیدا کرے زندلق کو

کعبہ سے مراد مکہ ہے شعراء وغیرہ سارے شہر کو کعبہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ کعبہ ہی گی وجہ ہے تووہ شہر ہوا ہے اور زندیق سے مراوا بوجہل ہے بعنی مکہ میں ابوجہل جیسے کا فرا کفر کو پیدا کردیا۔

اس کوفر ماتے ہیں۔حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ \_

🛚 حسن زیصرہ بلال ازجش صہیب ازروم 📉 زخاک مکہ ابوجہل ایں چہ بوانجمی ست حضرت حسن بھری کو بھرہ ہےاور حضرت بلال کوجنش ہےاور حضرت صہیب رومی کوروم ہے جذب فرمایا اورخاک مکفکریدے ابوجہل پیدا ہویک قدر عجیب قدرت ہے اور عجیب تصوف ہے كيالمياميث كيائي تكبركو فرمات بين كجش مين حضرت بلال رضى الله عندكو بيدا كرديا- يهال مان بھی نہ تھا کہ ایسا برا شخص بیدا ہوگا کسی کوخبر نہتھی کہ یہاں بلال پیدا ہوں سے جو بحبوب اور مقبول ہوں مے جناب رسول مقبول صلی الله عليه وسلم عرب ايسے كه جوخدا كے حبوب بيں اوران كا اتنابر اورجه بوكا كمان كى نسبت حضور سلى الله عليه وسلم يول فرما تيس سے كما سے بلال الله عمر كون سائمل كرتے ہوكہ جب ميں شب

معراج میں سیر کرتا ہواجنت میں پہنچاتو میں نے ایے آ گے سے تہاری جو تیوں کی مسکوسا ہث ی۔ اس سے بیلازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ حضرت بلال مصنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئے۔ نہیں! بلکہ آ گے آ مے جو جارہے تھے خادم کی حیثیت سے جارہے تھے صورتا آ کے تھے معنی آ کے نہ تنے جیسے ارجاع النسعیر قبل الذکر ہوتا ہے کہ وہاں گومرجع موخر ہے ذکرالیکن رحبة مقدم ہے تو بھائی نحویس تائید بھی اس کی موجود ہےاور دنیا میں بھی تو بہت سے امراء ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے آ کے خادم چلتے ہیں۔ای طرح حضرت بلال جند میں گوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے آ گے چل رہے تنے مرتبے حضور سلی اللہ علیہ دسلم کے خادم کیکن میدر تبہ کیا پچھ کم ہے کہ خادم کی وہشم ہے جومخدوم کے آگے آگے چلتی ہے۔

تو بھلا ہیکسی کوخبر تھی کہ حبشہ میں دوکا لے کلوٹے لوگوں کے درمیان ایک اس درجہ کا مخص پیدا ہوجائے گا اور کس کوخبر تھی کہ حسن بھری ہمیں ہورصہیب روی جیسے بزرگ دارالنصارٰی

میں پیدا ہوں مے۔ بھلا کوئی سمجھ سکتا تھا کہنے

یں پیرہ،وں سے دیاں میں میں اور حسن ازروم ہے خواک مکہ ابوجہل ایں چہ بوالمجمی ست حسن زبھرہ بلال از جبش صہیب ازروم ہے ذخاک مکہ ابوجہل ایں چہ بوالمجمی ست (حضرت حسن بھری کو بعرہ سے اور حضرت حسن بھری کو بعرہ سے اور حضرت میں میں کہ مکرمہ سے ابوجہل پیدا ہو یہ س قدر مجیب قدرت ہے اور عجب نقرف ہے)
اور عجیب نقرف ہے)

حسن توبھرہ میں پیداہوں اور بلال حبش میں اورصہیب روم میں اور مکہ کی خاک میں کون پیدا ہواابوجہل! ہاں تو حضرت خداہے ڈرنا چاہیے۔اپنے ایمان پر بھی مغرور نہ ہونا چاہیے اور کسی کوحقیر نہ بھمنا چاہیے۔ عافل مرو کہ مرکب مرد ان مرور ا بائے خوب ہی تعلیم ہے۔ .

غافل مرو کہ مرکب مردان مردرا این درسنگلاخ بادیہ پیا بریدہ اند ( خفلت سے مت چل کرحق نعالی کے راستے کے شیران طریق بڑے بڑے مجاہدات سے سلوک کو مطے کیاہے ) اور

نومید ہم مباش کدرندان بادہ نوش ہے تا کہ بیک خروش بہ منزل رسیدہ اند (اس راہ میں تاامیدمت ہوتا کہ بہت سے رندان بادہ خوار لیمنی گنا ہگارا یک آ ہ اور ایک نالہ سے منزل کوبطریق جذب طے کرلیتے ہیں)

#### خدا كامقابله

واقعی" رندان بادہ نوش نا گدیک خروش بمزل رسیدہ اند" یہ بھا بھی ہے۔ شی محرجان مار ہرہ سے کے جوکا نیور میں رہتے تھے خود مجھ سے ایک حکایت بیان کرتے تھے کہ مار ہرہ میں ایک آزاد شرب شخص تھا۔ کوئی عیب دنیا کا نہ تھا جواس میں موجود نہ ہو۔ لوگ اس کی شرارتوں پر جب اسے شیخیں کرتے کہ بھائی خدا ہے ڈروتو وہ بھی کہد دیتا کہ میاں تمہیں کیا۔ ہم جانیں اور ہمارے اللہ میاں کویا نازتھا اس کوی تعالی کی رحمت پر۔ بس حضرت لوگ تو سمجھاتے سمجھاتے مایوں ہو گئے کہ اب کویا نازتھا اس کوی تعالی کی رحمت پر۔ بس حضرت لوگ تو سمجھاتے سمجھاتے مایوں ہو گئے کہ اب اس کی اصلاح نہ ہوگی کیون ایک واقع قال کی رحمت پر۔ بس حضرت لوگ تو سمجھاتے سمجھاتے میرا حال کیا ہوگا بس یہ اس کی اصلاح نہ ہوگی کیون ایک واقع خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ یہ تو بولا پھر بولنا بھی چھٹا۔ کہتے ہی اس پرایک حالت طاری ہوگئی۔ خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ یہ تو بولا پھر بولنا بھی چھٹا۔ کھانا چیا بھی چھٹا۔ کھر اور نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گھر سوارو نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گھر سوارو نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گھر سوارو نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گور اور کا بھی چھٹا۔ بھر سوارو نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گھر سوارو نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گھر سوارو نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گھر سوارو نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گھر سوارو نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گھر سوارو نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گھر سوارو نے کے اسے کھانا چیا بھی چھٹا۔ گھر سوارو نے کے اسے کھر اس کھر سواری ہوگئی ہو سواری کو اس کھر سواری کے دونت تو نماز پڑھ لیا ہے کہر سواری کی بھر اس کھر اس کھر اس کھر سواری کو سواری کھر سے کہر اس کھر سے کھر اس کھر سواری کھر سواری کھر اس کھر سواری کو سواری کھر سواری کی کھر سواری کھر سواری کھر سواری کھر سواری کھر سواری کھر سواری کھر کھر سواری کھر سواری کھر سواری کے کہر سواری کھر سواری کھر

اورکوئی کام ندتھا۔اس کے رونے سے بیمعلوم ہوتا تھا کہ کلیجہ باہرٹکل پڑےگا۔ ہرچندلوگ آسلی دیتے تھے گرکسی طرح صبر ہی ندآ تا تھا۔ یہاں تک کداسی حالت میں تیسرے دن انتقال کیا۔کوئی شک کرسکتا ہے اس مخص کے شہید ہونے میں تواب دیکھئے رہھیک ہے یانہیں۔

نومید ہم مباش که رندان بادہ نوش ہیں۔ نام که بیک خروش به منزل رسیدہ اند (اس راہ میں ٹاامیدمت ہوتا کہ بہت ہے رندان بادہ خوار یعنی منا ہگارا کیک آ ہ اور ایک تالہ ہے منزل کو بطریق جذب طے کر لیتے ہیں)

تو بھی کسی کو حقیر نہ بچھنا چاہیے کہ یہ بھنگی ہے، یہ چھار ہے۔ مولا نافر ہاتے ہیں۔
چچ کافر را بخواری منگرید ﷺ کہ مسلمان بودنش باشد امید
( کسی کافر کو ذات کی نظر ہے مت و یکھنا کیونکہ ابھی ممکن ہے کہ ووکسی وقت میں اسلام
قبول کر کے حسن خاتمہ ہے مشرف ہوجائے)

کسی کافرکوبھی ذلیل نہ بجھنا جا ہے کہ شاید مسلمان ہوجائے نہ کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ذلیل مسلمان ہونے کے بعد بھی ذلیل مجھنا جا ہے اور جماری فیصلہ ہے۔خدا جانے کہ یہ تو فالا ہے اور جماری قسمت میں کیا کھا ہے۔
قسمت میں کیا ہونے والا ہے۔اور جماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔

توان منٹی جمال الدین کی حکایت میں نے بیان کی تھی اس نومسلم کے اس تول پر کہ اسلام میں تو حید بہت کامل ہے تو اس نے بھے ہے بید کہا کہ چونکہ مسلمانوں کی خاصیت تو حیدہاں لئے اب میں ان سے جدانہ ہوں گا۔ آب میں اسلام کونہ چھوڑ دں گا خیر! اس سے مجھے تیلی ہوئی۔ نور کے آثار

اس پر بید دکایت یا وآگئی تھی کہ لوگ ''نور'' چیک کو سجھتے ہیں۔ حالا تکہ نور کہتے ہیں اس کو جو ظاہر لافقہ ومظہر لغیر ہ ہو یعنی جوخو دبھی ظاہر ہوا ور دوسرے کو بھی ظاہر کر دے۔ بس حقیقت بیہ ہے نور کی۔ اب اللہ نورالسموت کی تفسیر ہیں استعارہ کی تاویل کی حاجت ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالی سموت اورارض کو ظاہر ہے بہرحال نوراس کو کہتے ہیں۔ جوخو دبھی ظاہر ہے بہرحال نوراس کو کہتے ہیں۔ جوخو دبھی ظاہر ہم واور دوسرے کو بھی ظاہر کے۔

تواب وہ شبہیں رہا کہ ہم نے تو نماز پڑھی تھی کوئی نورنہیں پیدا ہوا۔ ہم توروزہ رکھتے ہیں کوئی نورا نیت قلب میں محسوس نہیں ہوتی ۔ طاعت میں کوئی نورنظر نہیں آتا۔ اب بیشبدر فع ہو تمیا کیونکہ نور چک دمک کا نام نہیں ہے۔ بلکہ نوروہ ہے جس کی میں نے ماہیت عرض کی کہ ظاہر انفہ ومظہر لغیر ہے۔ خیرعوام کیا سمجھیں اس کولیکن اس کی علامتیں اور آثار ہیں جن سے وہ نور کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آگ دکھائی نہیں وہتی تو دھواں تو دکھائی ویتا ہے۔ دھو کی سے تو پیچان سکتے ہیں کہ آگ موجود ہے آثار کیا ہیں اس نور کے؟

ترفدی کی حدیث ہے اس آیت کی تغییر میں فعن یو داللہ ان بھد یہ یہ بسوح صدرہ فلاسلام کہ جب شرح صدرہوتا ہے تو نورقلب میں داخل ہوتا ہے کی نے پوچھایار سول اللہ علیہ وسلم و ما علامة نور کے داخل ہونے کی کیاعلامت ہے فرمایا المتحانی عن دارا لغرور والانا بہ الی دار المحلود دونیا ہے تعلق کا کم ہوجانا اور متوبہ ہوجانا آخرت کی طرف یہ دارا لغرور والانا بہ الی دار المحلود دونیا سے تعلق کا کم ہوجانا اور متوبہ ہوجانا آخرت کی طرف یہ نوطاعت میں شتول ہونے سے بیعلامت سے ہی ہجولوکہ طاعت میں نور ہے بانہیں۔ توطاعت میں شتول ہونے سے بیعلائی اس علامت سے اورطاعت میں نور ہے ۔ اس طرح نور وظلمت اس سے معلوم ہوجائے گا کہ معصیت میں ظلمت ہوگا اورا گرمکشف نہ ہوتواس کی وجہ یہ ہوگ کہ ہی خالص اس سے معلوم ہوجائے گا کہ معصیت ہوگا اورا گرمکشف نہ ہوتواس کی وجہ یہ ہوگ کہ ہی خالص طاعت کو اختیار کرکے دیکھا نہیں استحان ہی کے طور پر چندروز خالص طاعت میں گزار لو۔ پھر معصیت کے بعد جو کیفیت ہواس کو یا در کھا و دور فرق معلوم ہوجائے گا۔ وہی آ بت صادق آ نیگ جو میں نے پر بھی تھی ہواس کو یا در کھا لو نے دور فرق معلوم ہوجائے گا۔ وہی آ بت صادق آ نیگ جو میں نے پر بھی تھی ہوا ہو کہ ہونے تا ہوں۔ ۔ ظلمات اور نور کہیں مساوی ہو سے تا ہیں۔ ۔ فرات الانوار

اب یہاں ہے معلوم ہوگیا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جو مجمع النور ہے اس واسطے کہ
اس مہینہ میں قرآن مجید تازل ہواجس کی شان ہے کہ ہدی ہے، بینات ہے اور فرقان ہے اور ان
میں سے ہرایک صفت ولالت کرتی ہے قرآن مجید کے نور ہونے پر فرقان ہونا بھی اس پر دلالت
کرتا ہے کیونکہ فرق بین الحق والباطل انکشاف پر ہے ۔ اور انکشاف نور سے ہوتا ہے جیسا کہ
او پر بیان ہوا ہے ۔ اور ایک ہدی کا مادہ ہے وہ بھی ولالت کرد ہا ہے قرآن مجید کے نور ہونے پر۔
کیونکہ رستہ اس چیز سے نظر آتا ہے جس کی شان ہو ظاہر لفقہ ومظہر لغیر ہ ۔ اس کوتو ہر شخص جانا ہے
ادھر بینات ہے جس کے معنی ہیں ولائل واضحات ۔ اس کا موضع ہوتا ہے بھی کا شف ہوتا ہے
ادھر بینات ہے جس کے معنی ہیں ولائل واضحات ۔ اس کا موضع ہوتا ہے بھی کا شف ہوتا ہے

المانة المتقين للزبيدي ١٥٥:١٠٠١٥٥:١٠٠١١لدر المنثور للسيوطي: ٣٣:٣

جومرادف ہے نورکا۔ تو قرآن مجید کی سب صفتیں الی ہیں جن سے اس کا نور ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ تو حاصل اس آیت کا بیہوا کہ رمضان المبارک ایسام ہینہ ہے جس میں الی نورانی چیز آئی۔ تو محویا پر انوار ہے بیم ہینہ اور ذات الانوار ہے بیم ہینہ۔ اور جب ذات الانوار ہے تو اس کارافع الظلمات ہونالازم ہے۔

اب رافع ہونے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک تورافع ہوتا ہے تکوینی اورایک رافع ہوتا ہے تکوینی اورایک رافع ہوتا ہے تشریعی۔ سورفع تکوین تو بافتیار عبد نہیں اس لئے تکوینا تو خود رافع بنایا کہ اس کو مجمع الفصائل بنایا اسباب ظلمت نواس میں مفقود کیا۔ چنا نچہ شیاطین بھی اس میں قید ہوجاتے ہیں اور رفع تشریعی بنافتیار عبد ہے۔ اس لئے اس پر آ گے تفریعاً فرمایا فیمن شہد منکم المشہر (پستم میں سے جو باختیار عبد ہے۔ اس مجبد کو بالے اپنی جب ایسام ہینہ ہے تو اس کوظمات کے رفع کا آلہ تم بھی بناؤ ۔ اس طرح سے کہ اس میں خاص عبادت کرولیعنی روزہ رکھواور اس کے انوار کوآلہ بناؤر فع ظلمات کا۔ حسکی صورت یہ ہے کہ اطاعت اختیار کرو۔

حاصل بیدکاس کی اسی مثال ہے جیسے ایک لاٹٹین رکھی ہو ہوئی مجد میں اور بیکہا جائے کہ اس سے کام لو۔ اور جہاں جہاں ظلمتیں ہوں وہاں لے کرجاؤ تا کہ وہ رفع ہوں بیتھوڑا ہی ہے کہ رکھی رکھی ماری دنیا کی ظلمات کے رفع کے لئے وہ کافی ہوجائے اسی طرح تم کو بھی بیمبینہ کیا ملا ہے گویا ایک لاٹین عطا ہوئی ہے گراس کو کل ظلمت میں لے بھی تو جاؤ ۔ اگر کہیں نہ لے جاؤ تو بیٹھے بیٹھے ظلمت کیسے رفع ہوجائے گی۔ یوں چاہیے وہ نورابیا ہی تو ی ہوجس سے ظلمتیں بلااستعال بھی رفع ہوسکتی ہوں گر رفع ہوجائے گی۔ یوں چاہیے وہ نورابیا ہی تو ی ہوجس سے ظلمتیں بلااستعال بھی رفع ہوسکتی ہوں گر شی تو تعالی نے شعاعوں کے چاہئے کی حد تک پردے قصد السے رکھے جیں جن سے نور بدوں تقرف کے خی تعدیک محلف کا مملف ہوتا ہوں تو معلوم ہوور نہ اگر اس مہینہ میں اعمال ظلمانیہ پر بھی قدرت نہیں پہنچا۔ تا کہ مکلف کا مملف ہوتا ہوجا تا نہ ہوتی رفع بھوین میں داغل ہوجا تا نہ ہوتی اور طاعات بالاضطرار صاور ہوتیں۔ بخلاف فرشتوں کے تو یہ بھی رفع بھوین میں داغل ہوجا تا نہ ہوتی مکلف کا کیا کمال تھا اور اس کو کیا برکت حاصل ہوتی۔

# انسان كى فرشتوں پرفضيلت

یمی ظہور کمالات وعطا برکات اس کی وجہ ہے کہ انسان کو مکلّف طاعات کا بنایا کہ ان مشاء افعل و ان مشاء لم یفعل کہ ان کا اختیار مشابداضطرار کے ہے وہ ترک طاعات پر قادر نہیں۔ انسان کوان پرخاص شرف دینا تھا۔ چنانچے صدیث میں ہے کہ جب حق تعالی نے حضرت آدم علیدالسلام کو پیدا کرنا جا ہاتو ملائکہ نے عرض کیا کہ وہ تو کھا کیں گے بھی پیش ہے بھی فاجعل لھم الدنیا ولدار الاخوۃ۔ان کے حصہ میں دنیا کر دیجئے جمارے حصہ میں آخرت ۔ ارشاد ہوا کہ ہرگزنہیں۔ بھلا جس کو میں نے اسپے دونوں ہاتھوں سے ہنایا ہےاور جس کوصرف کن کہہ کر پیدا کیا ہے دونوں کو برابر کر دوں لیعنی تم کو کہ صرف کن که کر پیدا کیا ہے اور انسان کوجن کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے کیسے برابر کردوں۔ ابربابيكه دونول باتمول سے بيداكرنے كے كيامعنى بين سواس كاحقيقى علم توحق تعالى بى كو ہے باقی حاصل مطلب سیہ کدانسان کو خاص توجداورعنایت اوراعتنا کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لینی خلاصدار شادکا بہے کہ ان کی نوع بلحاظ مجموعہ کے ملائکہ کی نوع سے برجمی ہوئی ہے۔ بہیں کہ ہرفرد برفرے افضل ہے یہاں سے بیمسکلیمعلوم ہوا کہانسان طائکہ سے بھی افعنل ہے ولوہا عتبار بعض الافراد-اوركيابيه بات فضيلت ظاهر كرنے كے لئے كافى نہيں ہے كه فرشتوں كوتوانسان كى خدمت سيرد کی گئی کیکن اس کوان کی کوئی خدمت سپر دنبیس کی تی۔ بیکیا تھوڑی بات ہے کہ سارے کام انسان کے ملائکہ کے سیرو بیں۔ یہال تک کے خودان کی خدمت بھی اوران کی چیزوں کی خدمت بھی۔ان کی جس محماس کوئیل کھاتے ہیں اس کی بھی۔ کیونکہ قوت نامیہ ہے کام لینے والے وہ طائکہ ہیں جومد برات ہیں ارض وسلونت کے۔ یہاں تک کہ نطفہ میں بھی طائکہ ہی تصرف کرتے ہیں۔جس وفت نطفہ قراردیا۔ای وقت ایک فرشتہ فوراً متعین کردیا کیا پہلے اس نے علقہ بتایا پھرعرض کیا اب کیا کروں۔ پھرمضغہ بنایا پھرعرض کیااب کیا کرول غرض اخیرتک برابر فرشتہ تصرفات کرتار ہتاہے۔

اطباء بجھتے ہیں کہ قوت مولدہ کام کرتی ہے چلوبیٹو بھی۔قوت بھاری کام کیا کرسکتی ہے۔
جب تک کوئی قوت سے کام لینے والا ندہو۔ بیصا حب حکماء کہلاتے ہیں! بیہ حکماء ہیں؟ حقاء ہیں کہ طبیعت کوعد بہت الشعور بھی مانتے ہیں اور ایسے افعال ہو بعہ کوبھی اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جب بہت لٹاڑ پڑی کہ بھلا کوئی عدیمۃ الشعور ایسے افعال بھی کرسکتا ہے تواخیر میں ذرا متاخرین کوڈھیلا ہونا پڑا اور کہنا پڑا کہ ضیعفۃ الشعور ہے۔ گر پھر بھی اعتراض باتی ہے۔ یعنی ان کے قول کوڈھیلا ہونا پڑا اور کہنا پڑا کہ ضیعفۃ الشعور ہے۔ گر پھر بھی اعتراض باتی ہے۔ یعنی ان کے قول کا حاصل تو بیہ ہوا کہ طبیعت بے عقل تو نہیں کم عقل کا حاصل تو بیہ ہوا کہ طبیعت بے عقل تو نہیں کم عقل ہے لیکن وہ اعتراض تو پھر بھی باتی ہے کہ کم عقل سے ایسے افعال بدید کیسے صاور ہو سکتے ہیں بلکہ اب اعتراض اور تو ی ہوگیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی عقل کا تصرف تو ایک نوع احد پر چلتا رہتا ہے۔ جسے شین کہ ایک مرتبہ تھما ودینے سے کام کرتی

رہتی ہے تو جوعدیم الشعور ہے وہ کام کوا تنانہ بگاڑے گالیکن جو کم شعور ہے وہ بہت بگاڑے گامشین سے کام ا تنانہیں گبڑتا جتناا ناڑی ہے۔

سوواقعی ان عکماء نے بیکیا حماقت کی بات کہی۔ بس سیدھی بات بیہ کے مسلمان ہوجاؤ
اوراس کے قابل ہوجاؤ کہ اللہ میاں فرشتوں سے بیسب کام لیتے ہیں۔ پھرکوئی اشکال ہی باقی
نہیں رہتا۔ ان حکماء نے اس قدر شھوکریں کھائی ہیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ ہرجگہ اعتراض بخلاف
اہل جن کے جوقائل ہیں خدا کے قادر مطلق اور مختار مطلق ہونے کے ان پرکوئی اشکال ہی نہیں واقع
ہوتا۔ البتہ حکماء کی طرف سے ان پراخیر موال بیہ ہم جس پران کو پڑا ناز ہے کہ اختیار توقد یم ہم
ہوتا۔ البتہ حکماء کی طرف سے ان پراخیر موال بیہ ہم جس پران کو پڑا ناز ہے کہ اختیار توقد یم ہم
پھرخاص وقت بیں احدالمقدورین کو ترجی بیا ترجی بلامر تے ہے۔ جواب بیہ ہے کہ ارادہ کی برموال کیا گیا ہے کہ کسی خاص وقت میں ارادہ کیوں مرتے ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ارادہ کی حقیقت ہی بیہ ہوگہ کہ تو جیسے احدالمقدورین من شاء جب بیتر جیج اس کا ذاتی ہے خواہ یوں
کہتے کہ اس کا لازم ہے اور ذات اور ذاتی کے درمیان اس طرح طروم ولازم کے درمیان تخلل جعل کا محال ہی انعو ہے۔ بس بند ہوگیا ناطقہ۔ ایک اسلام جعل کا محال ہی انعو ہے۔ بس بند ہوگیا ناطقہ۔ ایک اسلام خساری اشکالات کو کل کردیا۔ اور وہ اصوال وفرو عاہر طرح سے بے خبار رہ گیا۔

## انسان کی حیثیت

بہر حال تسخیر ملائکہ ہے انسان کا کتنا بڑا شرف ٹابت ہوا البتہ بیضرور ہے کہ بیشرف ای وقت تک ہے جب تک حق تعالی ہے اس کو تعلق ہے دیکھو! ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو این بیٹوں ہے اس کی خدمت کراتے ہیں۔ حالا تکہ بیٹانسبت میں اس فیض سے زیادہ قریب ہوتا ہے مرمہمان ہونے کی وجہ سے وہ بیٹے سے زیادہ معزز ہے لیکن ای وقت تک معزز ہے جب تک وہ مہمان ہونے کی وجہ سے وہ بیٹے سے زیادہ معزز ہے لیکن ای وقت تک معزز ہے جب تک وہ مہمان ہونے کے تعلق کو قائم رکھے ورندا گرا پی کسی حرکت سے اس تعلق کو منقطع کردیا تو پھرای بیٹے کے ہاتھوں جس کو خدمت کرنے کا تھم تھا جو تیاں بھی لگوائی جاتی ہیں۔

چنانچہ کانپور میں ایک فخص نے چند صلحاء کی دعوت کی تھی۔ میزبان کے لڑکے نے سب کے ہاتھ دھلائے ان میں سے ایک صاحب جو مدعیان صلاح میں سے تھے آزاد سے تھے انہوں نے اس قدر نالائق حرکت کی کہ اس لڑکے کے دخسار پر محبت نفسانیہ سے ہاتھ کچھیرا۔ صاحب مکان نے دیکھ لیا۔ فوراً خدمت محارکت کی کہ اس لڑکے کے دخسار پر محبت نفسانیہ سے ہاتھ کچھیرا۔ صاحب مکان نے دیکھ لیا۔ فوراً خدمت محارکت کی کہ ان سب نالائقوں کو کان سے پکڑ کر ہا ہر ذکال دو۔ ایک تالائق کی دجہ سے بھی بے چارے نکالے

گئے۔لوصاحب یا تو مہمان تھے بیٹا خدمت کرر ہاتھایا نو کروں سے کان پکڑوا کر نکالے گئے۔ تو حق تعالیٰ نے انسان کوونیا میں اپنامہمان کر کے بھیجا۔ اور فرشتوں کواس کے کام میں نگادیا۔بقول ذوق

دنیا میں ہے جو پھے وہ سب انسانوں کیلئے ہے ہیں آراستہ یہ کھر ای مہمان کے لئے ہے اور آگرمہمانی سے خدمت اور مہما نداری اسی وقت تک ہے جب تک ہم مہمانی کے اہل ہیں اور آگرمہمانی کے خلاف ذراکوئی حرکت کی تو کان پکڑ کر نکال دیئے جا کیں گے اتفار ق ہے کہ وہاں اسی وقت ذلیل کر کے نکال دیئے جاتے ہیں یہاں ایک میعاد مقرر ہے دستر خوان کے لئے ۔اس میعاد تک ۔ گوہم ہے کہی ہی نالائق حرکتی سرز وہوں ہم مہمان ہی قرار دیئے جاتے ہیں جیسے بعضے میعاد تک ۔ گوہم ہے کہی ہی نالائق حرکتی سرز وہوں ہم مہمان ہی قرار دیئے جاتے ہیں جیسے بعضے کر کے النفس میر بان اس کی معاد تک رہوئے ہوئے کو اٹھادوں لیکن جب نالائقیوں پرچشم پوٹی کرتا ہے اور مہر کرتا ہے کہ اب میں کیسے اس کھاتے ہوئے کو اٹھادوں لیکن جب میعاد ختم ہوگئی ۔ اور گھر سے ہوگئے باہر پھروہ جوتے ہے جوتا۔ آئیس کے ہاتھوں ذلیل کرائے جا کیں میعاد ختم ہوگئی ۔ اور گھر سے ہوگئے باہر پھروہ جوتے ہے جوتا۔ آئیس کے ہاتھوں ذلیل کرائے جا کیس میعاد ختم ہوگئی ۔ اور گھر سے ہوگئے باہر پھروہ جوتے ہے جوتا۔ آئیس کے ہاتھوں ذلیل کرائے جا کیس میعاد ختم ہوگئی۔ اور گھر سے ہوگئی اور بی ہے یعنی ملائکہ سے۔ بہر حال یہ ثابت ہوا کہ انسان کا کمال نیادہ تر ااسی پرٹنی ہے کہ اس سے اضطرار آگام نہیں لیاجا تا۔ وہ اپنے اختیار سے باہدہ کرتا ہے۔

## ماه رمضان کی عبادات

اس کے رمضان کواس کے لئے اضطرار آرافع ظلمات اعمالیہ بہیں بنایا کمیا۔ بلکه اس کوخود تھم بوا ہے ان ظلمات کو رافع اس کوئم خود بناؤ۔ بعنی اپنے اختیار ہے مجاہدہ کر کے رمضان کو پرانوار بناؤ۔ اس طرح ہے ان انوار کوئل ظلمات میں پہنچاؤا ہے عمل کے ذریعہ ہے۔ اس لئے فرمایا فیمن شہد منکم المشہو فلیصمه، تواس طرح ہے آیت دلالت کرتی ہے حقوق رمضان کے وجوب برے جے کہ میں نے تقریر بیان کی بعد مقدمات کے۔

اس مہینہ پرعلادہ صوم کے اور بھی چندع ہادتیں مشروع ہیں۔ان میں ہے ہرعبادت کی حقیقت میں غور کرنے سے میرا مید وی ٹابت ہوجائیگا کہ واقع میں میم پینے کی انوار ہے چنانچہ مجموعہ میں ہے۔ ا: ایک عبادت ہے اس کے اندرروز ہ کی جوآیت میں صرت کا ذکور ہے۔ ۲۔ایک عبادت ہے اس کے اندرتر اور کی جس کی طرف ذکر قرآن سے اشارہ ہے۔ ۳۔ایک عبادت ہے اس کے اندراعث کا ف کی جس کا ذکر بعد میں ہے۔ ۳-ایک عبادت ہے اس کے اندراحیاءلیالی قدر کی جس کا ذکر دوسری آیتوں میں ہے۔ ۵۔ایک عبادت ہے اس کے اندر کثرت تلاوت قرآن مجید کی۔ اس کی طرف بھی ذکر قرآن ہی میں اشارہ ہے۔

یہ کو یا اس ونت پانچ عبادتیں ذہن میں حاضر ہیں۔اب ہرا یک کی حقیقت میں اور ذات میں خور کرنے سے جومیں نے دعویٰ کیا ہے اس کی تائید ہوگی سب کوتھوڑ اتھوڑ ابیان کرتا ہوں۔ کمٹر ت تلاوت

چنانچ ایک عبادت ہے تلاوت قرآن مجید کیونکہ حق جل علاشانہ کے ارشاد سے رمضان شریف کامل نزول قرآن ہونا گابت ہوتا ہے۔ اس سے مناسبت تلاوت قرآن مجید کی رمضان شریف کے ماتھ ظاہر ہوتی ہے باقی خاص رمضان المبارک میں تلاوت کی کثرت کی حدیث قولی شریف کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے باقی خاص رمضان المبارک میں تلاوت کی کثرت کی حدیث قولی یافعلی میں میری نظر سے نہیں گزری لیکن میری نظر وسیع نہیں ممکن ہے کوئی روایت ہو جومیری نظر سے نہیں گزری ہوئیاں ایک سنت اس وقت میرے ذہن میں ہاس سے استعدال کرناکا فی ہوگا۔

ووید کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہرسائی رمضان المبارک کے مہید میں حضرت جربین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اورجس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اس رمضان ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اورجس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرب وفات پر میں جبرئیل علیہ السلام نے دوبار دور کرایا۔ چنانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرب وفات پر استدلال فرمایا یعنی معلوم ہوتا ہے میرے لئے اگلار مضان آنے والانہیں ہے۔ میں اس وقت تک زندہ سیس رہوں گا۔ اس کے دود فعد دور کرایا گیا تا کہ اسمحلی مضان کا دور بھی اسی رمضان میں ہوجائے۔

اب بین طاہر بات ہے کہ بید دو رجو ہرسال رمضان السارک میں ہواکرتا تھا غیرتر وات کے میں ہواکرتا تھا غیرتر وات میں ہوتا تھا۔ لہذا اس سنت سے اور دوسرے اس حدیث سے کہ رمضان شریف میں اور دوس سے زیادہ آپ اجتہا وفر ماتے تھے۔ اور تلاوت ہمیشہ مطلوب ہے تو رمضان میں زیادہ مطلوب ہوگ۔ ان دونوں سے مدعا ثابت ہوسکتا ہے۔

غرض اس معلوم ہوا کہ ایک عبادت رمضان المبارک کی مطلوب عبادات میں سے حلاوت قرآن مجید بھی ہے اور قرآن مجید کا نور ہونا ہدی للناس و بینات من المهدی والفو قان میں بیان فرمائی دیا ہے ہی دلیل کافی ہے اس عبادت کے نور ہونے گی۔ الفو قان میں بیان فرمائی دیا ہے ہی دلیل کافی ہے اس عبادت کے نور ہونے گی۔ ایک جزور مضان المبارک کی عبادات کاروز ہے جس کوائی آیت میں ارشاد فرمایا کیا ہے۔ فعن

شهد منكم الشهر فليصمه . (تم من سيجو فخض الم مبينكويا الماسي حياية كدوره ركع) ترك معصيت

اب رہاروزہ کا نور ہوتا۔ سوخور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ روزہ کس طرح ہے نور ہے تو روزہ .

کی حقیقت دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے حقیقت بہی ہے لذات کا ترک کر دینا، شہوات کا ترک کر دینا۔
تولذات کے ترک ہے اور شہوات کے ترک سے خود مشاہدہ ہوسکتا ہے کہ قلب کے در میان ایک
کیفیت نور کی اور انشراح کی پیدا ہوجاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معاصی میں دود رہے ہیں۔ ایک تقاضا
اور ایک اس تقاضے پڑمل ۔ اور بالفعل اور عمل کا ظلمت ہونا معلوم ہی ہے۔ باتی تقاضا کو وہ بالفعل
ظلمت نہیں محر بالقوہ ظلمت ضرور ہے اور بالقوہ شرط ہے بالفعل کی اور شرط کا فوت مسلزم ہے فوت
مشروط کو۔ اور روزہ سے تقاضے میں کی آتی ہے توقعل میں بھی کی آتی کی تو دونوں ور جے ظلمت کے
مشروط کو۔ اور روزہ سے تقاضے میں کی آتی ہے توقعل میں بھی کی آتی کی تو دونوں ور جے ظلمت کے
اس سے منفی ہوگئے۔ پھر نور ہونے میں کیا شہر ہا۔ روزہ اس طرح نور ہوا۔

کیکن یہ یادر کھنے کی بات ہے کہ قوت کے مرتفع و منفی ہونے کے معنی اصطلاح میں ضعیف ہوجانے کے ہیں نہ کہ بالکل معدوم ہوجانا۔ اور یہ بہت کام کی بات ہے جس کے نہ جائے کی وجہ سے بہت غلطیاں واقع ہور ہی ہیں۔ چنانچے عموماً! اس وقت کے صوفیاء ترک لذات کی نبعت اور ترک تعلقات کی نبعت ہیں کہ ان کے قطع کا تھم ہے۔ حالا تکہ بیالفاظ اصطلاحی ہیں۔ ان کو افت پر محمول نہ کرنا چاہیے۔ لوگ بیسجھتے ہیں کہ لذات کو بالکل فنا کر دینا چاہیا ورا خلاق ذمیمہ بالکل معدوم ہوجانے چاہیں۔ تواس خلطی میں پڑنے سے بی ضرر ہوتا ہے کہ بعد مجاہدہ کے جب دیکھتے ہیں کہ نفس ہوجانے چاہیں۔ تواس خلطی میں پڑنے سے بی ضرر ہوتا ہے کہ بعد مجاہدہ کے جب دیکھتے ہیں کہ نفس ہوجانے جاس کہ بعد مجاہدہ ہی برباد کیا۔

اور مایوں ہونے سے بیضرر ہوتا ہے کہ پہلے جو تھوڑی بہت مجاہدہ کی تو نیق تھی اس کو بھی ترک کر بیٹھتے ہیں جب اس کوترک کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جومواد خبیشہ میں استحلال ہوگیا تھا۔ وہ جا تار ہتا ہے اور پھراس مواد خبیشہ میں جوش وخروش پیدا ہوکر معاصی کا صدور ہونے لگتا ہے۔ و پھیئے کتنا ضرر ہوا ذراک اصطلاح کے نہ جانے سے تو قوت کے مرتفع ہونے کے معنی قوت میں استحلال ہوجانے کے ہیں۔ جب سے بچھ میں آگیا تو اب کر رہجھئے کہ روزہ میں حاصیت ہے استحلال واعیہ شہوت کی جس کا تام تھا قوت۔ جب توت کا درجہ ضعیف ہوگیا تو فعلیدے کا درجہ بدرجہ اولی ضعیف ہوجائے گا اور معاصی سے احتراز آسان ہوگا اور طاعت کی تو نیق ہوگی۔ جب معاصی سے

احتر از ہوگا جوسب ظلمت میں اور طاعت کی توفیق ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے نور پیدا ہوہی گا۔ اس اعتبار ہے روز ہمی نور ہوا۔

ایک عبادت تھی تراوت کے اس کا ٹور ہونا بھی ظاہر ہے۔ اول تو خود صدیث میں ہے الصلوة نور کے دوسر نے نور ہونا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ظلمت کور فع کرتا ہے۔ ای طرح نماز مرتفع کرتی ہے مشکرات اور شہوات کوجیسا کہ ارشاد ہے: ان الصلواة تنهای عن الفحشآء و المنکو (بیشک نماز بے حیائی اور برے کا مول سے روکتی ہے) اور مشکرات وشہوات کا ظلمت ہونا ظاہر ہے۔ غرض تراوی کا نور ہونا اس طرح سے معلوم ہوا۔

### جامع جميع عبادات

ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اس کی حقیقت ہے خلوت اور خلوت میں جونور پریرا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی شک وشبہیں۔

ایک عبادت احیاء لیالی قدر رمضان ہے۔ بیاحیاء توسب راتوں میں عبادت ہے لیکن خود
لیالی قدر کی عبادت کی فضیلت قرآن مجید میں فدکور ہے۔ لیلة القدر خیر من الف شہو ،
تنول الملائكة والووح فیھا باذن ربھم۔ (شب قدرایک بزار مہینہ (کی عبادت) سے
بہتر ہے اس میں فرشتے اور حضرت جرائیل علیہ السلام اللہ کے تھم سے اتر تے ہیں) ملائکہ الل تور
ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ نوروالوں کی صحبت ہے نور پیدا ہوتا ہے۔ الل اصطلاح کی صحبت سے صلاح
کا اور پیدا ہوتا ہے۔ الل فست کی صحبت میں قلمت کی صحبت میں ظلمت کی صحبت میں قلمت کی صحبت میں قدر کے ساتھ ۔۔ اور قلم ہے۔ اور قلم ہے۔ اور کی صحبت میں قدر کے ساتھ ۔۔ اور قلم ہے۔ اور قلم ہے۔ اور کی صحبت میں قدر کے ساتھ ۔۔ اور قلم ہے۔ اور کی صحبت میں قدر کے ساتھ ۔۔ اور قلم ہے۔ اور کی صحبت میں قدر کے ساتھ ۔۔ اور قلم ہے۔ اور کی صحبت میں قدر کے ساتھ ۔۔ اور قلم ہے۔ اور کی صحبت میں قدر کے ساتھ ۔۔ اور کی صحبت میں قدر کے ساتھ ۔۔ اور قلم ہیں اور کی صحبت میں قدر کے ساتھ ۔۔ اور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اصب میں میں میں قدر کے ساتھ ۔۔ اور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اصب میں کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اصب میں کو کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اصب میں کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اصب میں کی سے دور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اصب میں کی سے دور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اصب میں کی سے دور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اصب میں کی سے دور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اصب میں کی سے دور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اصب میں کی سے دور کی صحبت میں نور ہوتا ہے۔ بین اس میں کی سے دور کی سے دور

خلاصہ بیر کہ رمضان کیا ہوا مجمع انوار ہوا۔ یوں توسب طاعات انوار ہیں۔ مگر بیر خاصیت رمضان المبارک ہی میں ہے کہ تمام انوار اس میں جمع ہو گئے ہیں پھراس میں جوعبادت بھی ہے اپنی کامل ہیئت کے ساتھ ہے۔ بخلاف دوسری عبادات جامعہ کے جن میں بیر بات نہیں۔

مثلًا اہل نطا نف نے نماز کو جامع جمتے عبادات کہا ہے۔اس طرح کہ نماز کے اندرنماز تو ہے ہی۔ تلاوت قرآن مجید بھی ہے۔ کھا تا پیٹا بھی نماز کے اندر ممنوع ہے وہ کو یاروز ہ کے معنی ہوئے

ایک تو وہ حقوق ہیں جومشترک ہیں تمام طاعات رمضان میں اور ایک حق ہے خاص خاص طاعات کے متعلق معاصی کاترک کرنا۔ مثلاً روزہ کے متعلق اور معاصی ہیں نماز کے متعلق اور معاصی ہیں نماز کے متعلق اور معاصی ہیں بہال نماز سے مرادوہ نماز ہے جو خاص ہے جس کوتر اور کا کہتے ہیں جونماز عام ہوہ مراز ہیں ہے۔

عرض ہرایک کے متعلق جدامعاصی ہے مثلاً روزہ کے متعلق جومعاصی ہیں وہ دوشم کے بیل ۔ ایک تو وہ قسم جس سے روزہ کی حقیقت میں فرق آجائے لینی عدم اسماک عن مفطر ات ہیں ۔ ایک تو وہ تم جس سے روزہ کی حقیقت میں فرق آجائے لینی عدم اسماک عن مفطر ات الصوم یا جوان آدمی نے جس کواند یشہ جماع کے ارتکاب کا ہومس اور تقبیل ہے احتر ازند کیا۔

یکھی اس بی کے ساتھ حکماء کمتی ہے۔

اورایک وہ شم جن ہے روز ہ کی حقیقت میں تو فرق نہیں آتائیکن کمال میں خل ہیں جیسے بری نگاہ سے سے کو یکھنا ،کسی کی غیبت کرنا یا کوئی نا جائز کام ہاتھ ہے کرنا یا پاؤں سے ناجائز موقع کی طرف چلنا۔ شطرنج ، گنجفہ کھیلنا ، گانا بجانا یا سننا یا ناج دیکھنا وغیرہ وغیرہ اور سب سے بردھ کر اہتے اور الحقع بیسے کدوز ہ ہی ندر کھے۔

چنانچہ پارسال رمضان کری میں آیا تھا۔ اب ہرسال دیں دی دن مقدم ہوتا چلاجائیگا لیعنی اس ہے پہلا رمضان پورے جون میں تھا۔ گربہتیرے لوگوں نے جو کیں ہی ماریں بیٹھکر۔اب کارمضان جون کے مہینہ ہے دی دن پہلے شروع ہوجائے گا یعنی ۲۰ مئی ہے۔ اسکلے سال ان شاء اللہ اور دی دن پہلے شروع ہوگا۔ پھران میں پڑے گا۔

غرض گرمی کازمان شروع ہوجائے کے بعد بھی بہت دنوں تک سردی ہی رہتی ہے اب بھی را توں کود کیھئے تھنڈ ہوتی ہے۔ دن کو بھی اور مبح شام کو بھی۔ ایسی گرمی پریشانی کی نہیں ہوتی اب جب مگ سے کھسک کرا پریل کے اخیرعشرہ میں رمضان شروع ہوں سے تو اور سردی ہوگی۔ پھر اا اپریل کو اور سردی میں ہوں سے پھر کیم اپریل کو اور سردی میں ہوں سے پھر مارچ میں آجا کیں سے تو اور سردی ہوگی۔

غرض اب اپنے ول ہے ڈرزکال دو کیونکہ سردی ہی کی طرف جارہے ہیں اور جب تک گری میں ہیں گرمی ہے جس اور جب تک گری میں ہیں گرمی ہے جسیا کہ میں ہیں گرمی ہے جسی ندڈ رنا جا ہے کیونکہ وہ گرمی بھی اب رفتہ رفتہ سردی ہوتی جاتی ہے جسیا کہ مشاہدہ کرلیا۔ اور میرا خیال ہے کہ عجب نہیں کچھز ماند کے بعد گرمی ہی بالکل جاتی رہے۔

### اتلاف حق

مجھے خیال اس لئے ہوا کہ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد بیقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہے اس کے متعلق ایک پیشین کوئی سی ہے وہ پیشین کوئی یا تو کشف ہے یا فراست ہے کیونکہ مولانا كادماغ بهت سيح تفار بزرگوں كے جداجدا حالات بيں مولانا كوكشف سے بهت مناسبت .
تقی ۔ گوكشف ہونا كوئى اليے زيادہ كمال كى بات نہيں ليكن صاحب فراست بھى غضب كے ہتے۔
اليے عالى دماغ اور سيح المراج تھے كہ ميں نے معتبر ذريعہ سے سنا ہے كہ پہلے يہ كيفيت تقى (بعد كويہ كيفيت كم ہوگئ تقى كيونكہ ايك بارگھوڑ ہے پر ہے كر گئے تقے جس سے دماغ پر صدمہ بہنچاتھا) كہ كوئى ايك دفعہ بھى چا دراوڑ ھ كر دے ديتا تھا تواسے سوتھ كر بتادية تھے كہ يدمرد نے اوڑ ھا ہے كوئى ايك دفعہ بھى چا دراوڑ ھ كر دے ديتا تھا تواسے سوتھ كر بتادية تھے كہ يدمرد نے اوڑ ھا ہے يا محورت ہے۔ اس قدرت حام تھان كے صاحبر ادہ مولوى تھيم معين الدين صاحب موجود ہيں۔
انہوں نے بچيب غريب حكائتيں مولانا كے صحت دماغ كى سنائى تھيں۔

اب ال پیشین گونی کویا تو کشف کہتے یا فراست بچھتے۔ ہیں کم من تھا یعنی اٹھارہ انیس برس
کی عمرتی۔ اس وقت حضرت نے ایک موقع پر فر مایا تھا کہ بھائی چند روز ہیں ہندوستان بھی
کشمیر ہوجائے گا۔ حالانکہ اس زمانہ ہیں بڑی سخت گری پڑتی تھی محرمکن ہے مولانا کو خفیف فرق
محسوس ہوچلا ہو۔ صاحب چندسال تک تو پچے فرق معلوم نہ ہوا۔ البت مولانا کی وہ بات یا وربی۔
پھرتو ہیں بھی تھوڑ ابہت فرق محسوس کرنے لگا۔ اور اب تو بہت ہی فرق ہو گیا ہے جو سخت گری کا ذمانہ
ہونا چاہیا اس میں بھی سردی ہوتی ہے ۔ اس واسطے ہیں کہتا ہوں کہ ڈرومت جب گری میں سردی
ہونا چاہیا اس میں بھی سردی ہوتی ہے ۔ اس واسطے ہیں کہتا ہوں کہ ڈرومت جب گری میں سردی

سرواجویس نے اس وقت کہا اس پر یاد آئی ایک قصاطیف۔ یہاں تھانہ بھون میں کسی کے سامنے

کی نے نقل کیا کہ پورب میں وی کو فہ کر ہولتے ہیں۔ مطلب بیتھا کہ یہاں تو ہوئے ہیں مثلا وہی ہیٹھی

ہے کھنو میں ہوئے ہیں وہی میٹھا ہے تو آپ من کر بولے کہ پورب میں کیا دہی کو وہا کہتے ہیں۔

ایک اس سے بڑھ کر ہوئی۔ میرے ایک عزیز ایک بڑے عاقل صاحب سے بد حکایت

بیان کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس طرح تمہیدا ٹھائی کہ بعضے ایسے بیوتو ف ہوتے ہیں کہ پوری

بیان کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس طرح تمہیدا ٹھائی کہ بعضے ایسے بیوتو ف ہوتے ہیں کہ پوری

بات توسنے نہیں ہوسے چی مجھے خواہ مخواہ بھی میں ٹا عگ اڑا کر ناحق دوسروں کے سامنے ذکیل

وہ واقعہ یہ ہوئے ہیں۔ چنا نچے ہمارے وطن کا واقعہ ہا یک صاحب نے ایس ہی جمادت کی تھی۔

وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک صاحب کے سامنے یہ بیان کر د ہے تھے کہ پورب میں وہی کو فہ کر ہولئے ہیں۔ یہاں تک وینچنے پائے تھے کہ وہ مخاطب صاحب بڑے یہ جھے کہ گئوائش ہی کہ کیائش ہی

ندر کھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے میں چپ کیوں ہو گئے پورا واقعہ توسنا سیئے گھر کیا ہوا؟ عزیز نے کہا کہ اب اس حکایت کا مزہ ہی ندر ہا۔ میں اب آپ سے کیا کہوں کہ کیا ہوا۔ بی ہوا جواس وقت ہوا کہ انہوں نے بھی بی کہا کہ کیا و ہا ہو لئے ہیں۔ پھر تو وہ صاحب اس قدر شرمندہ ہوئے جس کی صدنہیں کہ ناحق میں نے بھی میں بول کرا بی جمافت فلا ہرکی۔

اسلئے میں نے بید حکایت بیان کی کہ وہ وہ کا فذکر وہا سمجھا۔ ای طرح میں نے نردی کا فذکر میں ارب ہیں سردابولا۔ توسر واپر بید حکایت یا وآئی تھی۔ غرض ڈرومت کہ اب کے دمضان گری میں آ رہ ہیں ۔ اطمینان رکھوان شاء اللہ بہت آسان رہیں گے۔ اور ابھی معلوم ہوگیا کہ نصف شعبان کو جوروزہ اب کے رکھا تھاوہ بھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ و کھے لیجئے گا کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ روزہ گزریں گے۔ (چنانچہ بفضلہ بہ برکت تول حضرت اب تک نوروز سے نہایت ہولت کے ساتھ ہو چکے ہیں کیونکہ خلاف موسم بجائے گری کے انچھی خاصی سردی پڑر ہی ہے بالخصوص بوجہ بارش ہوجانے کے ان سردی بڑھ گئی ہے کہ تر اور کی میں اور نماز فجر میں چا درکی حاجت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور دن جرابر رہتا ہے امید ہے کہ تم رمضان تک ان شاء اللہ یکی کیفیت رہے گی )۔ اورون بھرابر رہتا ہے امید ہے کہ تم رمضان تک ان شاء اللہ یکی کیفیت رہے گی )۔

اور یوں کوئی عہدی کے کہ چاہے سردی ہویا گری جمیں توروزہ میں تکلیف ہی ہوتی ہے تواس کا کوئی علاج ہی نہیں کیونکہ اس کے معنی توبہ ہوئے کہ روزہ ہی فرض نہ ہوتا۔ اور میں اورشکایت کرتا ہوں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ گری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جا تا تواگر گری سبب ہوتا روزہ نہر کھنے کا توجس وقت غلبہ ہوتا۔ گری کا ای وقت کھاتے پیتے۔ میراسعمول ہے کہ میں بعدنماز فجر منزل پڑھتا ہوں جنگل کونکل جاتا ہوں۔ میں نے پارسال رمضان میں ویکھا کہ جس کا وقت ہے شنڈی مختند کی مختند کی ہوا چل رہی ہے اورایک صاحب بیٹھے تر بوز اڑا رہے ہیں۔ بھلا فرمائے بیہ کون ساوقت مختند کی ہوا چل رہی ہے اورایک صاحب بیٹھے تر بوز اڑا رہے ہیں۔ بھلا فرمائے بیہ کون ساوقت مختار بوز کھانے کا۔ کیا اس وقت گری ستارہی تھی۔ کیا اس وقت پیاس کا غلبہ تھا؟ کچھ نہیں شرارت ہے۔ بیمعاشی ہے۔ غرض بیروزہ رکھنا تو پوراا تلاف حق ہے ضلاصہ بیک روزے کے تو بیر حقق ہیں۔ مناز تر اوش

دوسری عبادت ہے تراوت کے۔اس کی الیک گت بناتے ہیں کہ خدا کی پناہ! اتنی بڑی تعمت اور سجھتے ہیں کہ لواب کم بختی آئی بیس رکعتیں پڑھنی پڑیں گی ۔کوئی حدہاور جوکوئی حافظ ہوئے ذرا مجود پھرتو گویا قیامت کا سامنا ہے اول توالیے حافظ کوکوئی تجویز بی نہیں کرتا۔اورا کر کربھی لیا تو جلدی یر صنے کی فرمائش کر کر کے اسے ایسا نظ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لئے وہ تو بہ کر لیتا ہے کہ انہیں تو اب مجمعی سنا دُن گانہیں۔ یعنی یوں چاہتے ہیں کہ صرف اٹھک بیٹھک ہواور بیں پوری ہوجا کیں۔

کا نپور میں بے چارے ایک حافظ تھے جوذ را رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ اوا کرتے تھے اور قومہ میں بھی بچھ دیراگاتے تھے۔ حافظ عبداللہ مرحوم ہم جامع مسجد نے خود سنا کہ لوگ بعد تر اور کے اس مجد سے نوع ہوئے ہوئے ہوں کہ در ہے ہیں۔ ارے میاں تر اور کے کیا ہیں قید خانہ ہے۔ بس جاکر

سی المحن جانے ہیں۔رکوع میں محکے تورکوع ہی میں ہیں۔سجدہ میں چلے محکے تواب سرہی نہیں اٹھتا۔ التحیات پڑھنے بیٹھے تواب کسی طرح سلام ہی نہیں پھیرتے۔جان مصیبت میں آ جاتی ہے۔

غرض یوں چاہتے ہیں مقتلی کہ امام بس التحیات ہی پڑھ کرسلام پھیر دیا کرے اوراس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جوحافظ ریل ہواور ریل بھی کون می مال گاڑی نہیں، پہنجر نہیں، ڈاک نہیں، اسپیٹل ہواوراب اللہ بھلا کرے ایجاد کر نیوالوں کاریل ہے بھی بڑھ کر ہوائی جہاز چل سمے ہیں۔

اب تولوگ بیہ چاہیں گے کہ حافظ جہاز ہوں کیکن لوگ ابھی ہوائی جہاز وں پر سوار نہیں ہوے ورندان شاء اللہ اس کی تمنا بھی کرنے گئیں گے۔ ایک حافظ سے نابیعا۔ مرکئے ہیں بے چارے۔ ان کے تیز پڑھنے کا حال کچھنہ پوچھوبس کن کن کن کن شکورا بن بن بن بن بن بن نفورا کے حال کے تیز پڑھنے کا حال کچھنہ پوچھوبس کن کن کن کن کن شکورا بن بن بن بن بن بن نفورا کے شورا نے سوا کچھ جرنہیں کہ کیا الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں اور یہ پہتہ تو کیا چل سکتا کون سارکوئ پڑھ رہے ہیں اور یہ پہتہ تو کیا چل سکتا کون سارکوئ پڑھ رہے ہیں یا کون ساپارہ ہے بس اندھا دھند آندھی کی طرح اڑے جیلے جاتے سے مگرمنقتدی ان سے ایسے خوش! کہ بھان اللہ! کیا ہلی پھلکی تراوی کے براھو۔ تو میں نے ترکیب ایسی بنادی سے بھی زیادہ ہلی پھلکی کی ترکیب بنادوں۔ وہ یہ کہ بالکل نہ بڑھو۔ تو میں نے ترکیب ایسی بنادی ہے کہ اس سے زیادہ ہلی پھلکی تراوی کے ممان بی تبین جیسے جا کہ اس سے زیادہ ہلی پھلکی تراوی کے ممان بی منادی کے مراتب ہیں جیسے جلدی کے مراتب ہیں جالے کے خاب سنے۔

ایک نائی کوئی اس کے جمان نے کوئی ضروری خطویا کہ فلال شخص کوجا کر دے آ۔ وہ خطاس سے کہیں کھو گیا۔ تھا بڑا چالاک۔ شریہ نے کیا حرکت کی کہ ایک سادہ کا غذیہ کے کراورا ہے ایک سادہ ہی لفا فہ میں بند کر کے بس مکتوب الیہ کے پاس پہنچ مجھے اورا ہے دے کر کہا کہ میاں نے بیلفا فہ آپ کے نام بھیجا ہے اس نے کہا اوراس پر جمھے پیتہ تو لکھا ہی نہیں ہے نائی نے کہا حضور جلدی بہت تھی پہتہ لکھنے کی فرصت ہی نہ ملی نے کہا دواس پر کوئی تجربی تھی ایک سادہ کا غذر کھا ہوا ملاجس پر کوئی تجربی نہتی ۔ الب

کرد یکھا کہ شاید دوسری طرف لکھا ہو۔ گرادھ بھی کورانظر آیا۔ اب توبڑے چکرائے۔ پوچھا میاں کچھ
کبوتو آخر مید معمد کیا ہے کہ نہ باہر بچھ لکھا ہے نہ اندر۔ بید خط بی کیا ہوا۔ اس نے کہا حضور میں نے
توعرض کیا بہت جلدی تھی بچھ لکھ بی نہ سکے۔ پوچھا پچھ زبانی کہد دیا ہے۔ کہا حضور کہاں بہت بی
جلدی تھی ۔ زبانی کہنے کی بھی فرصت نہیں ہوئی توبیسوا مخرہ بن کے کیا ہوا۔ بیکوئی جلدی تھی۔

خیر تو تمثیلی حکایت ہے جلدی کی ۔ ایک حکایت دیکھی ہوئی بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیے ہاں ایک ملازم تھا عبداللہ ۔ بڑاتی ہے وقوف تھا (پھر مزاحاً فرمایا) اورلوگ بھی اس نام کے اس وقت موجود ہیں ان میں ہے کوئی مراذبیں کہیں کسی کوشبہ ہو۔ وہ تو ہا یا اورلوگ بھی اس نام کے اس وقت موجود ہیں ان میں ہے کوئی مراذبیں کہیں کسی کوشبہ ہو۔ وہ تو ہا شاء اللہ ذیرہ ہیں (جلسہ وعظ میں ایک نوجوان صاحب اس نام کے موجود سے جو حضرت کے پرجوش خدام میں سے ہیں ۔ آئیس کی طرف حضرت کا اشارہ تھا۔ انہوں نے اپنی عظمندی کا اس طرح شوت ویا کہ بھرے جمع میں آپ پار کر فرماتے ہیں کہیں میں ہیں بھی ایس ہوں پھر بعد کو بہت پچھتا کے کہ واقعی مجھ سے حماقت ہوئی کی کوئلہ بہرصورت میرکت آ دار مجلس کے خلاف تھی )۔

دنیا میں بعضے بڑے ہی کم عقل آ دی ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ گھر کی طرف سے دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ اجی مولا تا گھر میں سے یوں کہا ہے کوئی کام تھا جلدی کا۔ وہ گھر میں سے کہلا کر بھیجا تھا کہ جلدی جاکر کہدآ۔ آپ دوڑے ہوئے پہنچے اور کہا مولا تا یوں کہا ہے ، مولا تا نے جب یو چھا کیا کہا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ابی ایمی تو بھول گیا ہوں۔ یعنی دوڑنے کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ اہتمام یہ تھا کہ جلدی جاکر خبردوں۔ اس اہتمام میں دوسری طرف توجہ رہی نہیں ادراس خبرکو بھول گئے جو پہنچائی تھی۔

ہمارے یہاں بھی ایک طالب علم تھے عیدوشاہ! مرسے بے چارے۔ میں نے ایک ون بلاکر
ان سے کہا کہتم حافظ ظریف احمد کو جانے ہوائی نے کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا دہاں جاؤ۔
آ سے میں کہتا ہی کہ وہاں جاکر رید کرو لیکن کون انتظار کرتا ہے۔ بس یہ سنتے ہی کہ وہاں جاؤ آ ب چل و ہے۔ میں نے واپس بلاکر پوچھا کہتم چل کہاں و ہے کہا حافظ ظریف کے یہاں میں نے پوچھا و ہاں جاکر کیا کروگھ کے ایس جائے کہا جائے کہا جو چھا و ہاں جاکر کیا کروگھ کے کہا بس چلا جاؤں گا جو تھم ہوا تھا کردوں گا وہ عجب چیز تھے صاحب۔
تو بیے ایک میں جائے کہا ہی وجہ ایک درجہ بلکے کھیلکے دہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے کھیلکے دہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے کھیلکے دہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے کھیلکے دہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے کھیلکے دہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے کھیلکے دہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے کھیلکے دہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے کھیلکے دہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے کھیلکے دہنے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کی درجہ ایک کھیلکے دینے کے درجہ بلکے کھیلکے دینے کہ کہ تو اور کھیلکے دینے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے کھیلکے دینے کہ کہ تو اور کھیلکے درجہ بلکے کھیلکے دینے کا یہ بھی ہے کہ تراوت کے درجہ بلکے کھیلکے درجہ بلکے کھیلکے درجہ کی کہ کہ تراوت کی درجہ ایک کھیل کے درجہ کی سے درجہ کی کہ تراوت کے درجہ کی کے درجہ کی کہ تراوت کے درجہ کی کہ تراوت کے درجہ کی کھیل کی درجہ کیا کہ کی درجہ کی کہ تراوت کی درجہ کی درجہ کی کہ تراوت کے درجہ کی کھیل کے درجہ کی درجہ کی کہ تراوت کے درجہ کی کھیل کے درجہ کی درجہ کی کھیل کے درجہ کی درجہ ک

پڑھے بیٹیں بالکل۔ چنانچہ بعض ایما بھی کرتے ہیں۔ارے بندے خداکے جب نام کیاتر اوس کا ۔اورزیادہ وفت تو ٹھے بیٹھنے میں گل ۔اوراکیک محفشہ کی مشقلت اٹھائی تو پاؤ گھنٹہ کی مشقت اور سمی۔اورزیادہ وفت تو اٹھتے بیٹھنے میں لگل ہے۔اچھی طرح اداکر کے پڑھنے میں اور تھسیٹ کر پڑھنے میں آزماکر اور گھڑی لے کرد کھے لو۔ دس پندرہ منٹ سے زیادہ تفاوت نہیں نکلے گا۔

غرض ال ایک مهینه میں اسٹی قرآن شریف پڑھتے تھے تو دیکھوا یک اللہ کے بندے وہ بھی تو تھے۔ غرض تراوی کہ جو مخصوص عبادت رمضان المبارک کی ہے اس کے وہ حقوق ہیں جو میں نے عرض کئے کہ تھیک وقت پر بھی ہوں ، رکوع ہجو دبھی اچھی طرح ہو،تشہد بھی اچھی طرح ہوجلدی مت کروتلاوت جواس میں کی جائے وہ بھی اچھی طرح ہو۔

عبادت تلاوت قرآن

ایک عبادت رمضان المبارک کی تلاوت قرآن ہے اس کے حقوق میں ہے یہ ہے کہ تھیج کے

ساتھ پڑھا جائے کیکن اس کی حالت ہے کہ اول تو اس کا اہتمام ہی نہیں ہے ۔ سیجے کا طریقہ ہی نہیں ہے ۔ سیجے اورا گرطل کرتے ہیں تو یا ران طریقت پر بیٹان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہوائی اچھی قر اُت سیمی ۔ قر آن پڑھتے ہویا جھینکتے ہو۔ کوئی کہتا ہے قر آن پڑھتے ہویا گائے ہو۔ کوئی کہتا ہے قر آن پڑھتے ہویا گائے ہو۔ کوئی کہتا ہے قر آن پڑھتے ہویا گائے ہو۔ کوئی کہتا ہے قر آن نہیں معلوم یہ فرفر پڑھتے ہے جا فائز ہے جو ماضی ہے اور جس کا مقصد فرار ہے جمعنی بھا گئے کے۔ میں معلوم یہ فرفر کیا صیغہ ہے کیا فتر ہے جو ماضی ہے اور جس کا مقصد فرار ہے جمعنی بھا گئے کے۔ میان معلوم یہ فرفر کیا صیغہ ہے اور دس کا مقصد فرار ہے جمعنی بھا گئے گے۔ میان میں تطابق بہت ہوتا ہے۔ اردو میں فرفراس کو کہتے ہیں جہاں بھا گنا ہوا پڑھا جا تا ہو۔

ایک ہمارے دوست ہیں حکیم صاحب انہوں نے تراوی میں قرآن سانا چاہا گر پڑھتے ہے جے جانچہ و لاالمصالین کو جوج مخرج سے ادا کیا مقتری گڑ گئے کہ ہم ان کے بیچے تراوی نہ پڑھیں گے۔ چنا نچہ ان ب چاروں کو وہاں سے جدا ہونا پڑا۔ اب بیہ صیبت ہے کہ کوئی تھے کے ساتھ پڑھے تولوگ پڑھنے ایک مخلوق پریٹان کرنے گئی ہے بینی بعضوں نے تو بیستا سنے یاد کررکھا ہے کہ و لاالمصالین کو و لاالمطالین پڑھتے ہیں بھتے ہیں کہ آخر بیظا ورض ہا ہم متشابہہ ہیں کو یا دونوں الصفات ہیں بھر دونوں میں مفائرت کیسی۔ اس طرح دوسروں نے بیستانسخہ یاد کرلیا ہے کہ و لاالمصالین کو۔۔۔و المدالین پڑھتے ہیں اور داورض کے لئے ض ستانسخہ یاد کرلیا ہے کہ و لاالمصالین کو۔۔۔و المدالین پڑھتے ہیں اور داورض کے لئے ض

اس موٹے باریک پر جھے وہی حکایت یادآتی ہے کہ کھنٹو میں تھے ایک مولوی صاحب معقولی جوامات بھی کرتے تھے۔ وہاں ایک مولوی مہدی تھی وہ بیان کرتے تھے کہ ان معقولی مولوی صاحب کی بید عادت تھی کہ قریب قریب ہر جمری نماز کے اندر پہلی رکعت میں تو تبت اور دوسری رکعت میں قل ہواللہ پڑھتے تھے اور وہ تھے تو مولوی محرقر آن پڑھتے تھے بہت غلط ۔ صاحب بعض تر بہت ہی غلط پڑھتے ہیں یعنی اکثر اہل علم کو بھی تھے کی جانب التفات نہیں۔

بریلی میں ایک صاحب من المجنة والناس کی بجائے من المجنات والنس پڑھتے تھے۔ آپ نے یہاں کاالف وہاں جانگایا۔ یعنی والناس میں جوالف ہے اس کو گرا کرمن الجنة میں بڑھادیا۔ایہاناس کیا۔بس ان سے یہی کہنا جائے کہام ہے جند۔

عاملوں نے بھی توابیا ہی ناس کیا ہے انکامعمول ہے کہ اگر کسی کا ناس کرنا ہوتو سورہ ناس اس طرح پڑھنے کو ہتلاتے ہیں قل اعوذ برب الناس ناس ناس ملک الناس ناس ناس الدالناس ناس ناس ناس۔ غرض ناس کے لفظ کو ہر جگہ ہو دفعہ پڑھنے کو کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قر آن شریف اردو میں ہے کہ یہاں ناس کے دہی عنی ہیں جواردو میں ناس کے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ فلانے کا ناس مے کہا تا ہے کہ یہاں ناس ہولا حول و لا قو ہ

تو یعن اوگ قرآن شریف کی اس طرح کت بناتے ہیں جیسے کی برھیانے ہاز کی گشت بنائی سے کے ۔ توای طرح و م<sup>ین م</sup>نو کے معقول مولوی صاحب بھی افی لہب کے بجائے افی لحب پڑھتے تھے۔ مولوی مہدی کہنے گئے کہ جب دیکھوتیت بداا فی لحب و تب کہنے کہ میں نے ایک روز جا کر طوت ہیں کہا کہ مولانا آپ کی اتن بڑی تو شان ہا اور شہرت ہے۔ لگے کہ میں نے ایک روز جا کر طوت ہیں کہا کہ مولانا آپ کی اتن بڑی تو شان ہا اور شہرت ہے۔ اور آپ کام مجید غلط پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اور کیا پڑھوں کہایوں پڑھا تیجئے افی اور آپ لحب پڑھتے ہیں اور یہ غلط ہے انہوں نے کہا اور کیا پڑھوں کہایوں پڑھا تیجئے افی لہب۔ اوب کی وجہ سے ذرالیت آواز سے بتایا۔ یہن کرمولوی صاحب کیا فرماتے ہیں آج کل لہب۔ اوب کی وجہ سے ڈوالیت آواز سے بتایا۔ یہن کرمولوی صاحب کیا فرماتے ہیں آج کل سے پڑھا کروں پکار کرند پڑھا کروں سبحان اللہ ایکیا خوب مطلب سمجھ۔ یہ مولوی ہیں آج کل کے ۔ انہوں نے تو خودادا کر کے افی لہب کا حج تنظ بتا تا جا ہا تھا۔ اور آ ہت ہے اس لئے بتایا کہ با دوبی نہوں ہے ہوں۔ انہوں نے مول کہا کہ وہ کی ہدر ہے ہیں اور ہمجھ تو ہے ہی ۔ انہوں نے مول کہا کہ وہ کی اور ہم ہوں تبیں۔ انہوں نے مول کہا کہ وہ کی اور ہب ہوں جو جس سمجھ جب انہوں نے مول کہا کہ وہ کی اور بہ ہوا تا بھی نہیں ہو سیحے جب انہوں نے مول کہا کہ ہوائی ایواہب ہی نہیں ہو سیحے جب انہوں نے مول کہا کہ ہوائی ایواہب ہی نہیں ہو سیحے بیں۔ انہوں نے مول کہا کہ وہ کی اور برجوائی اور بہی نہیں ہو سیحے بیں۔ انہوں نے مول کہا کہ ہوائی اور بہی نہیں ہو سیحے جب انہوں نے مول کہا کہ ہوائی اور برجوائی اور بیا ہوں نہی نہیں ہو سیحے سے برد ھا کہ وہ نہی نہیں ہو سیحے بین سیح سیح سیا

آج کل مولوی ہونا کیا مشکل ہے ایک آ دھ کتاب صرف نحو کی پڑھ لی۔ پچھ آن حدیث
کا ترجمہ در کھے لیا۔ بس مولوی بن گئے۔ چنا نچے ہمیں ایک ایسے بی مولوی صاحب اب کے سفریل
ملے کنڈ اایک مقام ہے ضلع اعظم گڑھ میں۔ وہاں میرے ایک دوست ہیں تخصیلدار۔ میں ان
کا بلایا ہوا وہاں گیا تھا۔ ایک صاحب جومولوی صاحب کہلاتے تھے ملئے آئے جوسب پچھ گزار تھے
لیعنی تبجد گزارا ورشاید مال گزار بھی ہوں لیمنی امیر بھی ہوں۔ عمر بھی بہت تھی مگر عمر بحر کسی نے ان
کو خرابی قرآن مجید کے ترجمہ و کیمنے کی نہ بتائی تھی۔ حالا تکہ بعضوں کے لئے ترجمہ و کھنا حرام ہے
اب لوگ ہمیں متعصب کہتے ہیں مشدد کہتے ہیں مگر ہم کسے اجازت ویدیں۔ کیاان تجربوں
پرخاک ڈال دیں اوراک تجربہیں بہت تجربے ہیں ایک تجربہ مجھے اس وقت یا دآ گیا۔ ہاں تو ان

صاحب نے پہلے یہ آیت پڑھی یا یہ المذین (منوا الا تقولوا راعنا (اے ایمان والوں تم لوگ (لفظ) راعنامت کہا کر واور انظر نا کہ دیا کرو) اور اس کا ترجمہ پڑھا کہ اے ایمان والو!" راعنا" مت کہوں پھرآپ کیا گئے ہیں کہ تلاوت کرتے وقت کیار اعنا کالفظ چھوڑو ینا چاہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مت کہو ' راعنا'' ۔ تو اس آیت کا یہ مطلب آپ سمجھے۔ جھے اس قدر جرت ہوئی کہ جس کی انتہائیں کیونکہ اس سے پہلے ایسا عجیب مطلب میں نے بھی نہ سناتھا ہیں نے کہا کہ جاؤ ہم نہیں بتاتے کہ کیا مطلب ہے۔ بس مطلب یہ ہے کہ خبر دار جوتم نے بھی ترجمہ دکھے کرقر آن جاؤ ہم نہیں بتاتے کہ کیا مطلب ہے۔ بس مطلب یہ ہے کہ خبر دار جوتم نے بھی ترجمہ دکھے کرقر آن جمید پڑھا۔ بس ساری تلاوت کرتے رہواورتم راعنا بھی پڑھے رہو باتی جومطلب ہے اس آیت کا اسے تم جیے کوڑھ مغزوں کے سامنے کیا بیان کیا جائے اندھوں کے آگے رووے اپنی آ تکھیں کھووے۔ بس خبر دار جو بھی ترجمہ دیکھا۔

تو حضرت وہ جاال سمجھاتھا کہ ابی اہب جو چیکے سے کہاتھا تو یہ مطلب ہے کہ آ ہت ہر پڑھا کرو۔انہوں نے کہامولوی صاحب ڈوب جاؤر کیا خوب مطلب سمجھے۔

# تضجيح مخارج كى ابميت

تو حضرت بیہ حالت ہورہی ہے فہم کی اور بے تو جہی کی جیسے چھوٹی کوموٹا کر کے پڑھ دیا تو بڑی طرح ہوگئی ایسے ہی بعض حروف کو پیچھتے ہیں کہ اگر باریک کرکے پڑھ دیا۔ تو دال ہوگئی اوراگرموٹا کرکے پڑھ دیا تو ضاد ہوگیا بس اس برقناعت کررکھی ہے۔

غرض اول تو تھے مخارج کی طلب بی نہیں اور اگر طلب بھی ہوئی کی کو دینیں کہ مثل کریں۔
بلکہ علماء سے تحقیق کرنے بیٹے جا کیں کہ و لا الصالین کو لا الطالین پڑھناچا ہے یا و لا المدالین والین
امدادالفتادیٰ بیس کوئی فتویٰ اس قدر کررنہ ہوگا جس قدر کہ بیہ سکلہ برخص بہی ضالین والین
کا سوال کرتا ہے۔ حالا تکہ ض کم شرت سے کلام مجید میں موجود ہے مثلا و الصحیٰ میں ہے بحث
جب ہوگی تو ولا لضالین بی میں فرض اس قتم کی فضول محقیق تو ہرخض کرتا ہے کریے تو فیق کی کوئیس
ہوتی کہ مثل کرے کیونکہ بیٹن تو مشق بی ہے آتا ہے تری تحقیق علمی ہے ہیں بچہ حاصل ہوتا ہے۔
ہوتی کہ مثل کرے کیونکہ بیٹن تو مشق بی ہے آتا ہے تری تحقیق علمی ہے ہیں بچہ حاصل ہوتا ہے۔
ایک قاری صاحب سے کس نے پوچھا کہ ض کی صفت کیا ہے۔ کہا میاں اگر میں نے صفت
بیان بھی کردی تو اس سے کیا ہوتا ہے ض کی جیئت اور کیفیت جو ہے وہ ترے بیان سے کس طرح
طاہر ہوجا گئی جب تک کہ اس کو ادا کر کے بھی نہ بتا یا جائے کھریے شعر پڑھا نہا ہے۔ بر جنتہ

گرمصور صورت آل دلستان خواہد کشید ہیں۔ لیک جیرانم کہ نازش راچہاں خواہد کشید (اگرمصورنے اس محبوب کی تصویر بنا بھی لی محراس بات سے جیران ہوں کہ اسکے ناز اوا کی کس طرح تصویر بنائے گا)

سبحان الله! وہ جوایک آن ہے اورا داہے وہ صغات نخارج کے بیان کر دینے سے کیسے معلوم ہوگی۔وہ جوایک لوج ہے وہ کیسے معلوم ہوگا۔وہ تو ساع سے متعلق ہے۔

اب کی نے توجہ کر کے خیر متی بھی کر لی تواب وہ نشانہ طامت ہے سب کا۔ مولانا فیخ محمصاحب اور کی تشریف لے تھے۔ فرماتے تھے کہ بیل نے جواول ہار نجر کی نماز پڑھائی توبس قیامت ارب ہی رہ گئی۔ بیس نے سورہ قیامت پڑھی۔ بینر نبھی کہ قیامت نازل ہوجائے گل۔ سلام پھیرتے ہی ایک صاحب نے اعتراض جڑا کہ وجوہ یو مند ناصوہ الی ربھا فاطرہ ۔ بیس آپ نے دونوں جگہ ظریرھی ہے۔ مولانا نے ہر چند فرمایا کرنیس بھائی میں نے ایک فاطرہ ۔ بیس آپ نے دونوں جگہ ظریرھی ہے۔ مولانا نے ہر چند فرمایا کرنیس بھائی میں نے ایک جگہ ظریرھی ہے۔ آبک جگہ ش مر مولانا نے ہر چند فرمایا کرنیس بھائی میں کہے۔ سمجھے تو وہ جونن جو ید جانتا ہو۔ مگر مولانا نے ایک بجیب طریقہ ہے اسے سمجھایا فرمایا کہ اچھا اب یہ تو وہ جونن جو ید جانتا ہو۔ مگر مولانا نے ایک بجیب طریقہ سے اسے سمجھایا فرمایا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ میں نے دونوں جگہ ایک سایڑ ھاتھایا کچھ فرق تھا۔ کہا تھا تو فرق۔ خیر وہ ہت دھرم نہیں بتاؤ کہ میں نے دونوں جگہ ایک سایڑ ھاتھایا کچھ فرق تھا۔ کہا تھا تو فرق۔ خیر وہ ہت دھرم نہیں تھا۔ ور نداس کا بھی انکار کر دیتا۔ فرمایا بس انکائی فرق ہے ش اور ظہیں۔

اورصاحب پڑھے لکھے لوگ بھی تو کثرت ہے اس غلطی میں جتلا ہیں۔ اوراس قدراس پر جمود ہے کہ اگر کوئی انباع کرنا جا ہے تواس کے پیچھے پڑجاتے ہیں۔ پھر جب الل علم جو صلح ہیں ان کی بیرحالت ہے تو عوام کوکیا کہا جائے۔

غرض برستی

ای کے حضرت امام غزالی دھت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عزیز اصحت کی کیاا میدر کھ سکتے ہو۔
جب تمہارے طبیب بی بیار ہیں ہے ہی ہے واللہ باسٹناء بعض خودا طباء ہی بیار ہیں۔ یہ بین کہتا
کہ مولوی زنا کرتے ہیں یا شراب چیتے ہیں لاحول والقوق مرایک علمت ہے وہ میں بھی اپنے
اندر پاتا ہوں۔ اس سے میں خود بھی بری نہیں وہ علت کیا ہے؟ غرض پرتی اور غرض پرتی وہ چیز ہے کہ ۔
چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد ہنتہ صدحجاب از دل برسوئے ویدہ شد
چون وہد قاضی بدول رشوت قرار ہنتہ کے شناسد ظالم از مظلوم زار

(جب غرض آئی ہنر پوشیدہ ہواا در سینکٹر وں بروہ دل کی طرف ہے آئکھوں برآ جاتا ہے جب قاضی خود فیصلہ کے وقت رشوت ہے دل خوش کرر ہا ہوتو ظالم اور مظلوم کی بہچان کس طرح ممکن ہوسکتی ہے)

یے غرض وہ چیز ہے کہ جب حاکم دل میں بیٹھان کے کہ فلاں سے ایک ہزاررو پہاوں گا پھر رودادمقدمہ کی اس کی آنکھوں میں الٹی ہی نظر آئیگی ہے شا سند ظالم از مظلوم زار

پھروہ مینیں و کھے گا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ اس غرض نے ہم کو تباہ کررکھا ہے۔
وہ غرض مال ہے، جاہ ہے، شہرت اعتقاد ہے۔ بس اس نے تاس کردیا۔ الامن شاء الله منہم۔
بس بیرڈرتے ہیں کہ اگر تن کا اتباع کریں گے تو آمدنی کم ہوجائے گی۔ معتقد کم ہوجا کیں گے۔
میں کہتا ہوں کہ اس حالت میں وہ ہمارے کیا معتقد ہیں خودا ہے معتقد ہوئے۔ جائج تو بہی ہے کہ
ہم اتباع حق کا کریں۔ پھردیکھیں کہ کون ہمارے معتقدر ہے ہیں کون نہیں وہ تو علماء سے بیہ پوچھتے
ہیں کہ چہی فرما یندعلماء دین دریں مسئلہ اور بیا لئے اب سے بوچھتے ہیں کہ چہی فرما یند جہلاء دنیا
کہ ضاوبا بیرخوا تدیا وہ اوا ندریں مسئلہ اندریں فتوئی۔ جب دیکھا کہ ولا الضالین کے سے پڑھتے ہیں اور بداعتقاد ہوئے جائے ہیں بس غلط ہی پڑھنا شروع کردیا۔

اب دیکھے علاء دین نے اپ فتو کی ہے رجوع کرلیا۔ ہیں کہتا ہوں فتو کی بھی نہ ہوغیرت اورشرافت کے بھی تو خلاف ہے کہ عوام سے ڈرکر حق کے اتباع کو چھوڑا جائے حق کے مقابلے ہیں عوام کو جوتی پر مارنا چاہیے یہ خوب بھی لیجئے گا کہ حق کا اتباع ای کو نصیب ہوسکتا ہے جس کی بیشان ہو لا یہ خافون لو مہ لانم ( ملامت کر نیولاوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے ) ابی! خدا ہے کام ہے خلوق کو جھاڑ و مار ہے۔ بس آزاد ہوکر رہے۔ بزرگوں کوئو یہاں تک آزادی حاصل تھی اور بہی ہوئی چاہیے۔ خلق میگوید کہ خسروبت پرتی می کند ہے آرے آرے آرے کی کند باخلتی و عالم کار نیست خلق میگوید کہ خسروبت پرتی می کند ہے آرے آرے آرے کی کند باخلتی و عالم کار نیست کلوق آگر کیے کہتم ہت پرتی کرتے ہوئو جوآزاد نہیں ہیں وہ تو اس قول کی تر دیدکریں گے کہ نہیں صاحب میں بت پرتی نہیں کرتا ۔ میرے ایے عقید نہیں ہیں اب بینے کر لاو چوکر و جا ہوں کی ۔ اور جوآزاد ہیں وہ کی کے کہنے کی جمہر پروانہ کریں گے۔ کمکھ ماف کہدویں گے۔ آرے آرے کی کم باخلق و عالم کار نیست کی ۔ اور جوآزاد ہیں وہ کی کی کہنے کی جمہر پروانہ کریں گے۔ کمکھ میاف کہدویں گے۔ آرے آرے کوئی کام نہیں ہے ۔ اس بی کرتا ہوں گلوق اور د نیا ہے کوئی کام نہیں ہے )

ہاں ہم بت پری کرتے ہیں جاؤ کرلو ہمارا کیا کرتے ہو۔ کسی کے باپ کے غلام ہیں نوکر ہیں جوڈریں کے باپ کے غلام ہیں نوکر ہیں جوڈریں کسی بت پرست ہی سبی سب جیوڑ دو ہمیں نے کوئی تخواہ مقرر کرد تھی ہے کہ خواہ مخواہ کو تا ہوں کہتا ہوں کہت ہیں وہ اڑ ہے کہ اگر کوئی شخص حق کو تبول کر کے استغناہ برتے اور ہے کہ دے۔

ہرکہ خواہدگو بیاؤ ہرکہ خواہد کو ہرہ ہے دارو کیرہ حاجب ودربان دیں درگاہ نیست (جس کادل چاہے آئے جس کادل چاہے نہ آئے ،ہمارے پاس کو کی دربان تو نہیں ہے)

تو بڑے بڑے سرکش اس کے دروازے پرناک رکڑیں کے مردل کے اندر دغد فہ نہ ہوکہ سب چھوڑ دیں گے تو ہوئے دیا نہایت ہی اوچی بات ہے اورخصوص آمدنی کے لئے۔عارف شیرازی فرماتے ہیں ۔

حيف باشدول دانا كه مشوش باشد

وانش مندکا قلب روٹیوں کے لئے مشوش ہوا افسوس کی بات ہاس کا تویہ شرب ہونا ہاہے۔

موحد چہ برپائے ریزی سرش ہلا چہ فولاد ہندی نبی برسرش

امید وہراسش نباشد زئس ہلا ہمیں ست بنیاد توحید وبس

(مؤحد کے پاؤں پراگرسونے کا ڈھیر لگا دیا جائے یا اس کے سر پرتلوار کے دو، ان کوتونہ

کسی سے امید ہوتی ہے نہ کسی سے خوف ہوتا ہے اور یہی توحید کی بنیادہ )

اور حضرت یہ آوایک خاص مسکلہ کے متعلق تفتیکو تھی۔ ایسے ہی تمام احکام اورا عمال میں ماہرین کوچاہیے کے مستقل رہیں۔ جہلاء کی مرضی کے حق کے خلاف بھی اتباع نہ کریں اگر سب ایسا کرنے کی ہیں تو جہلاء کا بھی حوصلہ نہ ہو ہے۔ اور جہلاء کو بھی چاہیے کہ ان سے اپنے مرض کے اتباع کے منتظر نہ رہیں۔ تو اے موامی کوچھوڑ و جوتم سے ڈرکر تمہارا ہم خیال ہوگیا ہے۔ وہ تو معلوم ہوتا ہے شدر ہیں۔ تو اے محالے اور میرے کہ بھی جاجت نہیں وہ تمہاری نظرے خود ہی گر جائے گا۔

بیتوان عوام کا ذکرتھا جوعلاء ہے تعلق رکھتے ہیں۔ مگران سے اپنے نداق کے اتباع کا انتظار کرتے ہیں اورعلاءان سے ڈرکران کی مرضی کا اتباع کرتے ہیں۔

انتباع كىضرورت

بعضے وام وہ میں کہ علماء سے تعلق ہی نہیں رکھتے ۔ پیلوگ کتابیں اور تر جے دیکھ کرایے آپ

کوعلاء ہے مستغنی سیجھنے لگے ہیں کہ بدوں ماہر کے بتائے ان تک کسی کی نظر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ای واسطے ہرامر میں شیخ اور ماہر کے اتباع کی حاجت ہے کیونکہ ایک چیز بظاہر خیر محض نظر آتی ہے لیکن ماہر اس سے منع کر دیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مفصی ہے الی الشراوراس شرتک غیر ماہر کی نظر فی الحال مینیجے ہے قاصر ہے۔

پرسوں کائی واقعہ ہے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک استفتاء میرے پاس آیا وہ مثال ایک مسئلہ کی تحقیق کے ختیق کے میں بھے پیش آئی۔ وہ مسئلہ تو خیر سب کو معلوم ہی ہے لیکن جھے اس کی مثال عرض کرنا ہے کہ ہرفن میں بہت کی باریک با تیں ایک ہوتی ہے جنہیں ماہر ہی سجھتا ہے غیر ماہر ہیں سجھ سکتا۔ چنا نچہ جو بات میں عرض کروں گاوہ اس سے پہلے شاید کسی کے ذہن میں بھی نہ آئی ہوگی۔ ایک محض نے استفتا کیا کہ میرے کھر میں بچھ ایساسلہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہید قریب آتا ہے تو بچھ پیدا ہوجاتا ہے اور روزے دودھ، چلہ چھٹی میں قضا ہوجا ہے ہیں بچرسال مجر تک ضعیف رہتی ہے۔ بھروہی بچر۔ غرض قضا روز وں کے رکھنے کی نوبت ہی نہیں آنے پاتی۔ اب کیا کرے جب قضار وزے ٹیس کے گھٹی تو کیا فعہ بید یو یہ ہے۔

صوم کا پیدا نہ ہوگا کہیں گے کہ فدید تو دے ہی چکے ہیں لہٰذا مجھے یہ لکھتا پڑا کہ جائز نہیں فدید دینا جب تک صحت وقوت سے ناامید ہی نہ ہوجائے تو دیکھئے یہاں فدید ظاہر آ اہل علم کے ز دیک بھی فخر ہے لیکن کتنے بڑے شرطیم کوستازم تھا۔ تو میں نے یہ واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا۔

بہرطال عوام کی خواہ کوئی قتم ہوسب کے ذمہ حق ہے کہ اپنے کوعلاء کا تالع بنادیں نہان سے موافقت کی تو تھے کہ اپنے کوعلاء کا تالع بنادیں ہاں سے موافقت کی تو تع رکھیں نہان سے مستغنی ہوں اور نہ کی حال میں ان سے مزاحمت کریں ۔ پس ان کا ادب میہ ہے کہ وہ مزاحمت نہ کریں اور تمہاراا دب میہ ہے کہ اگر وہ مزاحمت کریں تو تم متاثر نہ ہوتم تو نائب ہو۔ جناب رسول مقبول صلی انڈ علیہ وسلم کے۔

تھوڑی دیر کے لئے وجدان کی طرف نظر کر کے دیکھو!اگر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عوام مزاحمت کرتے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خاطر ہے موافقت کر لیتے۔ بھریا تو نائب ہونے کی حیثیت سے تم بھی وہی کروجوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہتے ورنہ نیابت کا کام چھوڑوں

یاکمن بائیل باناں دوئی کہ یابناکن خانہ برانداز پیل

(یاتو فیلبان سے دوئی مت کرنایا پھرائی کے لئے دروازہ بہت برابناؤ تا کہ دوئی ہتی کے داخل ہو) واقعی یا کمن بائیل باناں دوئی کہ یابناکن خانہ برانداز پیل یاکمن بائیل باناں دوئی کہ یابناکن خانہ برانداز پیل یاکمش برچبرہ نیل عاشقی کی یافرد شوجامہ تقوی بہ نیل یاکمش برچبرہ نیل عاشقی کی دروازہ بہت برابناؤ تا کہ وہ مع ہاتھی (یا تو فیلبان سے دوئی مت کرنا یا پھرائی کے لئے دروازہ بہت برابناؤ تا کہ وہ مع ہاتھی کے داخل ہو ... یا تو اپنے چبرہ پر عاشقوں کی ملامت نہ لگایا پھر جامہ تقویٰ کو دریائے عشق میں ترکر دولیعنی زاہد خشک کے بھائے عاشق حق بنو)

تواس پر بیسب تفتگو بڑھ گئ تھی کہ ماہرین ہے مزاحت کرتے ہیں غیر ماہرین، سوائے ماہرین اہم ان کی مزاحت کی کچھ پروانہ کرو۔ حق بات پڑمل کر واللہ پرتوکل کر کے بیسب کلام دواوضا پر بڑھ کیا تھا۔ تو غرض تلاوت قرآن مجید میں تو بیکوتا ہیاں ہیں۔

بعض کوتا ہیاں قرآن مجید کے متعلق اور تنم کی ہیں۔ چنا نچہ بعضے لوگ قرآن مجید کو بے وضو چھوتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ بعضے رحل قرآن یا کتاب پررکھ دیتے ہیں بیا کثر میں دیکھتا ہوں طالب علموں کو کہ اس کی بچھ پر وائی نہیں کرتے۔ نقبہا مینے تو یبہاں تک ادب ملحوظ رکھا ہے کہ روٹیوں پر برتن رکھنے کی بھی ممانعت کی ہے کہتے ہیں کہ روٹی کے او پر برتن رکھنانہیں جا ہیئے کیونکہ سے رزق کی بےاد بی ہے جب روٹی کا بیاد ب ہے تو قرآن مجید کا تو بہت ہی بڑااوب چاہیئے ۔ اعد کا ف کی حقیقت

ابرہ گیاا عدکاف سواس کی روح ہے خلوت اور خلوت کی حقیقت ہے ترک تعلقات ۔ خود نفس رمضان ہیں مقتصیٰ موجود ہے ترک تعلقات کا لیکن ترک تعلقات کے بھی معنی بجھ لیجئے ترک ہے مراد تقلیل ہے بینی جو تعلق غیر ضروری ہو یعنی جس کا ترک معنر نہ ہواس تعلق کو ترک کردے۔ چاہے وہ ضرر دنیا کا ہوچا ہے آخرت کا اور جو تعلق ضروری ہواس کو ترک نہ کرے کیونکہ جو تعلق ایسا ہے وہ معز نہیں مشغول ہونا اور اپنی بی ونیا کا تعلق نہیں بلکہ جو تعلق دوسرے کی دنیا کا بھی ہوجس کا نفقہ اس کے ذے واجب ہے وہ تعلق بھی معنز ہیں۔

میں نے بار ہا کہا ہے اوراب پھر ہا تک دال کے ساتھ ڈیکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگرکوئی طخف کنجرا ہوا وہ ہوں کہ اگرکوئی صخف کنجڑا ہواوروہ سے سے شام تک پکارتا ہے۔ لے لوکدو لے لوئز کا رکی یا کوئی پھیری والا دن بھر لے لوسوئی اور لے لودھا گا کہتا پھرے اس کے قلب کے اندرڈ رہ برابرظلمت پیدا نہ ہوگی ۔ استے برے اور لیے چوڑے کلام اوراتن صداؤں اورنداؤں سے بھی اس کومطلق ضرر نہ ہوگا۔

اورا کے فض ہے جس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل فارغ بیٹھا ہے وہ کسی سے صرف اتنانہ پوچھ لے کہ تمہیں خبر ہے زیدکہاں ہے جب کہ زید سے اس کو پچھتل نہ ہو یا بالاضرورت یہ دریافت کرلے کہ زید کب آئے گا ہیں تشم کھا کر کہتا ہوں کہ جواس سے ظلمت پیدا ہوگی وہ اس سے نہیں ہوگی۔ اب اس سے زیادہ میں کیادلیل چیش کرسکتا ہوں کہ تشم کھار باہوں۔ اگریفین نہ ہوخو تمیز پیدا کرکے دکھ لو۔ واللہ! آٹھوں سے نظر آجا بگا کہ قلب کا ٹاس ہوگیا۔ ظلمت نے احاط کر نیا نورانیت برباد ہوگئی۔ انشراح عارت ہوگیا۔ وہ جوایک تعلق مع اللہ پیدا ہوگیا تقاس کے درمیان ایک جاب قائم ہوگیا۔ اس واسطے کہ من حسن اسلام مع اللہ پیدا ہوگیا تقاس کے درمیان ایک جاب قائم ہوگیا۔ اس واسطے کہ من حسن اسلام الموء تو کہ مالا یعنیہ ہے۔ جب ترک مالا یعنیہ حسن اسلام می فرید کو اسلام کے فرکو برباد کرویا۔ قو وجہ کیا کہ اس فضی کو ضرورت نہتی اوران کجڑے کو ضرورت تھی کہ لے لوکدو، لے لوتر کاری۔ تو وجہ کیا کہ اس فضی کو ضرورت نہتی اوران کجڑے کو ضرورت تھی کہ لے لوکدو، لے لوتر کاری۔ اللہ الصحیح لہ عادی دائوں کا دی۔

بس اب اس میں فرق بیہ ہے کہ زاہدان خنگ تو ضرور بات کوٹرک کرتے ہیں اور حققین صوفیاء غیرضروریات کو۔ ہم نے دیکھاہے کہ ایک صاحب وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔اب ان سے کوئی ضروری بات ہو چھنا جا ہتا ہے تو ہوں ہوں کرتے ہیں۔ جاروں طرف اشارے کرتے ہیں۔ سربلاتے ہیں۔ ہاتھ چلاتے ہیں۔ آنکھوں سے محورتے ہیں۔اب جاہے کوئی سسراسمجھ یانہ سمجھ یاجوچاہے مجھ لے محربولنے کے نہیں۔ کیونکہ جس نے عمل بتایا ہے اس نے درمیان میں بولنے سے منع کردیاہے۔ ارے الو۔ ضرورت کے موقع برنماز تک میں آؤبولنا جائز ہے گونماز باطل ہوجائیگی۔ بلکہ بعض صورتوں میں واجب نے بہتراوظیفہ کہاں کا نکلا ہے جونماز ہے بھی بڑھ کیا۔ صافت اور جہالت اور چھونیں۔ ضرورت فقه

حضرت يهال سے ثابت ہوتی ہے ضرورت فقد حضرت جرتج ايک عابد تھے امم سابقہ کے۔ ان كاقصه جناب رسول مقبول صلى الله عليه وسلم في فقل فرمايا ب كه وه كسى صومعه بيس ره كرعباوت كياكرتے تصايك ون ان كى مال آئى اور صومعدے باہر يكارنے كى۔ارے جرتى اارے جرتى ا جریج ان بزرگ کا نام تھا۔ وہ اس وقت نفلیں پڑھ رہے تھے۔ پیچارے بڑے گھبرائے کہ اللہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ادھر تو ماں ہے اگر جواب نہیں دیتا تو ماں کی دل فیمنی ہوتی ہے اور ماں کا دل توژ تا كناه بهادهرنماز بهاكر بولها مول تونماز جاتى باورنماز كانوژ نائمى كناه ب- يجارب فقيه نه تق ورنديريتان نه بوت خود حضور سلى الله عليدوسلم فرمايا بالوكان فقيها الاجاب امة. بالآخران كي مجه من يمي آيا كه مال كاحق الله ك برابرنبيس موسكتا مال كادل تو ژناا تنابرانبيس جننا خدا کی نماز کاتوڑنا لہٰذاوہ نہ بولے اور نماز میں مشغول رہے۔ جب دیریک کوئی جواب نہ ملا تو مال غصہ

میں بیر بدوعا دیکر چلی کی کہ اللہ! جبیہا بیمیرے لکارنے ہے نہیں بولا اور مجھے پریشان کیا کہ میں تواتنی وور ے اس کے دیکھنے کے استیاق ہے آئی تھی اوراس نے میری بات بھی ند پوچھی اس طرح تواہے بریشان جيئو اوربيبدهادى كاساللدات موت ندآك جبتك كديدند يول كامندند مكهال

معلی مانس نے کوسامجی تو غضب کا۔ آخرتجر بہ کارتھی۔ مجھتی تھی کہ تقدیں ہی کی وجہ ہے اس نے جھے سے بے رخی کی ہے۔ خدا کرے تقدی ہی اس کا لمیامیٹ ہوجس پراسے برا تازہے۔ بس حصرت! چونکه مان کاحق تفااس وفت واقع میں که نماز میں بھی بولتا بس اس کی دعا قبول \_\_ لم أجد الحديث في "موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف" ہوگئ۔ وہاں ایک عورت تھی۔ قریب کے گاؤں میں رہی تھی اور دیہاتن تھی آ دارہ ہوگئ تھی۔ اس کے بیدا ہوا حرام کا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ س کا ہے؟ اس نے سمجھا کہ اگراور کی کانام لیتی ہوں تو جھا اراب بوجھا کہ یہ کہ اور میں ہوں نہ لے دوں تو جھا اراب بوجھا کہ یہ کہ اور مددگارہ کی نہ لے دوں جو کوئی جھاڑا ہو تھا ہے۔ جوسب سے الگ تھلگ رہتا ہواور جس کا کوئی جا می اور مددگارہ بی نہ ہوتا کہ جلدی سے معاملہ دب وہا جائے زیادہ تھیجے تی نہ ہو۔ بس جناب اس گرھی نے کیا کیا ہے چارے جوارے جوارک کانام لے بیارتوت ۔

لوگول کی میرعادت توہے ہی کہ بلا تحقیق روایات کومعتر سمجھ لیتے ہیں چنا نچہ اب بھی دیکھ لیجئے۔ بالخضوص اس معامله میں تو تحقیق جانے ہی نہیں۔بس جناب لوگ اس عورت کو لے کراس پیجارے عابد کے اوپر جاچڑھے کہ تو ڑ ڈالواس کی عبادت خانہ۔اس نے ہمیں اتنے دنوں دھوکے میں رکھا۔خلوت خانه توژ پھوڑ زبردئ اس کونکالا اور کہنے گئے کیوں نالائق تیری پیر کتیں۔ بچھے ہم سجھتے تھے کہ برداعا بد ہے برازابدہے۔ تیرے بیاعمال وہ مجھ کیا کہ ماں کی بددعا قبول ہوگئے۔ بیسب اس کا متیجہ ہے۔ مرحصرت! آخرمقبول بندہ تھا۔بس فضل اللي كے ناز ير، كيونكه اس طريق ميں اگركوئي كرتا بھی ہے تو اینے درجہ سے تب بھی بالکل نہیں گرجا تا۔ گو بادشاہ بادشاہی ہے معزول ہو کروزارت یرآ جائے مگروہ تاز اوروہ د ماغ شاہی کا پھر بھی رہتا ہے ۔لڑکے سے پوچھا بتلا رے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہافلانا چرواما ہے جوجنگل میں فلاں جگہ رہتا ہے اب تولوگ بڑے معتقد ہوئے اور بڑے گھبرائے ۔ قدم چوہنے لگے کہ للہ حضور ہماری خطامعاف فرمادیں۔ لایئے ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنادیں ، جاندی کا بنادیں انہوں نے کہا بھائی میرا تو وہی گوندی کا حجمونیر ا اچھاہے۔ بچھے سونے چاندی کا مکان نہیں چاہیے مجھے تواپنے ای جھونپڑے میں پڑار ہے دو\_ اس كوفر ما كرحضور فرمات بين لوكان فقيها الاجاب المعار الروه فقيه بوتا توايي مال كوجواب ويتا-اورنمازكوتو ژويتا-اب بيكه آياييتكم عام يخواه فرض نماز هويانفل يا خاص يخل بی کے ساتھ۔ اس کا فقہانے فیصلہ کیا ہے جبیا اس واقعہ میں ایک غیرفقیہہ سے بیر کت صاور بموئی ہے ۔ایسے بی اس حدیث کوس کرا گر کوئی غیر نقیہ برجگہ بولنے لکے پر پر خواہ فرض نماز ہو یانفل تو بیکا م فقہا ء کا تھا کہ انہوں نے اس کو طے کر دیا کہ بیتھم خاص ہے نوافل کے ساتھ ۔ \_له لم أجد الحديث في "موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف" ال شرط سے کہ مال باپ کوخبر نہ ہو کہ بینماز پڑھ کہ ہے۔ فرض نماز کے دوران میں اگر مال بھی ہوئے تو خواب میں اگر مال بھی ہوئے تو جواب نہ دے ۔ ہاں اضطراری احوال اس سے مشکیٰ جیں۔ جیسے کوئی اندھا کوئیں میں گرتا ہو سجان اللہ! مجھے تو فقہا م کی قوت اجتہاد یہ اور ملکہ استنباط پریہ شعر آ جاتے ہیں۔ واقعی حصرت دنیا کی سمجھاور ہے دین کی اور ہے۔

نه برکه چیره برافردخت دلبری داند به نه نه برکه آخینه داردسکندری داند برار نکته باریک تروموای جاست به نه برکه سربتر اشد قلندری داند برار نکته باریک تروموای جاست به نه برکه سربتر اشد قلندری داند (جس نے اپناچیره روشن کیا بحسن کا نکھار کیا بضروری نبیس که وه دلبری بھی جانتا بوں اور جوفض آخیندر کھتا ہے ضروری نبیس که وه سکندری یعنی آداب شاہی بھی جانتا ہو .... بزار نکت بول سے زیادہ باریک ہے اس راه پس پرسر کے منذا نے والے کے لئے ضروری نبیس که وه قلندری بھی جانتا ہو)

حقیقت میں بیتھوڑا ہی ہے کہ کتابیں پڑھ نیس اور فقیہ ہو گئے۔ کتابیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ وعظ وفتو کی کے اہل

فقیہ وہ فخص ہے جس میں خدا داد ملکہ اجتہاد کا ہو۔ جو فض ایک مسئلہ بھی نہ جانتا ہو وہ فقیہ ہوسکتا ہے اور جو فض ایک اور جو فض ایک لاکھ مسئلے جانتا ہو وہ فقیہ نہیں ہوسکتا۔ تفقہ اور چیز ہے اور ضبط جزئیات اور چیز ہے اور خبی وجہ ہے کہ علماء نے فیصلہ کر دیا ہے اور علماء نے کیا فیصلہ کیا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ وعظ کہنے کا اہل ہو شکت علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ وعظ کہنے کا اہل ہو شکت ہوتا ہو گائی ہو کہ ایک آدھ کتا ہو دواعظ بن مجے ہواں منصب کے شراکھ کا جامع ہو۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک آدھ کتا ہو دیکسی اور واعظ بن مجے داور جاکر منبر سنجال لیا۔ حضرت اس منبری کا حاصل کرنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔ یہ منصب منصب نبوت ہے جو انہیا علیہم السلام کے سیج وارث ہیں وہی اس کے اہل ہیں )۔

عبدالرحمٰن خال صاحب مرحوم ما لک مطبع نظامی کے مطبع میں ایک ایسے ہی صاحب کا خطآیا انکھا تھا کہ میرے پاس شرح وقاید کی خوابی ہے انکھا تھا کہ میرے پاس شرح وقاید کی خوابی ہے اور فلانی کتاب فلال فن کی ہے۔ جس کی وجہ ہے لوگوں کو بہت فیض پہنچ رہا ہے مگر ہاں لوگ ایک فیض سے محروم ہیں یعنی طب سے ۔ اب اس کو بھی جاری کرنا جا ہتا ہوں کی فیض جاری شھا کی ہے ۔ بھی جاری کرنا جا ہتا ہوں کی فیض جاری شھا کی ہے ۔ بھی جاری کرنا جا ہتا ہوں کی قیض جاری کردوں۔ بھی جاری کرنا جا ہتا ہوں کی قیض جاری کردوں۔

اب بیتھوڑا ہی ہے کہ کتاب دلیمعی اور وعظ کہنے لگے کتاب دلیمعی اورنسخہ لکھنے لگے اس واسطے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا ہے لایقص الاامیر او مامور او منحتال کیجن وعظ تین مخص کہتے ہیں۔ایک حاکم ، دوسرے وہ جو مامور ہولیعن جس کوحاکم اسلام نے اس کام کیلئے مقرر کیا ہو یا اہل حل وعقد نے جوحا کم کوجھی حاکم بناتے ہیں۔ یہ اہل علم کے بیجھنے کی بات ہے کہ اہل حل وعقد اصل ہیں اور حاکم ان کا نائب ہے لیعنی جوالل الرائے ہوں مثلاً علماء مشائخ کیونکہ یہی رین کے سمجھ دارلوگ ہیں۔وہ جس کو وعظ کہنے کی اجازت دیدیں یاان کا نائب جوامیرالمومنین ہے و کسی کو مامور کردے۔ تو یا خودھا کم یا جس کوھا کم یا ایسے علما متنفق ہو کر مامور کردیں وہی وعظ کہہ سکتا ہے۔ تیسرااگر کے تو وہ متکبر ہے معلوم ہوتا ہے دنیا کا طالب ہے۔ جا ہتا ہے کہ پچھے روپ یوکنی رقم ماتھ آجائے۔اے جائز نہیں وعظ کہتا۔

اس طرح فتوی لکھتا ہو تحص کا کام نہیں جا ہے کتا ہیں بھی ختم ہو پیکی ہوں۔ ہاں اینے برز کون كے سامنے سى نے يكام كيا ہواوران برركوں نے پنديمى كيا ہواس كوالبند جائز ہے۔ يول محرجمى کوئی لغزش یاغلطی ہوجائے بمعی بمعاروہ اور بات ہےوہ بشریت ہے۔ تومیخص ہےا ال فتو کی ککھنے کا جیے مطب کرنے کا وہی اہل ہوتا ہے جس نے کسی ماہراور تجربہ کارطبیب کے مطب میں نسخے لکھ ککھ کر مریضوں کاعلاج کیا ہواور اس کے علاج کواس طبیب نے پیند کیا ہو۔اس کے نسخے جواب دکھلائے جانے ہیں طبیبوں کوتو اگر کوئی معا ندنہ ہوگا تو وہ کیے گا کہ با قاعدہ نسخہ ہے۔

كتاب اورصحبت كااثر اورفرق

توجنا بمحض كتابون مي كياركها بيزى كتاب بني كالويداثر موتاب كه مكم معظمه مين أيك مولوی صاحب عظیم آباد پٹن کے ج کوآئے تھے۔ان کے پاس ایک کتاب تھی جس میں تجاج کے لئے ہدایات تھیں اے دیکھ ویکھ کرسارے کام کرتے تھے وہاں ایک شخص تھاجعفرآ فندی۔ آگرہ کار بے والا تھا۔ا ہے ہندوستانیوں ہے بہت محبت تھی۔جس ہندوستانی ہے بہت محبت تھی جس ہندوستانی کود کھتا اس سے ملتا۔ چنانچہ ان مولوی صاحب سے بھی ملا۔ علیک سلیک کی ۔مولوی مهاحب نے اس کتاب میں کہیں بیلکھاد یکھا تھا کہ ذراما تکتے والوں سے بیچے رہنا۔ بہت لوگ جبہ تبہ بہنے ہوئے بھرتے ہیں مربوتے ہیں سائل۔ بڑے بڑے شاندارلوگ گدا کری کا پیشہ کرتے

\_ا ومسند أحمد ٢٣٠/٢٢/٢٣:٢٠/٢٣:١٨٣: ٢٩٠/٤٢٠/٢٩/١٤٣٠مشكواة المصابيح: ٢٣١/٢٣٠ كنز العمال: ٢٩ • ٥ ا

میں مولوی صاحب کوبدگانی ہوئی کہ یہ بھی کوئی سائل معلوم ہوتا ہے۔ ضرور پھے مائلے گا۔ آپ نے بہت بے رخی سے پوچھا پھے کہنا ہے بیغض جعفر بڑا مخروقھا بچھ کیا کہ انہوں نے جھے سائل سجھا۔

ہاتھ جوڑ کرعرض کیا حضور پھے عنایت ہوجائے۔ بہت حاجت مند ہوں بہت غریب ہوں۔ حضو رچاروقت کا فاقہ ہوچکا ہے۔ مولوی صاحب نے ڈانٹ کرکہا بے حیا، بشرم الیاعمہ ولیاس اور انتالہ باچوغہ بکن کر بھیک مائلتے شرم نہیں آئی۔ کہتا ہے چاروقت کے فاقہ سے ہوں جھوٹا کہیں کا۔ دور ہو یہاں ہے، بے حیا کہیں کا۔ دور ہو یہاں ہے، بے حیا کہیں کا۔ خوش خوب ہی ڈانٹا۔ مراس نے برانہیں مانا ور چلا گیا۔ بڑا کا۔ دور ہو یہاں ہے، بے حیا کہیں کا۔ خوش خوب ہی ڈانٹا۔ مراس نے برانہیں مانا ور چلا گیا۔ بڑا می خوش مزاح تھا۔ مولوی صاحب بڑے حوش کہیں اچھی کتاب ہے۔ کیے موقعوں پر کام دیتی ہی خوش مزاح تھا۔ مولوی صاحب بڑے خوش کہیں اچھی کتاب ہے۔ کیے موقعوں پر کام دیتی ہی خوش مزاح دیا اللہ!

ایک دفعہ مولوی صاحب میرے ماس بیٹھے تھے ۔جعفر آفندی جووہاں ہوکر گزرے توہیں ان کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو کیا۔اب تو مولوی صاحب بڑے ہریشان کہ بیتو کوئی برواضخص معلوم ہوتا ہے وہ آ کرمیرے یاس بیٹھ گئے کہنے لگے صاحب مجھے ان مولوی صاحب سے بوی شکایت ہے۔ مس نے ان سے کہا تھا کہ مجھے جاروقت کا فاقہ ہے۔ اس وقت ان کی جیب میں روپے بھی بول رہے تھے اگر بیرچارا نے مجھے دیدیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا۔ مجھے ان سے بڑی شکایت ہے۔ مولوی صاحب بے جارے ذات کے مارے دیے جاویں۔ شرم کے مارے کئے جاویں کہنے لگے للد! معاف فرماد بیجئے میں نے سخت گستاخی کی۔ میں نے پیچا تائمیں تھا۔ واللہ میں نے آپ کوسائل اسمجاتا۔ وہ بولے کہ مولوی صاحب بیاتو بتائیے آپ نے مجھے سائل کیے سمجھ لیا۔ آخر آپ نے کیاعلامت مجھ میں سائل ہونے کی دیکھی کہاصاحب! میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ بڑے بوے شا ندارلوگ مکہ میں بھیک ما تکتے ہیں۔ وہ بولے! مولوی صاحب! سچھ عقل ہے بھی تو کام ليا ہوتا۔صاحب نری کتاب کے مجروے تونہیں رہنا جا ہیے کہا کتاب میں بھی دیکھا تھا اور صاحب تنج مج بڑے بڑے عبااور قباوالے پہال پر بھیک ما تگتے ہوئے خود بھی دیکھ لئے تھے۔انہوں نے پوچھامولوی صاحب! بیتو بتاؤتم نے جن کو بھیک مائلتے دیکھاوہ عمامہ د؛ لے نتھ یاکسی ترکی ٹوپی والے کوہمی کہیں بھیک مانکتے ہوئے تم نے دیکھا کہا۔ ہاں صاحب واقعی سب عمامہ والے ہی تھے ترك اولى والاتوان بعيك ما يكف والول ميسكوكى تبيس تعارجعفرن كهاك ميس توترك اوبي بين تعار سوبتلاسيئے كتاب ميں يدكهال لكھا تھا كەمرف عمامه والے ہى بعيك ما تكتے ہيں۔ تركى تو يى والے

نہیں مانگئے۔ توصاحب! نری کتاب سے فن حاصل کرنے کا توبہ نتیجہ ہوتا ہے۔ بھائی کتاب تواعانت کے لئے ہوتی ہے۔ اہل مہارت کی صحبت کے بغیر بخدا اور بخدا اور بخدا جس کوفن کا حاصل ہونا کہتے ہیں۔ ہرگز میسز نہیں ہوسکتا چاہے جتنی کتابیں پڑھ چکا ہو۔ اورا کر پچھ بھی نہ پڑھا ہولیکن اہل مہارت کی محبت اٹھاتے ہوئے ہوتو فن کا حصول ممکن ہے بلکہ کثر ت واقع ہے۔ آخر حصرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کیابات تھی کہ بعد کے بڑے بڑے براے عارف اور عالم ان کی کر دکو بھی نہیں پہنے سکے کیا وہ سب کے سب لکھے پڑھے تھے بہت کم الیہ تھے عارف اور عالم ان کی گر دکو بھی نہیں پہنے سکے کیا وہ سب کے سب لکھے پڑھے تھے بہت کم الیہ تھے جواصطلاحی عالم ہوں۔ ورنہ زیادہ ترتوامی محض ہی تھے چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

نحن امة امية لا نكتب ولانحسب (مستداحمد ١٢٢:٢)

" بهم لوگ توایک ای جماعت میں نه ہم حساب جانیں نه کماب جانیں"۔

د کیھے احضور سلی اللہ علیہ وسلم مخرکرتے ہیں اپنی امت کی امیت پر، تو گویا اس امت کی خاص فضیلت اُمی ہونا ہے۔ پھر باوجود اُمی ہونے کے صحابہ جو بینظیر نتھے کہ ندا بوحنیفہ اُن کے برابر، نہ اولیس قرنی ان کے برابر، نہ جنید اُن کے برابر، نہ کوئی غوث ان کے برابر، نہ کوئی قطب اُن کے برابر۔ تو وہ کیا چیز تھے اور وہ کیا دولت تھی جس نے ان کوسب سے بڑھا دیا تھا۔ بس یہ دولت تھی

جمال جمنفیس ورمن اثر کرد

گلے خوشہو نے درجمام روزے ہے رسید از دست محبوب برستم بدو گفتے خوشہو نے درجمام روزے ہے کہ ازبوئے دلآوین توسستم بہنتا من گل ناچیز بودم ہے ولیکن مدتے باگل نشستم بہنتا من گل ناچیز بودم ہے ولیکن مدتے باگل نشستم جمال ہم نشین درمن اثر کرد وگرنہ من ہمال خاکم کہ ہستم

(میرے جمنفیں پھول نے میرے اندراثر دال دیا جمام خاند کی خوشبو دار مٹی ایک دن میرے مجوب کے ہتری خوشبو میں نے کہا کہ تو مشک ہے یا عزبرہ کہ تیری خوشبو سے میں منت ہورہا ہوں کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں ، میرے ہم نشین پھول نے میرے اندرا پنااثر ڈال دیا ورنہ میں تو وہی خاک ہوں جو پہلے تھی)

بس بیتی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس دولت کسی کی طویل محبت تھی کسی کی کم یکر کمال سے کوئی بھی خالی نہیں رہا۔ البتہ اکملیت کے مراتب بیس تفاوت تھا۔ چا ہے زبان حاصل کی ہویانہ کی ہو۔ کمال تو ہر خص نے حاصل کرنیا تھا۔ زبان اور چیز ہے کمال اور چیز ہے۔ اب کما ہیں تو بہت کی پڑھ لیتے ہیں لیکن اہل مہارت کی صحبت میں رہنے کا بالکل اہتمام نہیں جہاں تم نے کما ہیں پڑھی تھیں اگر کسی مربی کی صحبت میں اٹھائے ہوئے تو اپنے کو بھی اہل مہارت میں سے نہ بچھے بھائی تم تھیں اگر کسی مربی نو پھر مربی بنا چندروز کے لئے اپنے آپ کو کسی مربی کی سپردگ میں دیدو۔ وہ جمہیں تا کہ وے دیکر مربد بنائے گا۔ جب خوب تھی جا کہ اور کوئی الیا معیار نہیں جس سے تو یہ جا کہ کی نہیں اس مرب بن گئے تب مرب بنو گے۔ تہمارا خود ہی ہیں بچھے لینا کہ ہم اب مرب ہوگئے۔ ہرگز کا فی نہیں کوئی الیا معیار نہیں جس سے تو یہ جا گئے گئے کہ میں مرب ہوگئے۔ ہرگز کا فی نہیں مرب ہوگئے۔ جب تیرے پاس کوئی الیک مہیک اور کوئی الیا معیار نہیں جس سے تو یہ جا گئے گئے کہ میں مرب ہوگئے۔ جب تیرے پاس کوئی الیک مہیک اور موئی این مرب ہوگئے۔ جب تیرے پاس کوئی الی مہیک اور موئی اور میار نہی تیرے تھی کو بلاآ کہ کہ دیکھے گا تو تو اپنے تھی سے اور وہ کے گا الیے نفس سے اور وہ کی تیرے تھی کا اپنے نفس سے اور وہ کے کا الیے نفس سے اور وہ کے کا الیے نفس سے اور وہ کی تیرے نفس کو دیکھے گا اپنے نفس سے اور وہ کے کا الیے نفس سے اور تیر سے باس کوئی آ کہ شان خت ہے گا س

جیسے کوئی سیب کا مربہ بنا کرر کھے تو خودسیب سے جانچ نہیں کرسکتا کہ بیں مربہ ہوگیا ہوں
یانہیں۔ اس کے کیادانت ہیں جو کیل کربتاد نے گا۔ البتہ جو مربہ بنانبوالا ہے اس کے وانت
ہیں جو کیل کربتادے گا وہ وانت تلے دبا کرفوراً بتا دے گا کہ ہاں ہوگیا تو تم کوا بھی کسی نے وانت
تلے یا پیر تلے دبایا نہیں کہیں سٹر نہ گئے ہو کہیں کچے نہ پڑ گئے ہو نے ض اصل چیز تو حقیقت کمال ہے
مگرزعم کمال اوردعویٰ کمال نے اسے خراب کردکھا ہے۔

## خود بنی کے مضرات

فرخ آباد میں ایک واعظ صاحب مرقی کمال کے ملے جھے ہے۔ بیعت کی درخواست کی۔ میں نے کہا میرے یہاں بیعت کی چند شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط تہارے لئے یہ ہے کہ وعظ کہنا چھوڑ دو کیونکہ تم عالم نہیں ہو کہنے گئے صاحب! میں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ مضامین بیان کرتا ہوں جھے اجازت دیدی جائے میں نے کہا اگرا حتیاط ہے بھی بیان کرتے ہوتب بھی تمہارے نشس کاعلاج ہی ہے کہتم وعظ کہنا چھوڑ دو۔ پھر بھی بے صداصرار کیا کہ جھے تواجازت ہی

دیدو۔ میں نے کہا چھا جھے ابھی اس میں بھی شک ہے کہ تم اختیاط کے ساتھ بیان کرتے ہوگ۔

کہنے گئے میں تو آپ بن کی کتا ہیں یا حضرت مولانا محمد قاسم رحمتہ اللہ علیہ کی کتا ہیں دیکھا کرتا

ہوں۔ بس انہی کتا بول کے مضافین میرے بیان میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہاممکن ہے تم ارتباط

میں بچھ گر برد کرتے ہو یا سلسلہ ممکن ہے فلط طلتے ہویا ایسے عنوان سے ان مضافین کوفقل کرتے ہو

میں بچھ گر برد کرتے ہویا سلسلہ ممکن ہے فلط طلاتے ہویا ایسے عنوان سے ان مضافین کوفقل کرتے ہو

میں بچھ گر برد کرتے ہویا سلسلہ ممکن ہے فلط طلاتے ہویا ایسے عنوان سے ان مضافین کوفقل کرتے ہو

میں بچھ گر برد کرتے ہویا سلسلہ ممکن ہو اس لئے اگر تہما را ایسانی اصرار ہے وعظ کہنے کی اجازت دے

دینے پر تو یہ کرد کہ ججھے پہلے ایک اپنا وعظ نمونہ کے طور پر سنا دوتا کہ ہیں بیتو اندازہ کر لوں کہ تم کہاں

تک احتیاط برتے ہو۔ حضرت انہیں اسپے اوپر یہاں تک عقیدہ اور دلیر استے کہ اس پر راضی

موگئے اور جھٹ وعظ کہنے بیٹھ گئے کہ انجھائن لیس۔

اول ہی میں آپ نے ایک قصد نقل کیا کہ ایک دن چاروں صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے یہاں جمع ہو گئے۔ حضرت علی دعوت کے واسطے ہدید کے طور پر گھر میں سے شہد لائے اس شہد میں ایک بال پڑا ہوا تھا۔ چاروں صحابہ نے ایک میں رہے کہا کہ یہ جو بال ہاس کی کوئی مثال سوچو یک بال پڑا ہوا تھا۔ چاروں صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ جو بال ہاس کی کوئی مثال سوچو یہ کس چیز کی مثال ہے چنا نچے کسی نے بچھ مثال وی کسی نے بچھ مثال وی کسی نے بچھ مثال وی کسی نے بچھ مثال بیش کی اب جھے کو یا ونہیں کہ یہ سے کہا مومن کی فلاں حالت کے مشابہ ہے ہے۔ کسی نے کہا مومن کی فلاں حالت کے مشابہ ہے۔ کسی نے کہا فلاں حالت کے مشابہ ہے۔

میں نے کہا جب وعظ متم کر پچے کہ اچھا یہ قربتا کہ یہ تصد جوتم نے نقل کیا وہ کون کی کتاب میں ہے۔ میری کتاب میں ہے یا مولا نامحمہ قاسم صاحب کی کتاب مین ہے کہنے گئے یہ تو یا ونہیں رہا کہ کس کتاب میں ہے مگر ہاں ویکھا ہے کہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی احتیاط ہے کہ ایسامہمل قصہ جو کسی اہل حق کی کتاب میں نہیں ہے اس کو بیان کر دیا۔ اب تو سمجھ مجھے کہتم کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں وی جاسکتی ۔ مگر حصرت انہوں نے نہیں مانا برابر وعظ کہتے ہیں۔ یہ تو محوارا کرلیا کہ مجھ سے تعلق نہیں رکھا اور یہ گوارانہ ہوسکا کہ وعظ کہنا چھوڑ دیں۔

اب کیاعلاج ایسے جہل مرکب کا۔ ہیں شم کھا کر کہتا ہوں کہ جہل وہ چیز ہے کہ اگر کسی کواپنے جہل کی خبر ہوجائے جہل کی طلاع ہے موٹا مسئلہ عقل کا ہے کہ جس کواپنے مرض کی اطلاع ہے موٹا مسئلہ عقل کا ہے کہ جس کواپنے مرض کی اطلاع ہے موٹا مسئلہ علی وہ علاج ہی نہیں کر دیگا۔

خداتعالی بچائے بیخود بنی الی بری چیز ہے کہ حضرت حافظ اس کو کفر سے تعبیر کررہے ہیں اور واقعی بیہ ہے بی الیی بری چیز \_ فرماتے ہیں \_

فکرخود و رائے خود درعالم رندی نیست ہے کفرست دریں ندہب خود بینی وخودرائی (عشق ومحبت کے رائے میں اپنی فکر اپنی رائے نیس چلتی کے میاں تو بس محبوب کی چلتی ہے۔ اس ندہب میں خود بینی وخودرائی کفر ہے یعنی نہایت ہی ججے ہے)

تودیکھا آپ نے بیآفت نازل ہوری ہے حق جل علاشاء ٔ صاف فرمارہے ہیں۔ هل يستوى المذين يعلمون والذين لايعلمون-كبيل عالم اورجا البحى برابربوسكة بيل-اب-اس وفتت عوام الناس نے ایک عجیب وغریب مستی اور شورش بریا کرد تھی ہے اور علما ء کومجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی شریک ہوں۔ خیر! عوام الناس برتو حیرت نہیں مگر جیرت ہے علماء برجوان سے مغلوب ہو کران كے تابع ہو مكتے ہيں۔ ميں كہنا ہول كه عوام الناس كے دبانے سے اوران سے دب كر جوعلما متابع ہو گئے ہیں کیا وہ بچھتے ہیں کدان کی پچھ قدر ہے وہ بھی جائتے ہیں کہ بیعلاء ول سے ہارےموافق منبیں ہیں۔ہم سے دب کر ہمارے تا ہع ہو گئے ہیں۔اگریمی حال ہے تو پھراور کسی بات میں تا بع بنائيس مے پھراوركسى ميں -خلاصہ يدكدان كے مريد موجاؤكس قدرشرم كى بات ہے - كاريكر يعنى مادیات اورحسیات تک کا کار میربھی جواینے کام میں ماہر ہواس ہے کوئی خلاف قاعدہ کام تو لے لو۔ جارے یہاں تغیر کا کام جاری ہے۔ایک معمار نے ایک کام کوایک طریقہ ہے بناتا جایا محرہم غلط سمجھے۔ہم نے دوسراا نداز تبویز کیا کہبیں اس طرح بناؤ۔اس نے کہا صاحب یوں نہیں بن سكتا- ہم نے كہا تمہيں اس سے كيا بحث! جس طرح ہم كہدرہے ہيں اى طرح بنادو۔ ايك دوسرامعمار تفااس نے بھی کہا کہ ارہے جس طرح مالک کہیں ای طرح بناوے تحقیے کیا۔بس جناب ام سے تو بے جارہ بول ندسکا اس بربہت تیز ہوا اور کھڑا ہو گیا۔ کہ توبرا کاریکر ہے آتو ہی بناجوقيامت تك بھى بن سكے نہايت تيزلېد بين اس نے كہا حالانكد بيتھوڑا بى تھا كدبن بى ندسكتا۔ بن توجاتا اس طرح بعی جس طرح ہم لوگ کہ رہے تھے گریے کینڈے بنما اسے اس تصور سے بھی شرم آئی کہ جود کھے گا یا گل کیے گا بنانے والے کو ہے وہرا کہنے والے متعین نہ ہوں۔ پھر بھی اہل کمال كوغيرت آتى ہے كداس كے باتھ سے ايساكام بنوجس كود كيكرلوك كبيل كديكي انا ڑى كاكام ہے۔ غرض جب اس نے پوری تقریر کی تب ہمیں اپنی تجویز کی غلطی معلوم ہوئی کہ واقعی عی تھیک

کہتا تھا۔ہم نے کہا ہے وقوف! تونے پہلے ہی بوری بات کیوں نہ کہہ دی تھی۔

تو میں کہنا ہوں کہ معماروں کوتواتی غیرت ہو اور مولو یوں کواتی غیرت بھی نہ ہو بس وہ کیا غرض نے ساری خرابی ڈال رکھی ہے ہے

چوں غرض آمدہنر پوشیدہ شد ہے صدحجاب ازدل بسوئے دیدہ شد (جب عرض دل میں آئی ہنر پوشیدہ ہوا سینکڑوں پردے تن بنی سے مانع ہوجاتے ہیں جودل سے نکال کرآئکھوں پر چھاجاتے ہیں)

#### آ داب ماه رمضان

اعتکاف کے تعلق سے یہ تقریر شروع ہوئی تھی۔ غرض خلوت اور ترک تعلقات کی حقیقت محققین ہیں وہ محققین ہیں وہ محققین ہیں وہ محققین ہیں وہ عوام کواپنا تالع بنا کیں خودان کے تالع ہر گزنہ ہیں۔ اگراس عزم میں پختگی ہوگی توعوام خودان کے سامنے کردن جھکا دیں گے۔ اوران کا اتباع کریں کے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اورا کرنہ کریں کے توجہیں کیالست علیہم بمصیطر۔

ایک عبادت احیاء لیالی قدر ہے۔ اس احیاء کا موجب نورانیت ہونا مشہور ومعلوم ہے فلاصہ ہے کہ دمضان المبارک کے حقوق کو جو کہ مجمع الانوار ہے پوراادا کرواور خلاصه ان حقوق کا کیا کظہرا کہ جواحکام واجبہ بیں ان کی پوری یا بندی کرواور جوامور منکر اور مکروہ بیں خواہ صنعائر ہوں یا کہائر ہوں بالکل چھوڑ دو۔خواہ فضائل میں کمی رہے مضا کھنہیں۔

غرض رمضان المبارك كى اصل عبادت تو روزه وتراوت اوران كى تنزيهه ہاوركثرت تلاوت واعتكاف وشب بيدارى اس كے متعلقات ان سب كى اصل يعنى اصل الاصول وه أحكام واجب كى المار المورمنكر وكروه سے اجتناب ہاس سے آگے اپنى اپنى ہمت ہے۔

اس کی الی مثال ہے جیے مہمان کے سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ان ہیں اصل چیز تو گوشت روٹی ہے باتی مربہ اچار، چننی بیزینت ہیں دسترخوان کی اور معین بھی ہیں ہفتم غذا ہیں اور لطف افزاجیں اور کھانوں کی ۔اگر کوئی شخص اپنے مہمان کے سامنے بیز اکد چیزیں تو رکھ دے مثلاً چٹنی بھی گئران کے سوااور پھی تھیں۔نہ خشکہ چٹنی بھی گئران کے سوااور پھی تھیں۔نہ خشکہ ہے نہ روٹی ہے ،نہ گوشت ہے ،جواصلی غذا ہے اب وہ مہمان کیا کہے گا کہ کیا کھاؤں۔

مربہ کھاؤں، اچار کھاؤں، کھانے کی چیز تو ایک بھی نہیں۔ بیتو سب لگانے کی چیزیں ہیں۔
اگر اسی طرح تم نے اپنا رمضان اس حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ اس میں
اصل چیز تو ہے نہیں۔ گرزوائد ہیں تو وہ کیا قبول ہوگا۔ اورا گرتمہارے پاس اصل چیز تو ہے گر
زوائد نہیں، یعنی اگرون بحر بری نگاہ سے ،غیبت سے اور جننے گناہ ہیں سب سے بیچے دہو۔ اپنی
آ مدنی حلال رکھو۔ پھرچا ہے رات کواچھی طرح پڑ کر سور پو ۔ تبجد بھی نہ پڑھو۔ وظیفے بھی نہ پڑھو۔
مگر یہ کہ گناہ کے پاس نہ پھٹو۔ تو تمہارار مضان بخدااس مخص سے اچھا ہے کہ تبجہ بھی ہے، چاشت
مگر یہ کہ گناہ کے پاس نہ پھٹو۔ تو تمہارار مضان بخدااس مخص سے اچھا ہے کہ تبجہ بھی ہے، چاشت
کر رہا ہے ، برائی بھی کر رہا ہے جورتوں کو بھی تک رہا ہے لہود لعب میں بھی جنتا ہے لڑ تا جھڑ تا بھی
ہی ہورتا ہے ، برائی بھی کر رہا ہے جورتوں کو بھی تک رہا ہے لہود لعب میں بھی جنتا ہے لڑ تا جھڑ تا بھی

اگرہمت نہ ہوبہت سے سیپارے خم نہ کرو۔ سوؤ خوب پڑپڑ کر۔ بس فرض ہسنت نمازیں تو اٹھ کرپڑھ لیا کرو۔ باتی آرام سے مہینہ بحرگزارو۔ مگرخدا کے واسطے گناہ کوئی نہ کروتو بیا چھا ہے اور اگرہمت ہوتو گناہ کو بھی چھوڑ واور طاعات کو بھی لو۔ بیتو پھر سجان اللہ نور علی نور ہے۔ اور یہ مہینہ قابل تو اس کے کہاں میں ایسان کیا جائے یعنی واجبات وفضائل سب کو جمع کیا جائے۔ قابل تو اس میں ایسان کیا جائے۔ صدیمت میں ہے کان دسول الملہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الویع الموسلة! بعنی رمضان شریف آتے ہی ہوا چھوٹ نکاتی ہے کہ لیمن مشغول ہوتے تھے جیسے ہوا چھوٹ نکاتی ہے کہ اڑی چلی جاتی ہے ساتھ۔

غرض دمضان کا جومبینہ ہے اصل میں ترک و نیا کے واسطے ہے گیارہ مہینے خوب عیش و آرام
میں گزارے ہیں ایک مہینہ تو پندہ خدا تھوڑی بہت مشقت اٹھالوجیے مولا نافر ماتے ہیں۔
خواب را مجذار امشب اے پسر ہے کیہ شے درکوئے بے خوابال گذر
(ایک رات خواب کواب پدر ترک کر دے اور کی اللہ کے عاش کے پاس ایک رات
گزاردے پھرد کھان بے خوابوں کی گی میں کیا لطف ہے جورشک ہفت اقلیم ہے)
گزارہ مارہ تو سب کچھ کام کے ایک مہینہ خدا کے کام میں رہ لو کے تو کونیا ایبابر احرج
ہوجائے گا۔ پھروہ بھی اس طرح کہ ای میں صحت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ غرض یہ بہینہ تو خاص
ہوجائے گا۔ پھروہ بھی اس طرح کہ ای میں صحت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ غرض یہ بہینہ تو خاص

ہوجائے عباوت کے لئے۔اورا خیر درجہ بید کہ اگر عبادت نہ ہوسکے تو گنا ہوں کوتو جھوڑ واتنا تو کرو۔ یہ مقصودتھا میراجس کو میں بیان کرچکا۔ اور مضامین بھی ذہن میں ہیں مگر وقت بہت ہوچکا ہے اگر موقع ہوا تو میں یا اورا حباب ان شاء اللہ تعالی رمضان المبارک کے جمعوں میں عرض کرتے رہیں گے۔

اب دعا سیجے کہ حق تعالی ہم کوہمت اور تو فیق دیں اعمال صالحہ کی اور تا پہندیدہ اعمال اور منظرات سے بیچنے کی۔اورایک بات اور عرض کرنے سے رہ گئی کہ رمضان کے دن آنے سے پہلے آپس میں مل جل لو۔اور دلوں سے رنجشوں کو دور کرلو کیونکہ معاصی سے روزہ کا اثر اور نور جاتا تو نہیں رہنا مگر بہت مضمحل ہوجاتا ہے۔

(اب ' دعا سیجے' ' سے یہاں تک کی تقریر ہاتھ اٹھائے ہوئے فرماتے رہے )

الحمد دلند ثم الحمد دلند! كه به بركت دعا تو جهات حضرت اقدس اس وعظ كى تلبيض ٢٥ شعبان المعظم المسلال ويم شغنه بوقت عياشت شروع بوكرة ج پندره دن كى مدت ميس اارمضان المبارك المسلال يوم يكشبه عين اذ ان ظهر كے وقت حق تعالى نے اس ناكاره كے ہاتھوں پورى كرادك حق تعالى اس كامتوں اور نافع عطا فرما كيں۔ اور صاحب وعظ كو مدت مديد تك اى طرح فيض محترر كھيں آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه واله واصحاب واز واجه الجمعين -

# احكام العشرالاخيره

### خطبهٔ ما ثوره

### إنست بُواللُّهُ الرَّحْيَنِ الرَّجِعَجِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنَ يُعْدِهُ اللَّهُ فَلاَ وَمَنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَنْ سَيْدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهُدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ وَمَوْلِنَا مُحَمِّدًا اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَاعُودُ فَا اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المُعْدُلُولُهُ وَمَلْنَا الرَّحِيْمِ. الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّامِعُولُهُ فَاعُودُ فَا اللهُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. الله فَاعُودُ اللهُ اللهِ مِنَ الشّيطُولُ الرَّحِيْمِ. بِشُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدئ والفرقان . (البقره:١٨٥)

ترجمہ: ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے جس کا (ایک) وصف ریہ ہے کہ لوگوں کے لئے (ذریعہ) ہدایت ہے اور (دوسراوصف) واضح الدلالہ ہے مجملہ ان کتب کے جو (ذریعہ) ہدایت بھی ہیں اور تن وبال میں فیصلہ کرنیوالی (بھی) ہیں

### فضيلت ماه رمضان

یدایک آیت کا کلڑا ہے اس آیت میں خدائے تعالی نے رمضان کی ایک فضیلت کا بیان فر مایا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں رمضان کے ضروری آواب وحقوق کا بیان ہو چکا ہے۔ آج رمضان کے ایک فاص جزویعی عشرہ اخیرہ کے متعلق بیان کرنامقصود ہے۔ اس آیت سے بظاہر عشرہ اخیر کے مضمون کوکوئی تعلق معلوم ہوجائے تو عشرہ اخیرہ سے اس آیت کا تعلق معلوم ہوجائے گا۔ فدا تعالی نے اس آیت میں رمضان کی جوفضیلت بیان کی ہے اس فضیلت میں فور کرنے سے خدا تعالی نے اس آیت میں رمضان کی جوفضیلت بیان کی ہے اس فضیلت میں فور کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ وہ فضیلت عشرہ اخیرہ کے لئے بدرجہ اولی واتم ٹابت ہے۔

فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایسام ہینہ ہے۔ سی ہم نے قرآن نازل کیا ایسا اور ایسا ہے۔
سواس آیت سے اس قدر معلوم ہوا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان ہیں ہوالیکن ظاہر ہے کہ رمضان
شمیں دن کے زمانہ کا نام ہے اور اس آیت سے یہ پہنیں چانا کہ اس طویل زمانہ کے کس جزویس
نزول ہوا ہے لیکن اگر ہم اس کے ساتھ دوسری آیت کو بھی ملالیں تو دونوں کے مجموعہ سے تعیین وقت
مجمی ہم کو معلوم ہوجا گیگی ۔ سودوسری آیت میں فرماتے ہیں: انا انو لند فی لیلة القدر ۔ (ب
شک قرآن کو ہم نے شب قدریس اتاراہے) پس ان دونوں آیوں کے دیمھنے سے یہ بات معلوم
ہوئی کہ قرآن مجید کے نزول ماہ رمضان کی شب قدریس ہوا۔

رہابیشبہ کیمکن ہے شب قدررمضان میں نہ ہوتو اس صورت میں دوسری آیت کاضم مفیدنہ ہوگا۔سواس کا جواب بیہ کہ اول تو شب قدرکارمضان میں ہونا حدیث میں موجود ہے۔اس سے قطع نظرا کرہم ذرائہم سے کام لیس توان دونوں آیوں سے ہی معلوم ہوجائے گا کہ شب قدررمضان میں ہی ہے۔

# نزول قرآن كريم

اس لئے کہ کلام مجید کا نزول دوطرح ہوا ہے۔ ایک نزول تدریجی جوکہ ۲۳ برس میں حسب صرورت نازل ہوتارہا۔ اورجس کا جموت علاوہ کتب سیر کے خود کلام مجید ہے ہوتا ہے۔ لو لا انزل علیہ القوان جملة واحدة کذلک نشبت به فوادک ورتلنه تو تیلا۔ بیآ بیت مشرکین نصاری کے اس اعتراض پرنازل ہوئی تھی کہ اگر محصلی اللہ علیہ والی کوئی کتاب پوری کی ساری کے اس اعتراض پرنازل ہوئی تھی کہ اگر محصلی اللہ علیہ السلام کودی کی تھی۔ خدا تعالی ان کی پوری دفعۃ آسان سے کیوں نہیں دی گئی۔ جس طرح موئی علیہ السلام کودی کی تھی۔ خدا تعالی ان کفارے اعتراض کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ کذلک لنشبت به فوادک جس کا خلاصہ سے کہ ہم نے کلام مجید کو بتدرت کا کو سے کو اس لئے نازل کیا ہے کہ اس تدریج کے در سے سے کہ ہم نے کلام مجید کو بتدرت کا کو در اس کے نازل کیا ہے کہ اس تدریج کے در لیے اس سے نازل کیا ہے کہ اس تدریج کے در سے سے کہ ہم نے کلام مجید کو بتدرت کا کو در اس کا کو فوظ کر لیں اور سے لین آسان ہوجائے۔

واقعی غور کیاجائے تو معلوم ہوگا کہ جس قدر تشبیت فواداور صبط وہم بتدری نازل کرنے میں ہوسکتا ہے نزول دنیے میں ہوسکتا ہوسکتا۔ دفعۃ نازل کرنے میں احکام جزئیات کا بجھناامت کے لئے اس کے دشوار ہوگا کہ جب دفعۃ نازل کیاجائے گاتو یقینا اس کے حکام امور کلیہ ہوں محےاوران پر جزئیات کومنطبق کرنا پڑے گا۔ سوجب تک کہ نبی زندہ ہیں اس وقت تک سوال کرنے ہے پر جزئیات کومنطبق کرنا پڑے گا۔ سوجب تک کہ نبی زندہ ہیں اس وقت تک سوال کرنے ہے

بآسانی تعلیم ہوجا کیگی لیکن نبی کی وفات کے بعد چونکدان کامنطبق کرنامحض امت کے اجتہاد پررہ جائے گا۔اس لئے بہت بی غلطیوں کا ہوناممکن ہے جسیا کہ نصاری اور یہود سے ہو کمیں۔

اس تفاوت کی اسی مثال ہے کہ ایک مریض کی طبیب کے پاس آئے اورا فی حالت بیان کرکے کیم سے بچے کہ میں آپ کے پاس تو رہ نہیں سکتا۔ نہ میں وقا فو قا آکر آپ کوا پنی حالت کی اطلاع کرسکتا ہوں۔ آپ میری حالت کے مناسب کی شخے جھے لکھ و بچے۔ جوں جوں میری حالت متغیر ہوتی جائے اور مرض میں کی یا بیٹی ہو میں اس کے مناسب شخوں کو بدل کر استعال کرتا جاؤں۔ پس اس صورت میں اگر چے طبیب کتنا ہی ما ہر ہو۔ اور کتنے ہی خورو خوض سے شخوں کی تجویز کرے گئین اس مریض کی حالت اس مریض کے برابر بہتر نہیں ہو بھی جو کہ دوزانہ طبیب کے تجویز کرے گئین اس مریض کی حالت اس مریض کے برابر بہتر نہیں ہو بھی جو کہ دوزانہ طبیب کے پاس آتا ہے، اپنی حالت بیان کرتا ہے بچھا انسخہ دکھلاتا ہے اور دوزانہ اس میں تغیر و تبدل کی بیش کرالے جاتا ہے۔ اس لئے کہ اگر چہ پہلی صورت میں تمام تغیرات کے لئے طبیب نے نسخہ جات کی دوجہ سے نا قابل اعتبار ہے۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ ذیا دتی صفرا کی ہواور وہ سودا کا بیجان سمجھ کی وجہ سے نا قابل اعتبار ہے۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ ذیا دتی صفرا کی ہواور وہ سودا کا بیجان سمجھ جائے۔

بس سے واضح ہوگیا ہوگا کہ جس قدرعام اورتام فائدہ جزئی حالت کے ویکھنے اورحسب ضرورت تغیر تبدل کرنے میں ہے۔ امور کلیہ مجھا دینے میں اس قدر فائدہ نہیں۔ اس میں بہت ی فلطیاں ممکن ہیں۔ بس خدا کا ہم پر بروافضل ہے کہ اس نے کلام مجید جزء جزء تازل فرمایا کہ علماء امت نے اس کواچھی طرح سمجھا۔ اس کے اسباب نزول پر پوری نظر کی اوراس کواپنے ذہن میں لے لیا۔ سما ایق کہ کتیب کا نزول

یہاں بظاہر دوشہات ہوتے ہیں۔اول یہ کہ جب تدریجی نزول میں اس قدر فا کدہ اور وفعی نزول میں اس قدر فا کدہ اور وفعی نزول میں اس قدر نقصان کا احمال ہے تو خدا نے قرآن سے پہلی کتب کو دفعۂ کیوں نازل فرمایا۔ جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ صلحت اور فرق غلط ہے یا امم سابقہ کے مصالح کی رعایت نہیں کی گئی۔

اس کا جواب توبیہ ہے کہ شرائع سابقہ چونکہ چندروزہ تھیں اوراس زمانہ کے اکثر ایام میں ان کے نبی یاان کے خاص اصحاب ان میں موجودر ہتے تھے جن سے تمام جزئیات حل ہوجاتی تھیں۔ اس کئے کتب سابقہ کا دفعہ تازل ہوناان لوگوں کے لئے معزمیں ہوا۔

دوسمراشبہ بیہ ہے کہ باو جودقر آن کے تدریجاً نازل ہونے کے قہم قرآن میں غلطیاں اب بھی ہوتی ہیں۔ چنانچے اختلاف مجتمدین سے صاف معلوم ہوتا ہے۔

اس کا جواب ہے کہ اس اختلاف اورخطا میں اورامم سابقہ کے اختلاف اورغلطیوں میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف اورغلطیوں میں بڑا فرق ہے۔ ان سے زیادہ اورمصر غلطیاں ہوئی تھیں اور اس امت ہے ایسی غلطیاں نہیں ہو کی میں۔ وجہ سے کہ اسباب مزول نصوص کی تغییر ہے جس کو تعیین مراد میں خاص دخل ہے اور طاہر ہے کہ تعیین مراد میں خاص دخل ہے اور طاہر ہے کہ تعیین مراد کی صورت میں عظیم ہوگی ۔

سیشبہ نہ کیاجائے کہ بلامیمین مراد ان لوگوں پراحکام کیے متوجہ ہوئے۔ ہات ہے کہ حضرات انبیاء کیم السلام کے بیان سے تعیین ہوجاتی تھیں۔ سوادل تو انہوں نے اس کی حفاظت منبیل کی۔ دوسرے مید کہ بیان بھی مواقع سوال ہی ہیں ہوتا ہے اورسوال کا ہرجگہ اذن تھا۔ محرقلت توجہ سے ان لوگوں کواس کی نوبت بھی کم آئی اوراس امت میں جوتعیین مراد کے بعد اختلاف پیش آیا۔ اس میں عکمت تھی توسیع مسالک کی۔ پس وہ رحمت ہوا۔ پس وونوں میں فرق ظاہر ہو کمیا۔

بیا یک جمله مغتر ضد تھا۔مقصور بیہ ہے کہ کلام اللّٰہ کا نزول دوطرح کا ہے۔ایک نزول تو بیہ ہے جس کا تدریجی کہتے ہیں۔اور طاہر ہے کہ اس آیت مشہو رمضان المذی میں بینزول مراد ہیں ہوسکتا کیونکہ وہ صرف رمضان یالیلۃ القدر میں نہیں ہوا۔ بلکہ ۲۳ برس میں ہوا۔

# عالم غيب كي وسعت

اوردومراده نزول ہے جوکد دفعۃ ہوااوراس آیت بیل بھی مراد ہے اور یہ نزول اس عالم دنیا بیل نہیں ہوا جس بیس کہ نزول مذریکی ہوا ہے۔ بلکہ بیزول عالم غیب بیس ہوا ہے بعنی لوح محفوظ سے آسان دنیا پراور بیدونوں اس عالم کے جز ہیں۔ اوراس کے ذی اجزاء ہونے کو بعید نہ مجھا جائے اس بیس اس قدر وسعت ہے کہ بیعالم دنیا اس سے دہ نبست رکھتا ہے جوسوئی پرنگا ہوا ایک قطرہ سمندر سے رکھتا ہے بعنی بیعالم دنیا اس کے سامنے شل ایک قطرہ کے ہاوروہ اس کے اعتبار سے شل سمندر کے ہے۔ ایک نیعی بیعالم دنیا بیس ہوتا ہے اور اور عالم دنیا بیس ہوتا ہے اور اس سے اس قدر مانوس ہوتا ہے اگر شاید وہاں سے اس کی رائے لے کرعالم دنیا بیس لایا جائے تو وہ بھی گوارا نہ کرے اور بیل

جائے۔ لیکن اگراس کو کی طرح و ہاں سے نکال لیا جائے جیسا کداس طرح لایا جاتا ہے اور عالم دنیا میں وہ بہاں کی روئق، چہل پہل بہاں کی آبادی اور معمورہ و نیا کودیکھے قوعالم رحم اس کو بالکل بی اور معمورہ و نیا کودیکھے قوعالم رحم اس کو بالکل بی اور معمورہ و نیا کودیکھے میں معلوم ہونے گئے۔ ای طرح اہل دنیا جو کہ اس عالم میں محبوں اور اسر جیں۔ جنہوں نے آنکھ مولان کو اس عالم میں جب ان کواس عالم کودیکھائی نہیں جب ان کواس عالم کے چھوڑ و یے اور دوسرے عالم میں چلنے کے لئے کہاجاتا ہے تو وہ خت پریشان ہوتے ہیں ان کا دل مضطرب ہوتا ہے اور وہ کسی طرح اس عالم کی جدائی کو گوار آئیس کرتے ۔ ہاں وہ لوگ جن کو ضدا کا فی نے عینا یا ذوقا علم مکا ہفہ ویا ہے اور وہ اس عالم کو مشاہرہ کر چکے جیں تو ان کواس کی جدائی کا نہ کاتی ہوتا ہے نہ وہ اس کے بھراتے ہیں بلکہ وہ اس عالم کو مشاہرہ کر چکے جیں تو ان کواس کی جدائی کا نہ کاتی ہوتا ہے نہ وہ اس کے بھراتے ہیں بلکہ وہ اس عالم کو مشاہرہ کر چکے جیں تو ان کواس کی جدائی کا نہ لیتی ہوتا ہے نہ وہ اس کی جدائی کا نہ کاتی ہوتا ہے کہ کہا ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے مقابلہ جیں یہ لوگ ذیادہ مقبول اور صاحب کمال جیں۔ اس کے مقابلہ جی کہ بھر کو کہ کے جو کہ کو تھی جی جی جی ہواس کی طرف رغبت کو نہ میں اور اس کام میں کہ جب عالم غیب اور اس کے خوشم نا غیچ کو جو خص بھی و کھے جیں بھراس کی طرف رغبت کرنااور اس کامشان ہوتا کیا کمال کی بات ہے خوشم نا غیچ کو جو خص بھی و کھے گائی کی سرکا تھی ہوگا۔ کوشف اور ہر رگی

فرمایا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ ہوتی جب کہ ہرونت کلام واحکام ہے مشرف ہوتے ہیں۔صحابہ نے کہا کہ پھرانبیا علیہم السلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا بھلاوہ کیوں ایمان نہ لاتے۔ ہرونت توان پروحی نازل ہوتی ہے صحابہ نے کہا کہ پھر ہمارا۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم کیوں ایمان نہ لاتے۔ ہروفت مجھے دیکھتے ہو۔ مجھ ے سنتے ہوآ خرمحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھرکون لوگ ہیں؟ آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جومیرے بعد آئیں مے جنہوں نے نہ مجھ کود یکھا ہوگا نہ نزول قر آن کی کیفیت د کیمی ہوگی محض چند ککھے ہوئے کاغذ دیکھ کرایمان لائیں گے۔ان کاایمان زیادہ عجیب ہے۔ مقعوداس سے بیزطا ہر کرنا ہے کہ مکا ہفد کی نسبت عدم مکا ہفد کی حالت زیادہ افضل اوراسلم ہے لیکن اس سے بیرنہ مجھنا جا ہے کہ مطلقاً غیرم کاشفین مکاشفین سے افضل ہیں۔ اگر اہل کشف میں اور فصائل بھی ہوں جیسے انبیا علیہم السلام تو وہ افضل ہوں گے اور اعجب ہونا دوسری بات ہے۔ خلاصه بيہ ہے كہ جن لوگوں كوعالم غيب منكشف نہيں ہوا وہ لوگ اس دنيا كوچھوڑتے وقت تحمراتے اورمضطرب ہوتے ہیں۔ جالینوں کے متعلق مشہور ہے کہ جب مرنے لگا توبیتمنا کرتا تھا كه ميرى قبريس أيك سوراخ رب كه دنياكي مواآتي ربيالين غير حكاشفين أكروال إيمان كامل ہیں تو گوان کوطبعًا اس عالم کوچھوڑ ٹا گرال گزرے اوروہ موت ہے گھبرا ئیں جیبا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کلنا یکوہ الموت کرمرنے کے بعد جب اس عالم کی سیرکریں سے اوراس کودیکھیں گے اوراس کی وسعت آنکھوں کے سامنے ہوگی توان کی وہی حالت ہوگی جو کہ رخم ماور سے نکل کراور عالم و نیا و کمچھ کر ہنچے کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھول جاتا ہے اور عالم و نیا کے سامنے اسے اس پہلے عالم کو بیج بلکہ لاشے حض سمجھنے لگتا ہے حکیم سنائی اس کی نسبت فرماتے ہیں \_ آسانهاست درولایت جال 🏗 کارفرمائے آسال جہال دررہ روح پست وبالاہست 🏠 کوہ ہائے بلندو صحرا ہست (روح کے ملک میں بہت ہے آسان ہیں جواس دنیا کے آسانوں کو چلانے والے ہیں روح كراسة من كره عيمي بي اور شيابهي اور بهت ساوينج بهار اور جنگلات بين) لبلة القذر

غرض! وہ عالم جب ذی اجزاء ہے اور بید فعی نزول ای عالم کے ایک جزے دوسرے جزمیں ہوا

ہاورای کی نسبت کلام مجید میں ایک جگہ شہر رمضان الله ی انول فیه القوان (رمضان المبارک و مندی انول فیه القوان (رمضان المبارک و مندی میں قرآن تکیم تازل کیا گیا) فرمایا اور دوسری جگہ انا انولنه فی لیلة القلو (ب شک ہم نے اس کوشب قدر میں اتارا ہے) فرمایا اور مراد دونوں مقام میں نزول وقی ہے جیسا او پر معلوم ہوا۔

تو ٹابت ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان ہیں ہے کیونکہ اگر لیلۃ القدر غیر رمضان ہیں ہوتو کلام مجید کی آیوں ہیں تعارض لازم آئے گا کہ ایک آیت سے فعی نزون رمضان میں اورایک جگہ غیر رمضان میں ٹابت ہوگا جو کہ کال ہے اور حدیثوں سے بھی شب قدر کا عشرہ نیں ہونا معلوم ہوتا ہے پس جب شب قدر میں نزول ہواتو عشرہ اخیرہ میں نزول ٹابت ہوگیا۔ اور بھی معلوم ہوتا ہے پس جب شب قدر میں نزول ہواتو عشرہ اخیرہ میں مناسبت ہے۔ اس آیت کوعشرہ اخیرہ کے ساتھ اور رمضان کی فضیلت کے ساتھ عشرہ اخیرہ کی مناسبت ہے اس آیت سے ٹابت ہوگئی اور فضیلت بھی بہت بڑی کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے کیونکہ قرآن مجید ایک عظیم الثان چیز ہے اس لئے جس زمانہ میں وہ نازل ہوگا وہ زمانہ بھی ضرور مبارک اور مشرف ہوگا اور اس فضیلت کی قدر کوئی عشاق کے دل سے یو چھے کہ جس زمانہ میں ان کو عبوب کے خط کی زیارت ہوتی ہو وہ زمانہ ان کے نزد یک س قدر معزز ومشرف ہوتا میں ان کو عبوب حقیق ہیں۔ پس وہ زمانہ کہ جس شی میں معبوب حقیق کی کاکام نازل ہو۔ کیوں مبارک اور مشرف نہ ہوگا۔ مظر وف کے ظرف سے ظرف محبوب حقیق کا کلام نازل ہو۔ کیوں مبارک اور مشرف نہ ہوگا۔ مظر وف کے ظرف سے ظرف محبوب حقیق کا کلام نازل ہو۔ کیوں مبارک اور مشرف نہ ہوگا۔ مظر وف کے ظرف سے ظرف وکھی ضرور شرف ہوا کرتا ہے چنانچہ مولا ناروم فرمائے ہیں۔

گفت معثوقے بعاشق کائے فال ہلا توبغربت ویدہ بس شہر ہا ایک معثوق نے اپنی گدای شہر از انہا خوشترست ہلا گفت آل شہر کے دوروے دلبرست (ایک معثوق نے اپنی عاشق ہے کہا تو نے اپنی سفر میں بہت ہے شہرد کیھے توان میں سے کون ساشہر بہتر ہے۔ عاشق نے جواب دیا کہ ہی شہرسب ہے بہتر ہے جس میں معشوق موجود ہے)

دیکھوا گرکسی عاشق کو کنوئی کے اندروصال صبیب ہوتو دہ اس کنویں کوچن سے بھی نہ سمجھے گا

اس کے دل میں اس کنویں کی عظمت ایک بھولوں سے بھرے چن سے بھی زیادہ ہوگی اورا گرخور
کیاجائے تو معلوم ہوگا کہ جس زمانہ کو بھی شرف ہے اکثر وہ کسی مظروف ہی کی شرف کی وجہ ہے ہے۔
جمعہ کی فیضیل ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جمعہ کاون اورایام سے افضل ہے کیوں کہ اس دن میں ایک ایسامظر وف

موجود ہے جوکہ دوسرے ایام بین نہیں اکثر لوگ جعد کی نصیلت پراعتراض کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ کیاوجہ جعرات کوہ فضیلت کیوں حاصل نہیں جو جعد کو حاصل ہے۔ وہی ۲ گھنشاس بیں ہیں وہی ایک دن جعد کا گھنشاس بیں ہیں وہی ایک دن جعد میں ہے۔ حالا تکدیداعتراض بالکل ہی لغو ہے کیونکہ اشتراک فی الساعات اور تشابہ فی الظاہرے یہ ملا من ہے حالا تکدیداعتراض بالکل ہی لغو ہے کیونکہ اشتراک فی الساعات اور تشابہ فی الظاہرے یہ محمطل ہوں اور سامان زینت بیں بھی دونوں برابر ہوں تو کیا ان بیں طال وحرام کے فرق ہونے کو خلاف عقل کہا جا ہے گا اور کیا بی جعنی دونوں سے برابر برتا کہ کریگا اور کیا اس ختن کے دل بیں دونوں کی عبت ایک تیم کی ہوگی اور جو علاقہ کشش ہوی کے ساتھ ہے دہ بہن کے یا ماں کے ساتھ دونوں کی عبت ایک تحریت ماں اور بہن سے ہوگی لیکن کیا دونوں محبت الک الگ بھی ہوجائیگا۔ یہ ضرور ہے کہ محبت ماں اور بہن سے ہوگی لیکن کیا دونوں کی مجبت الگ الگ بوگا ضرور ہوگا۔ بہن اور مال بھی محبوب ہیں اور بوی بھی محبوب ہے لیکن دونوں کی محبت الگ الگ جو گا ہوں گا ہیں ہوگا ہوں گا ہوں گا

تعبیریہ ہے کہ ایسافخص متواضع اور منکسر المزائ ہوگا کیونکہ خواب میں معانی اپنے مناسب صورتیں اختیار کرتے اور اس میں متمثل ہوتے ہیں اس سے مرادز مین ہوتی ہے باعتبار اپنی صفت خاکساری اور صحبت سے مراد تلبس ۔ پس بیا شارہ ہوتا ہے کہ اس شخص کوصفت خاکساری اور تعلق ہوگا۔ ایک بزرگ ہے کس نے کہی خواب بیان کیا انہوں کے بہی تعبیر دی۔ اگر کسی حال ہے ایسا خواب بیان کیا جائے معلوم نہیں کیا تعبیر دے۔

ای وجہ سے صدیث میں وارد ہوتا ہے لاتحدث الالبیا او حبیباً یعنی جابل آوی سے
اپناخواب بیان ندکرو۔ بلکہ سی عقل مندیا دوست سے بیان کرد کیونکہ عقل مندتم کو واقعی تجبیر سمجھ کر
بتلاد ہے گا۔اور تبہارا دوست اگرنہ بھی جانتا ہوگا تو خاموش ہور ہے گاگڑ برونہ بتلائے گا۔ بخلاف
اجنبی ہے وقوف یا دشمن کے کہ وہ خداجائے کیا بتلادے۔

\_له لم أجد الحديث في "موسوعة أطراف الحديث النبوى الشريف"

مولا نافضل الرحمٰن صاحب نے ایک بار بیمقول نقل فرمایا۔

تا آنکه ما درخوب جفت نه شود 🖈 و بر دارخو درانه کشد عارف نه شود

( جب تک بنی ماں ہے جفتی نہ ہواور چھوٹا بھائی پیدانہ ہواس وقت تک عارف نہیں ہوتا )

سن نے کہا کہ مفرت جزاول تو میں نے بھی دیکھا ہے دوسراجز البت نہیں دیکھا۔ فرمایا بس اتنی ہی تو سرے مرادجز ثانی نے نس کامغلوب ہوجانا ہے۔ پس باوجوداس کے کہاں شم کے خواب کی تعبیرالی س حسن بے کیکن اگر کوئی ایساخواب دیکھا ہے تو بہت پریشان اور تنگدل ہوتا ہے اور بیداری میں تو کیا ہو چھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کے ساتھ جومحبت ہے وہ دوسری نوع کی ہے اور بیوی کے ساتھ جومجت ہے وہ دوسری قتم کی ہے دونو استحبتیں بکسال نہیں۔اور یہبیں سے میہ بات بھی معلوم ہوگی کہ احادیث محبت میں جو بظاہرا ختلاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہے حضرت عائشہ کا سب سے زیادہ محبوب ہونامعلوم ہوتا ہے۔ دوسری سے حضرت ابو بکڑ کا۔ تیسری سے حضرت فاطمہ کا واقع میں ان میں تعارض اورا ختلاف ہجھ نہیں۔ سب حدیثیں مختلف درجات محبت کے اعتبار ہے بھی ہیں کیونکہ جس صدیث سے حضرت عاکشہ کا زیادہ محبوب ہونامعلوم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ از واج مطہرات میں وہ سب ہے زیادہ محبوب ہیں اور جس حدیث ہے حضرت ابو ہمرصد یق کازیادہ محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے اس کامطلب یہ ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب

واحباب میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔

الغرض! اشتراک فی الساعات من کل الوجه کوموجب نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ ایک میں دوسرے برفضیلت بالذات ہو بالخصوص جب کہ از دیاد برکت کی کوئی دوسری وجہ بھی موجود ہوجوحاصل ہے فضیلت بغیرہ کا۔جبیہاہم نے بیان کیا کہ ظرف کا شرف مظروف کے شرف سے ہوتا ے اوراس کی تفصیل یول مجھنی جا ہے کہ وہ مظروف جس کی وجہ سے ظرف کوشرف ہوا ہے یا تو خدا وندجل وعلا کا کوئی نعل ہوگا۔ یا ہندے کا کوئی نعل ہوگا۔ پس اگرخدا تعالیٰ کافعل ہے تو چونکہ افعال خداوندی میں بعض نافع ہیں اوربعض انفع ۔اس لئے اس تفاوت کی وجہ ہے ان از منہ میں بھی تفاوت ہوگا۔جن میں بیا فعال یائے جا کیں۔مثلاً توریت کا نازل کرنا بھی فعل خداوندی ہے اوروہ بھی نافع ہے اور قرآن کا نازل کرنا بھی فعل خدا وندی ہے گریہ بیجہ انفعیت قرآن کے انفع ہے پس ز مانہ نزول تورات اورز مانه مزول قرآن میں اس ورجه کا تفاوت ہوگا جو که تنزیل قرآن اور تنزیل تورات میں

ہے۔اوراگروہ نعل بندہ کا ہے تواس میں بھی بھی مالت ہے کیونکہ نعل عبدیا عبادت ہے یا معصیت ہے اور ہرا کیک میں نافع وانفع وضارم ضرموجود ہیں۔ پس جس طرح کا نعل جس زیانہ میں ہوگا۔ای طرح کی صفت زمانہ کے لئے ثابت ہوگی۔اگرکسی نافع عبادت کا صدور ہوا تو زیانہ میں اس قتم کی برکت حاصل ہوگی۔ برکت آئے اور کسی انفع عبادت کا صدور ہوا تو زیانہ میں اس قتم کی برکت حاصل ہوگی۔

علی بندا اگر کسی خفیف گناہ کا صدور ہوا تو زمانہ صدور اس کے لئے برازمانہ ہے اورا گرکسی بندی معصیت کا صدور ہوا تو زمانہ صدور اس کے لئے بہت برازمانہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ آثار کا تفاوت اول اعمال کے لئے ثابت ہوتا ہے اس کے بعداور اس کے واسفے ہے زمانہ کے لئے۔ کا تفاوت اول اعمال کے لئے ثابت ہوتا ہے اس کے بعداور اس کے واسفے ہے زمانہ کے لئے۔ پس چونکہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا اور وہ مشرف ومعظم ہے۔ اس کے شرف کی وجہ سے زمانہ نزول بعنی رمضان بھی ضرور مشرف ہوگا۔

# تلاوت كى اہميت

صاحبو! کیا مجازی محبوب کی گفتگواور خط مطنے کا وقت تو پیارا اور عزیز ہواور محبوب حقیق کے کلام نازل ہونے کا وقت مشرف وممتازنہ ہوقطع نظراس کے کہ خدا کا کلام ہے اوراس کوانتساب ایک ذات عظیم کے ساتھ ہے۔

سیجی دیکھوکہ اس آ فاب کے نور نے تہارے قلوب کوکیاروشی بخش ہے اورتم کوکس ضغطہ کی حالت سے نکالا ہے تہارے اعتبار سے کیا نافع ہوا ہے ور نہ اگر اس کلام الہی کو صرف حق تعالی سے بی تعلق رہتا ہم سے تعلق نہ ہوتا تو تم اس سے کیے مستفید ہوتے یے ورکرواگر آ فاب و نیا چند روز تہاری آ تکھوں سے اوجھل ہوجائے اورتم اس زمانہ میں نیار بھی ہو۔ یا مثلاً ایک ماہ تک لگا تار بارش رہاوی گھڑی بھرکو باول نہ ہے تو تہاری کیا جالت ہوگی۔

آخر بیاس قدر پریشانی کیول ہے محض اس دجہ سے کہ خدانے تم کوایک نوردیا تھا جو برائے چند ہے تہ خدانے تم کوایک نوردیا تھا جو برائے چند ہے تم سے لیا گیا ہے۔ اور پھر خدا کا فضل دیکھو کہ نور بھی کس چیز سے دیا جو کہ تم سے لاکھوں کود در مگراس کی شعاعیں ہیں کہ تم کومنور کر رہی ہیں اور تم طرح طرح کے فائد ہے اس سے حاصل کر رہے ہو۔ اورا گرشعاعیں نہ ہوتیں تو گونور آفاب کے ساتھ بھر بھی تعلق ہوتا۔ مگر چونکہ تم تک نہ پہنچتا۔ اس لئے تم اس کے فیض سے محروم رہتے۔ ای طرخ کلام اللہ صفت تد یم ہے کہ وہ شل آفاب کے ہوادراس کے لئے بچھ شعاعیں ہیں جوتم پر فائض ہور ہی ہیں جن کو کلام لفظی کہا جاتا ہے۔

صاحبوا اگرآ فآب ہوتا اور یہ شعامیں نہ ہوتیں تو ہم اسکے فیض سے کس طرح فیض یاب ہوتے علیٰ ہذا کا مفسی کیلئے کا ام افظی کی شعامیں نہ ہوتیں تو اس صفت کی فیضان سے کس طرح فیض حاصل کرتے اور چونکہ کام اللہ کوخدا تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص تعلق ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کلام مجید کی تلاوت سے بہت خوش ہوتے ہیں ۔ خواہ مجھ کر پڑھا جائے یا بے سمجھ خدا تعالیٰ کلام مجید کی تلاوت سے بہت خوش ہوتے ہیں ۔ خواہ مجھ کر وتواس ورجہ پڑھا جائے برخلاف دوسرے اعمال اسانیشل دعا وذکر کے کہ اگر ان کو بے سمجھ کروتواس ورجہ معتبل معتد ہے جوب نہیں گرقر آن ہرطرح مقبول ہے۔

چنانچاهام احمد بن طنبل کی حکایت ہے کہ انہوں نے حق تعالی کوخواب میں دیکھا اور بوچھا کہ

آپ کے قرب کاسب سے بڑاؤر بعد کیا ہے۔ ارشاو ہوا قرائت قرآن بعنی قرآن پڑھنا۔ امام صاحب
نے عرض کیا بفہم او ہلا فہم بعنی بھے کریا بلا سمجھے۔ ارشاد ہوا بفہم او بلا فہم بعنی کی طرح ہو۔
اور بچھی مداراس کا خواب ہی پڑیس بلکہ حدیث سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے
کہ ہرحرف پروس وس نیکیاں ملتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ حروف صرف الفاظ ہیں۔ ان کی تلاوت بلافہم
پر بھی تلاوت صادق آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بلافہم بھی قبول تام ہے گوفہم پر اتم ہوتا ہے۔

اس تقریر ہے آج کل کے روش خیالوں کی غلطی بھی ظاہر ہوگئی ہوگی۔ اکثر حضرات سے
اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب کلام اللہ کو سمجھانہیں جاتا تواس کے پڑھنے سے کیافا کدہ سو! ان
کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ کلام مجید کا ہے سمجھے پڑھنا بھی پورا فائدہ رکھتا ہے کیونکہ تلاوت قرآن میں
صرف ایک یہی فائدہ نہیں کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں بلکہ ایک بڑا فائدہ سے بھی ہے کہ اس کے
یرجے ہے ہم سے خدا تعالی راضی ہوں جیسا بیان ہوا۔

حال وقال كافرق

یہ بات عقل اور عادت کے موافق بھی ہے۔ دیکھو قاعدہ ہے کہ اگر مصنف کسی کوابن کوئی اس کتاب پڑھتے وکھے تواگر جداس کو یہ معلوم ہوجائے کہ بیٹھ بے ہے جہ پڑھ رہا ہے کیکن محف اس وجہ سے کہ اس نے ہمارے کام پرتوجہ کی اور اس کی قدر کی۔مصنف کو پڑھنے والے سے ضرور محبت ہوجائے گی اور دل میں اس کی قدر ہوگ۔

جعنرت مرشدنا جاجی امداداللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں ایک بارو بلی بازار میں جاتا تھا۔ ایک وان پرایک مجمع دیکھا کہ اس کے درمیان میں ایک شخص رسالہ درونامہ غمناک نہایت شوق سے پڑھ ر ہاتھا۔ کوئی عاشق مزاج معلوم ہوتا تھا۔ حضرت صاحب بہمی اس مجمع میں کھڑے میں کھڑے اور خبطًا
خوش ہور ہے ہتھے کہ میرا کلام پڑھ رہا ہے اس شخص کو گونبر نہ تھی گرمصنف پاس تتھا ورخوش تھے۔
اسی طرح ایک بار پانی بت تشریف لے جاتے تھے۔ راہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سیہ
رسالہ پڑھتا جاتا تھا۔ اور میدرسالہ درونا مہ غمناک اگر چہ شاعری کے اعتبار سے اعلیٰ پابیہ کارسالہ
نہیں ہے لیکن چونکہ درودل سے نکا ہے اس لئے نہایت اثر رکھتا ہے واقعی از ول خیز د برول ریز د۔
غالب کے زمانہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آشفتہ کے اس شعریر۔

حال آشفتہ چہ دانی بے خبر ہے درخیال زلف عبر بوئے تو (بخر خفض آشفتہ کے حال کو کیا جان سکتا ہے وہ و عبر جیسی خوشبووالی زلف کے خیال میں مست ہے ) آشفتہ کے استاد نے جب ساصلاح دی۔

حال آشفتہ پریشان ترشدہ ہے درخیال زلف عزر ہوئے تو (تیری عزر جیسی خوشبو والی زلف کے خیال میں پریشان محض کی حالت اور بہت زیادہ پریشان ہوگئی ہے)

غالب کودونوں شعر پنچ تو سن کر کہنے لگا کہ استاد صاحب قال ہے اور شاگر د صاحب حال ہے۔ واقعی جب ول سے کوئی کلام لکاتا ہے اور دل میں در د ہوتا ہے تو بھس بھسا کلام بھی وہ مزاد ہے جاتا ہے کہ ہزار چست بندشیں وہ مزانہیں دیتیں۔ مولا ناروم اپنے اس شعر میں اس در دل ول اور استنزاق کوظا ہر فرما کرقافیہ وغیرہ پراعتراض کرنے والوں سے عذر فرمارہ ہیں۔

قافیہ اندیشم وول وار من کی محویم مندیش جز ویدار من ایس مندیش جز ویدار من ایس مندیش جز ویدار من ایس مندیش جز ویدار می (میں شعر کے لئے قافیہ سوچنے لگتا ہوں تو میرامعثوق مجھ سے کہتا ہے کہ تو سوائے میر سے دیدار کے کسی اور چیز کی طرف خیال مت کر)

جس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر مجھ ہے کسی مقام پرشاعرانہ فروگذاشت ہوگئی تووہ قابل گرفت نہیں ہے کیونکہ شاعرانہ نکات پرنظرر کھنا توجہ الی الشعر پرموتوف ہے اور یہاں دیداریارے اتن فرصت کہاں کہ ان نضول دھندوں میں وقت ضائع کریں۔

نسبت انعكاسي

صاحبو! اس تقریر مین فور کرو سے تو معلوم ہوجائے گا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوة

والتسلیم کوملکہ شاعری نہ دینے کی ایک بیجی وجہتھی۔ بھلاغیرت خداوندی کیوں کر جائز رکھتے کہ ان کامحبوب ومحت اس کی طرف ہے؛ لتفات ہٹا کر دوسری چیز پرملفت ہو۔

یمی بھیدہ کہ اکثر محققین صوفیائے مریدوں پر متعارف توجہ دینے کے طریق کو ہالکل ترک کو اور ہے۔ اس قدر فرمادیا۔ وجہ یمی ہے کہ اس طریق توجہ میں مریدوں کے اندر کسی کیفیت کے القاء کے لئے اس قدر استغراق کرنا شرط تصرف ہے کہ بجز اس مقید القاء کے کسی طرف التفات نہ ہواور تمام ترخیالات سے بالکل خالی ہوجاتی ہے۔ سواس مقدر توجہ مستغرق خاص اللہ تعالی کا حق ہے۔ ان کوغیرت آتی ہے اور ان بریخت گراں گزرتا ہے کہ یہ شخص خدا سے بالکل غائب ہوجائے۔

فرمایا کدایک ضرر شیخ کوتوجه متعارف میں بیہوتا ہے کداپنے تصرفات دیکھے کر چندروز میں عجب پیدا ہوجا تاہے۔

دوسراییضرر ہوتا ہے کہ اس متعارف طریق توجہ سے شہرت ہوجاتی ہے۔اور جس شہرت کے اسباب مقدورالترک ہوں وہ اکثر مصر ہوتی ہے۔

تیسرا پیشرر ہوتا ہے کہ پینے اگر ضعیف القوی ہوتو بیار پڑ جاتا ہے۔

سیتمن ضرر شیخ کوہوتے ہیں اور مرید کو بیضر رہوتا ہے کہ وہ شیخ پراتکال کر لیتا ہے اور خود کھی ہیں ہوتا۔

کرتا۔ اس لیے اس کی نسبت محض انعکا ہی ہوتی ہے اکسانی نہیں ہوتی اور نسبت انعکا ہی کو قیام نہیں ہوتا۔

اگر کسی کو شہہ ہو کہ بی توجہ تو خود صدیم سے ثابت ہے۔ چنا نچہ دعفرت جبر بیل علیہ السلام کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وکہ بی توبی کہ غطنی فبلغ منی المجھد سواس کے دوجواب ہیں۔

ایک توبیہ کہ اس غط کو توجہ کہن محض بے دلیل ہے اس کا حاصل صرف الصاق بالصدر مع شدت ہے نہ کہ توبیہ توبیہ کا مناب ہے کہ کہن ہو جو توجہ الی الحق کو مالغ ہو۔ و ذاک لا بصر (اور بیم عزبیں)

اس قدراست خراق کی ضرورت نہ ہوئی ہوجو توجہ الی الحق کو مالغ ہو۔ و ذاک لا بصر (اور بیم عزبیں)

اس قدراست خراق کی ضرورت نہ ہوئی ہوجو توجہ الی الحق کو مالغ ہو۔ و ذاک لا بصر (اور بیم عزبیں)

ضرورت نہ ہو۔ تو جو اب بیہ ہے کہ فاعل کو ہم صورت ہیں کمال استخراق کی ضرورت ہوگی البت ضرورت نہ ہو۔ استعداد بہولت اور جلد متاثر ہوگ اور ناقص نقاوت استعداد بہولت اور جلد متاثر ہوگ اور ناقص اللہ تعداد بدیر متاثر ہوگا۔

# فيض رسانى كى صورتيں

، ہاں دوصور تیں فیض رسانی کی اور ہیں۔ایک توان کے اختیار سے بھی خارج ہے وہ یہ کہان کی ذات بابرکات کے فیوض برکات سے کہان کواس طرف النفات بھی نہیں عالم مستفیض ہوتا ہے جس طرح بارش کداس کے برسنے پر قابل حصہ زمین میں قوت نمو پیدا ہوہی جاتی ہے خواہ بارش چاہے یاندچاہے۔ یا آفماب کہاس کے طلوع کے وقت جو چیز اس کے مقابل ہو گی ضرورمنور ہوگی دوسری اختیاری ہے جیسے مریدین کے لئے دعا کرناان کی حال کی تگرانی کرنا شفقت ہے تھیجت کرنا اس کوبھی توجہ بالمعنی اللغوی کہاجاتا ہے مگراصطلاحی توجہ جمعنی تصرف نہیں۔سواس کا سپجھ مضما کُقتہبیں بلکہ مسنون ہے کیونکہ طریق توجہ کے ترک کا سبب محصٰ بیتھا کہ اس میں ذات باری تعالی سے غیبت ہے اور چونکہ اس دوسرے طریق میں ترک انتفات الی اللہ نہیں۔ بلکہ زیادت التفات الى الله ہے اس لئے بیر فدموم نیس بلکہ مطلوب ہے اور گواس وقت توجہ الی الخلق بھی ہوتی ہے مگروہ توجہ صارف عن التوجہ الی الخلق نہیں ہے۔ بلکہ دعا کی تو حقیقت ہی توجہ الی اٹالق ہے کو فقع سهى اور بينفع بھى خاص مرضى حق ہے اور تكرانى ونصيحت وتعلم وغيره ميں بھى اعتدال توجه الى الخلق غیر مانع عن الحق ہے اور وہم بھی با ذن الخالق ہے تو ہے انہاک فی اُکٹلق وغیب عن الحق نہیں ہے۔ حاصل میہ ہے کہ توجہ کی دشمیں ہیں ایک وہ کہ جس میں خدا تعالیٰ سے غیبت ہے دوسرے وہ کہ اس میں احداث التفات انی انخلق ہو۔ پہلی تنم کملا کے ہاں متروک ہے دوسری قتم مطلوب ومحمود ہے۔البتہ پہلیشم کی توجہ۔۔اگراہیے تصرف اور بزرگی کا اظہار مقصود نہ ہو بلکہ بھض افا دہ خلق مقصود ہوتووہ جائز ضرور ہے۔ کوکملاء نے اس کوایک باریک وجہ سے چھوڑ دیا۔ اوراگراس سے اپنے تصرف کا اظہار یازیادت جاہ مقصود ہوتو ندموم ہے۔ پس اس کاوہی مرتبہ ہے جوغلام پہلوان اوررنجیت سنگھ کی کشتی کا۔جس درجہ میں یہ کشتی محمود و ندموم ہے بالکل اس وجہ میں بیلوجہ بھی ہے۔ خلاصه بيه مواكه توجه مروح في نفسه كوئي مطلوب ومحبوب چيز نبيس ہے ليكن اگراس كى عايت محمود ہوتواس میں بالعرض مطلوبینہ کی شان پیدا ہوجاتی ہے۔ جس طرح ورزش! کہ اگراس ہے غرض محض اظهارتوت وصولت ہے تو نغو ہے اورا گراعا نت مخلوق اس کی غرض ہے تومحمود ہے پس بہ توجہ ا یک مرتبہ میں تو طاعت ہے لیکن اس ہے زیادہ درجہ میں وہ تبجہ ہے جو کہ انبیاء اپنے اصحاب اورامت پرفرماتے تنصریمی انبیاء کاطریق توجہ ہے جس کا کاملین نے اختیار کیا ہے کہ اس میں وہ خطرہ نہیں ہے جو کہ مروج طریق میں ہے اور وہ توجہ ہے خلق کی طرف جو کہ سالک کے لئے نہایت مصرہے جتیٰ کہ ابتداء میں مطلق افا وہ کے ارا وہ سے بھی توجہ کرنامصر ہوا ہے۔

#### منصب مدأيت

ایک بزرگ کی حکایت مشہور ہے کہ اپنے ایک مرید کو مدت تک ذکر وشغل بتلاتے رہے اورس بیں تغیر و تبدل بھی کرتے رہے لیکن مرید کو بچھ نفع نہ ہوا۔ آخر مدت کے بعداس سے بیہ پوچھا کہ تم بیز کر وشغل کس نبیت ہے کرتے ہواس نے کہا کہ حضرت بھی نبیت ہے اگر کسی قابل ہوجا وک گاتو دوسروں کو نفع بہنچاؤں گا۔ شیخ نے کہا تو بہ کر و بیشرک ہے کہا بھی سے بڑے بنے کا خیال ہے اور خلق مقصود بالنظر ہے جب اس نے اس خیال سے تو بہ کی فوراً فائدہ محسوس ہوا۔ کو یا افادہ کی غرض سے بھی جو کہ بظا برمحود ہے خلق کی طرف توجہ کرنا بتداء سلوک میں مضربوتا ہے۔

اس حکایت ہے اس بات کا بھی پہتہ چلنا ہے کہ شیخ کامل بھی مایوس نہیں ہوتا ندمر یدکو مایوس کرتا ہے۔ جیسا پیشن کے مت تک تغیراور تبدل کرتے رہے اور نفع ندہونے ہے جواب نہیں ویا۔ بلکہ اس کا وش میں رہے تی کہ مرض اور اس کا علاج نکال ہی لیا۔ وہ صبیب حاذق کی طرح سمی نہیں ہوتا ہے موقع نئی اوھیز بن میں برابر لگاہی رہتا ہے برخلاف ظاہری اور ناقص پیروں کے وہ ایسے موقع پر گھبراجاتے ہیں اور دوسر ہے کو بھی مایوس کردیتے ہیں ای برحافظ شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ پرخرا باتم کہ لطف شیخ وزاہدگاہ ہست وگاہ نیست بندہ پرخرا باتم کہ لطفش وائم ست ہے زائمہ لطف شیخ وزاہدگاہ ہست وگاہ نیست را میں میکدہ کے مالک کا غلام ہوں کہ آسی ہمیشہ مبریانی رہتی ہے جبکہ ناقص شیخ اور پابندی شریعت زاہد فتک کی مہریانی بھی بھی رہتی ہے

مصرع ہانی میں شیخ سے مرادشخ ناقص ہے بکلہ اگر کشف سے بھی کسی کی شقاوت ظاہر ہوجائے جب بھی مایوں نہیں ہوتے بلکہ دعا تبدل بالسعادت کی کرتے ہو۔البتدا گرکسی نبی کووجی

نیز اس حکایت سے میہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ ہر مخص منصب ہدایت کی لیافت نہیں رکھتا۔ بہت سے نام کے ایسے ہادی میں کہ جن کی غرض ہدایت سے محض طلب جاہ ہے اس لئے حدیث میں ہیں سے دام ہے۔ الاام الدام الدوام میں اور والدام میں الدام میں میں الدام میں الدام

م ارشادے۔ لایقص الا امیر او مامور او مختال ا

\_ أ. ومسندا حمد ۲۹٬۲۲۳٬۲۳۳٬۲۲۸۳٬۲۳۳٬۲۳۳٬ مشكونة المصابيح: ۲۳۱٬۲۳۰٬ كنز العمال: ۲۹ - ۱۵

بیعنی دعظ کہنے کی ہمت وہی کر بیگا کہ یا تو خودامیرالمومنین ہے یاامیرالمومنین کی طرف ہے مامورہے یامنکبراورنفس پرورہے۔

ال کئے کہ جب ہدایت عامد کا کام امیرالمونین کی ذمہ داری میں ہے تو اس کووہ خود کر ایگا یا خود نہ کر لیگا تو کسی کواس خدمت پر مامور کر لیگا۔ پس جو شخص نہ ہیہ ہے نہ وہ ہے اور پھر بھی ایسا کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ آ ہے بھی خواہ مخواہ اسینے کو یا نچول سواروں میں سکتے ہیں۔

کیکن اس سے بیشہ نہ کیاجائے کہ جب بغیرامیر یا مامور ہوئے وعظ کہنا مخال ہونے کی علامت ہے تو آج کل کے تمام وعاظ میں سے تو ایک مخص بھی امیر یامامور نہیں تو یہ کیا بیسب کے سب تیسری شق میں داخل ہیں۔

جواب ہے کہ فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جس جگہ جا کم نہ ہو دہاں اگر متی پر ہیز گار راہل الرائے مسئلہ ان کسی ایک فضل کوکوئی منصب دیدیں تو وہ سب ل کر امیر کے قائم مقام سمجھے جا کیں سے اور ان کا اعطا امیر ہی کا اعطا ہوگا کیونکہ اگر خور کر کے دیکھا جائے تو اعطاء مناصب کا اختیار جوامام کو ہے وہ بھی در حقیقت اہل اسلام ہی کو ہے اور امام بحثیثیت ان کا نائب ہونے کے ان کا کام کرتا ہے کیونکہ امام در حقیقت اہل اسلام ہی کو ہے اور امام بحثیثیت ان کا نائب ہونے نے دان کا کام کرتا ہے کیونکہ امام کا امام ہونا تو خود اہل اسلام کے اتفاق پر ہے ہیں آگر وہ موجود منہ ہوتو خود ان کا فعل جائز ضرور ہوگا۔

جیسے جعد کی نماز کے لئے امتخاب امام کا کہ اگرامیر موجود نہ ہواور مسلمان مل کر کسی کو متخب
کرلیں تو وہ امام سیح ہوجا تا ہے بیانا ظروقف کو امام کی عدم موجود گی ہیں اہل اسمام کے استخاب سے
کسی خاص شخص کو عہدہ نظارت وقف و یا جاسکتا ہے۔ پس جب دیندار فہیم مسلمانوں نے مل کرایک
شخص کو وعظ وقعیحت کے لئے استخاب کرلیا ہوخواہ قولاً یا حالاً تو ایسے شخص کو وعظ کہنا جا کز ہے۔ باتی
بدوں اہل دیں اور اہل عقل کے امتخاب کے جولوگ اس کام کو کررہے ہیں اور اہل نہیں ہیں تو وہ
بدوں اہل دیں اور اہل عقل کے امتخاب کے جولوگ اس کام کو کررہے ہیں اور اہل نہیں ہوتی اور وعظ
کرنگ ہیں گمرائی کے عیال رہے ہیں۔ضروری مسائل تک سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی اور وعظ
کرنگ ہیں گمرائی کے عیال رہے ہیں۔ضروری مسائل تک سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی اور وعظ

سہار نپور میں ایک جاتل دیباتی نے آکر وعظ کہا۔ اندازیہ کہ آپ نے بل ازنماز پوچھا کہ
یہاں آواج (وعظ) تو نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ نہیں۔ پس نماز کے بعد پکار مارا کہ ساہبو!
(صاحبو!) آواج ہوگی۔ منیں پڑھ کروعظ کہنے بیٹھے۔اعوذ بسم اللہ غلط سلط پڑھ کر لیلین کی تلاوت
شروع کی۔ آیتیں الٹی سیدھی پڑھ کر ترجمہ شروع کیا۔ خوبصورت ہوا۔ محمہ! اے محمہ! اے محمہ! اے محمہ! اے محمہ!

اگر بچھ کو پیدانہ کرتا نہ زمین پیدا کرتا نہ آسان نہ عرش نہ کری وغیرہ وغیرہ و پھر فرماتے ہیں بھائیو! تھکے ماندہ ہیں۔اس واسطے آرھی آ واج اب ہوئی آرھی پھر ہوگی۔ کوئی نابینا فری علم اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے واعظ صاحب کواپنے پاس بلا کر بٹھلا یا اور پوچھا کہ آپ کی تحصیل کہاں تک ہے؟ فرماتے ہیں کہ جماری تعمل (مخصیل) ہے بایز۔ بس ایسے واعظ رہ گئے ہیں۔

الکین اگر خور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ گولغو ہیں اور اپنی اور دوسروں کی تضیع اوقات کرتے ہیں گر چر بھی ان بچاروں ہے! س قدر نقصان نہیں ہوتا اور اتن گر ابی نہیں پھیلتی جتنی وہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ آب وتاب کی تقریریں مشق کیے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے الفاظ یاد ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاحات از بر ہیں۔ حافظ کا دیوان پیش نظر ہے۔ زبان ہے کہ آب روال کی طرح بہتی چلی جاتی ہے لیا ہے اور حقیقت دیکھوتو محض بھے! یہی لوگ ہیں کہ ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے ہیں کہ ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہور ہے ہیں کی ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہور ہے ہیں کی ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہور ہے ہیں کی ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے ہیں کہ ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہور ہے ہیں کی ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہور ہے ہیں کی ان سے امت کے اکثر افراد تباہ ہوئے اور ہور ہے ہیں کی ان خوب کہا ہے ۔

حرف درویشاں بدزودمرددوں کے تابہ پیش جاہلاں خوائد نسوں (درویشوں کی ہاتیں چوروں اور کمینٹولیوں کے سامنے ایسی ہیں جیسے جاہلوں کے سامنے عملیات کا پڑھنا)

### امليت ارشاد

یں لوگ ہیں جن کو صدیت میں اومخال کے لفظ سے یا دفر مایا گیا ہے ۔غرض اس صدیت سے یہ بات صاف معلوم ہوگئی کہ وعظ طاعت ہے ۔لیکن اگراس میں نبیت خراب ہوتو وہی گناہ ہوجاتا ہے صوفیاء نے اس راز کو سمجھ کرابنداء سلوک میں وعظ گوئی سے بالکل منع فر مایا ہے کہ قبل اصلاح نفس اس میں اغراض فاسدہ غالب ہوتے ہیں ۔ پس معلوم ہوا کہ ہمخص المہیت ارشاد کی نہیں رکھتا۔سوشنخ ہونا ہرخص کا کا منہیں ہے۔

دیموامحقق شیخ کی وہ شان ہواکر تی ہے جواو پر کی حکایت میں ندکور ہوئی کہ س وقیق مرض
کومرید کے سمجھ لیا جس کی نبیت ذکروشغل ہے بڑا بنتا اور خلق کو محمح نظر بنانا تھا۔ پس اس طرح توجہ
اگر چہ طاعت ہوئیکن وہ کاملین کے لئے طاعت نہیں۔ کیونکہ اس میں مخلوق کی طرف کامل توجہ
لازمی اور ان سرحق میں غیر اللہ کی طرف النفات کرنا شخت گناہ ہے۔

بہر چہ از دوست وامائی چہ کفرال حرف چہ ایمال

## ہمر چدازیار دورافتی چہزشت آں نقش و چہزیبا (جب بچھ کو دوست سے دور رہنا ہے تو پھر کفروا بمان برابر ہے جب یار ہے دور پڑا پھر چاہے اچھا نقشہ ہویا برا)

تصورثيخ

خلاصہ یہ کفتش توجہ آگر چہ زیا ہولیکن جب کہ اس نے خدا سے ہٹادیا تو یقیناً زشت ہے۔
ای طرح تصور شیخ کا شغل بھی محققین نے اکثر وں کو ہٹلانا بالکل ترک کردیا ہے۔ سبب بہی ہے کہ
تصور شیخ میں مرید کی پوری توجہ شیخ کی طرف ہوتی ہے۔ ذات باری کی طرف بالکل التفات نہیں
ہوتا اور یہ فیبت کا ملین کے ہاں جرم ہے خوب کہا ہے

یک چیم زدن غافل ازاں شاہ نباشی ہے۔ شاید کہ نگا ہے کند وآگاہ نباشی (اس بادشاہ سے ایک پلک جھیکنے کے برابر بھی غافل ندر ہنا جا ہے ایسانہ ہوکہ وہ متوجہ ہو اور تخفے خبر ندہو)

ممکن ہو کہ جب وفت بیخص پیر کے تصور میں مصروف ہے وہی وفت ادھر کی طرف کی توجہ کے نافع ہونے کا ہو۔ای کے جرم ہونے کو کہا گیا ہے \_

ہرآل کوغافل از حق میک زمال ست ہے درآل دم کافراست امانہال ست (جوتھوڑی دیرے لئے کافر ہےاگر چیفا ہزئیں ہے)

(جوتھوڑی دیرے لئے بی حق تعالی سے غافل ہےاتی دیرے لئے کافر ہےاگر چیفا ہزئیں ہے)

کفر سے مرادفقہی کفرنیس اصطلاحی کفر ہے اس لئے اس سے کاملین کی طبیعت اچٹتی ہے

اوران کو بخت وحشت ہوتی ہے ۔ اس کی بالکل الیمی مثال ہے جیسے اوجھڑی کہ اس کو حلال

تو ضرور کہیں گے اگر غلاظت سے صاف ہولیکن ایک لطیف المزاج آدمی سے پوچھو کہ اس کے خال سے بھی وحشت ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم ادھم کاوا قعہ مشہور ہے کہ جب بیٹے سے جوشنے محمود کے نام سے مشہور ہیں ملے اورمسرت کا جوش غالب ہوا تو ندا آئی کہ حب حق ہوول میں باحب پسر ہے جمع ان دونوں کوتو ہرگز نہ کر آخروہ مجاب بھی مرتفع ہو کیااوران کا انقال ہو کیا۔

لیکن اس سے بید تہما جا ہے کہ بیٹے سے بالکل ہی محبت نہ کرے جس قدراس کا حق شری ہے وہ جب حق پر غالب نہ ہو عین سنت ہے۔ اس شیخ سے بھی ایس محبت نہ ہونی چا ہے جو کہ خدا کو بالکل بھلا و سے جیسا کہ آ جکل جائل فرقوں میں متعارف ہے۔ اس طرح ہوی بچوں سے وہ محبت نہ ہوکہ خدا تعالی کی طرف توجہ نہ دے۔

لاتلهكم اموالكم ولااولادكم عن ذكوالله (تم كوتمهار، مال اوراولا دالله كي يادے عافل تدكرنے يائيس)

الطاف خداوندی کے قربان جائے یہ تھم نہیں فرمایا کہ اولا دے بالکل محبت نہ کرو کیونکہ جانے ہیں کہ بین کہ اس قدران کے جانے ہیں کہ بین کہ اس قدران کے دریے نہ ہوکہ خدا کو بھول ہی جاؤ۔

مکن ہے کسی کو پیشبہ بیدا ہوتواس قدر ندموم تھبری اور جوغرض توجہ کی ہے وہ ضروری ۔ پس آگر توجہ ترک کریں توامر ندموم کا اختیار لازم آتا ہے اور توجہ اختیار کریں توامر ندموم کا اختیار لازم آتا ہے سواس کا جواب یہ ہے کہ توجہ ہے جوغرض ہے اس کا حصول توجہ ہی میں مخصر نہیں ۔ کیونکہ آگر اس کا حصول اسی میں مخصر ہوتا تو انبیاء علیم السلام اسی طریق کو اختیار فرماتے۔ جب انبوں نے ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اسی طریق میں اس کا انحصار نہیں ہے بلکہ دوسرا طریق بھی موجود ہے بینی تعلیم وارشا وشفقت ودعا اور بیطریق ایسا ہے کہ جس میں نہوئی خطرہ ہے نہ کوئی اندیشہ۔ بات کہیں کی کہیں جابڑی جورسالہ در دنامہ غمنا کی نوعیت شعر بیرے سلسلہ میں بڑھ گئی۔

ثواب قرأت قرآن

میں یہ کہدر ہاتھا کہ اگر مصنف کے سامنے اس کے کلام کو بے سمجھے بھی کوئی شخص محبت اور وق وشوق ہے پڑھے تو اس کو اچھا معلوم ہوتا تھا۔ چنا نچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس شخص کو رسالہ درد نامہ غمناک پڑھتے ساتو آپ بہت خوش ہوئے ای طرح کلام خداو تدی کو جب ہم پڑھیں گے تو خدا تعالی سیس کے کیونکہ خدا سے تو کوئی چیز غائب ہی نہیں۔ مداو تدی کو جب ہم پڑھیں گے تو خدا تعالی سیس کے کیونکہ خدا سے تو کوئی چیز غائب ہی نہیں۔ مایکون من نہوی ثلاتھ الا ھو رابعھم ولا خمسة الا ھو ساد سھم

( کوئی سرگوشی تین آ دمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ ( لیعنی اللہ ) نہ ہواور نہ یانچ کی (سرگوشی ) ہوتی ہے جس میں چھٹاوہ نہ ہو )

اور ماتكون في شان وما تتلوامنه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ا ورما يعزب عن ربك من مثقال

ذرة في الارض ولافي السماء الخ

(اور آپ سلی الله علیه وسلم خواه کسی حال میں ہوں اور مجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور اسی طرح اور (لوگہ بھی جتنے ہوں) تم جوکام کرتے ہوہم کوسب خبر رہتی ہے جبتم اس کام کوکر تا شروع کرتے ہواور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ ذمین میں اور نہ آسان میں)

کے خدا تعالی ضرور نوش ہول کے ۔ اور متوجہوں کے ۔ حدیث میں ہے کہ خدا تعالی کسی طاعت پرا تنا متوجہ نیس ہوتے جتنا قرات قرآن پر متوجہ ہوتے ہیں۔ شاید کسی کو بیشہ پیدا ہوکہ اس وقت سب لوگ بجھ کرہی پڑھتے تھا اس لیے اس وقت کی حالت پر بیار شاد ہوا ہے اس نے ہیں معلوم ہوتا کہ اگر ہے بچھے پڑھے تب کی توجہ ہوگی۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف صرف عرب ہی کے لئے نیس نازل کیا گیا۔ اور ساری

سواس کا جواب ہے ہے کہ قرآن شریف صرف عرب ہی کے گئے ہیں نازل کیا گیا۔ اور ساری ونیا کی زبان عربی ہی نہیں اور حدیث بشارت میں عرب کی شخصیص نہیں فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک مرجبسات آٹھ آدی خلاوت قرآن شریف کررہ ہے تھے۔ ان میں پچھ عربی نے فیاور پچھ جمی نے بین مرجب سے ۔ ان میں پچھ والیہ تھا اور پچھ جمی نے بین انسان اللہ علیہ وسلے آور من کرارشاد فرمایا کہ اقو وا فکل حسن معلوم ہوا کہ پچھ لوگ پورے طور پر قاور نہ تھے۔ پس جب صور نے سب کو حسن فرمایا تو معلوم ہوا کہ سخھ لوگ پورے طور پر قاور نہ تھے۔ پس جب صور نے سب کو حسن فرمایا تو معلوم ہوا کہ حسن معلوم ہوا کہ پچھ لوگ بورے طور پر کے موافق ہوجانا ضرور نہیں بلکہ پچھ کو تا ہی بھی اس کے موافق ہوجانا ضرور نہیں بلکہ پچھ کو تا ہی بھی اور نیج کشف سے بھی اس کی تا سکہ ہوتی ہو۔ کو تا ہی میں کو کی معتلہ بہ تفاوت نہیں۔ یہ تو حدیث تھی اور نیج کشف سے بھی اس کی تا سکہ ہوتی ہے۔ کو تا ہی میں کو کی معتلہ بہ تفاوت نہیں۔ یہ تو حدیث تھی اور نیج کشف سے بھی اس کی تا سکہ ہوتی ہے۔ پہلے نہ کور ہوئی کہ انہوں نے حق تعالی کو خواب میں و یکھا اور عرض کیا کہ سب سے زیادہ کون کی طاعت سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ قرآن پڑھنے ہے۔

امام احمد نے بو چھا کہ بجھ کر پڑھنے سے یابلا سمجھ بھی ارشاد ہوا لفھم او بعیر فھم۔ پس معلوم ہوا کہ قر آن شریف خواہ کی طرح پڑھاجائے۔ وہ ضرور مفید ہے خواہ بجھ کر ہو یابلا سمجھ ہواور اس کے پڑھنے سے خدا ہم سے ضرور خوش ہو گئے بعنی ہم کوثواب وانعام واکرام ہوگا۔ کیونکہ خداک خوش کے یہ عنی نہیں جو ہماری تمہاری خوش کے معنی ہیں کہ ایک بات جی کے موافق ہوئی طبیعت باغ باغ ہوگئی۔ جس کی حقیقت انفعال ہے ۔خداوند جل وعلا طبیعت اور انفعال سے بالکل پاک ہے اس کے رصفات کا اطلاق عایات کے اعتبارے جہوتا ہے۔ مبادی کے اعتبارے نہیں ہوتا۔

بہرحال قرآن کی تلاوت میں آپ نے سنا کہ کیا اجرعظیم ہے۔افسوں ہے کہ اس اجرعظیم کوچھوڑ کر ہواو ہوں کے بندوں نے کلام اللہ کوجو کہ رضائے خداوندی کا ذریعہ تھا۔ دنیا طلی کا ذریعہ تھا۔ دنیا طلی کا ذریعہ تھا۔ دنیا طلی کا ذریعہ بنالیا ہے کہ رو پرلیکراور مقرر کر کے قرآن سناتے ہیں۔ بیصرت کو بین فروشی ہے۔
احری و تعلیم

اجرت تعليم ليكه تعليمة

کین تعلیم قرآن کواس پر قیاس نہ کیا جائے کیونکہ تعلیم قرآن پر شخواہ لینا جائز ہے۔اوراس جواز کے حنفیہ کے ہاں ووطریق جیں۔ایک تویہ کہا مام شافعیؒ نے جائز کہا ہے۔اور حنفیہ نے بوجہ ضرورت کے اس پرفتوی دیا ہے۔لیکن میطریق بالکل کمزورہے۔ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ابو حنفیہ کی تقلید کا التزام کر کے بلاوجہ امام شافعیؒ کے نہ ہب پرعمل کریں۔

دوسراطریق بیہ ہے کہ یوں کہاجائے کہ خود حنفیہ کا قاعدہ ہے کہ مجبوس کا نفقہ من لہ الجلس پر ہوتا ہے۔ پس جب بیخص خدمت دین میں محبوس ہاس کا نفقہ تمام اہل اسلام پر واجب ہے۔ اس طرح جو خص کسی قتم کی خدمت دینیہ میں مشغول ہوسب کا بھی تھم ہے بعض مسلمانوں کا دے دینا بطور فرض کفا بیہ کے سبکوسبکدوش کردے گا۔

ر ہا بیشبہ کداگر یہ بحثیت نفقہ کے دیاجا تا ہے تو تنخوا ہیں کیوں مقرر کی جاتی ہیں۔ کیونکہ نفقہ بفدر کفایت ہوتا ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ فی نفسہ تو یہی تھم ہے تمر اس میں ہمیشہ جھڑ ہے بیدا ہواکرتے ہیں۔ عامل کہتا ہے کہ اب کے مہینہ میں میرے بچاس رو پے خرج ہوئے۔ ووسرے کہتے کہ ہیں ہی ہوئے۔ جب روزانہ جھڑ ہے رہا کرتے تو سلسلہ تعلیم چند روز میں درہم برہم ہوجا تا۔ اس عارض کے لئے انتظاماً تعیین کی بھی اجازت ہوگی۔جیسا کہ آب کے طاہرر ہے کے لئے اصل

میں کثیر ہونا شرط ہے لیکن نظم عوام کے لئے اس کی دہ دردہ کے ساتھ تقلید کردی گئی۔ می تقریر بالکل اصول حنفیہ کے موافق ہے۔

البتہ یہ تقریر ہرمعلم کے لئے نہ چل سکے گی۔ بلکہ دہاں ہی چلے گی جوا پنے کو خادم دین سمجھ کرکام کررہے ہیں۔ اس کا معیار یہ ہے کہ اگر موجودہ تخواہ میں کام چل رہا ہواورد فعظ ترقی کی خبر آئے اور بجز ترقی کے اور کوئی مسلحت تعلق سمالی کے قطع کرنے کی نہ ہو۔ پس اگر وہ مخص تعلق ترک کرکے چلاجائے تب تو سمجھنا چاہیے کہ متعمود ہے اور اگر ترک تعلق نہ کرے تو سمجھنا چاہیے کہ مقعمود اصلی خلق واصلی خلق واصلی خلاج ہے کہ عمود اصلی خلاج کے لئے جزا م جس نہ ہوگا اور ایک کے لئے جزا م جس نہ ہوگا اور ایک کے لئے جزا م جس نہ ہوگا اور ایک کے لئے جزا م جس محما جائے گا۔ غرض اجرت تعلیم اس عدم جواز میں واخل نہیں۔

#### اجرت امامت

البیتہ تراوی میں قرآن سنانے کا جومروج قاعدہ اکثر مقام پرہے وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوب فرمایا ہے \_

دام تزور يكن چول دكرال قرآن را

اورای طرح مردول پرقرآن پڑھ کردام لینے کا حال ہے کہ قرآن فروقی ہے اوران کا قیاس تعلیم پراسلے نہیں ہوسکتا کہ تعلیم شعائر میں ہے ہاں خدمت کیلے محبوں ہونا موجب جزاء ہے اورتراوت کا ختم اورایسال تواب بیشعائر ہے نہیں اگر چہ طاعت ہے۔البتہ خودتراوت کیا پنجگا نہ نماز کی باجماعت بیشعائر ہے ہے اس کے لئے اگر مفت کا امام نہ طبح تواجرت تھ ہرانا درست ہے۔ اس تمام تقریر ہے قرآن ٹریف کا مشرف و معظم ہونا ٹابت ہوگیا۔ پس جب الی معظم چیز رمضان میں نازل ہوگی تو رمضان شریف کیوں معظم و شرف نہوگا۔ قرآن کی تعریف میں ایک برزگ فرماتے ہیں ۔ میں نازل ہوگی تو رمضان شریف کیوں معظم و شرف نہوگا۔ قرآن کی تعریف میں ایک برزگ فرماتے ہیں ۔ جیست قرآن اے کلام حق شناس ہے دونمائے رب ناس آ مد بہ ناس حرف حرض راست ور برمعنی ہے معنی ورمینے در معنے در معنے در معنے اسانوں کے پاس انسانوں کے پاس انسانوں کے پاس انسانوں کے پاس

#### د پدارخداوندی

رونما اس واسطے کہ خدائے تعالیٰ کو دنیا میں بلاواسط تو دیکے نہیں سکتے ۔ پس کلام اللہ کو پڑھنا

عویاد بدارخداوندی ہے محظوظ ہونا ہے۔

و کمینیں سکتے گویار فرمارے ہیں کہ ہے

اس موقع پرایک حکایت یادآئی۔ اس سے اس کی پوری حقیقت ظاہر ہوگی ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ کے خیال میں اتفاقا آیک مصرع یادآ ممیل

درابلق سے کم ویده موجود (دُرِابلق کسی نے بہت ہی کم ویکھا ہوگا)

مصرع کہہ کربڑی خوشی ہوئی۔لیکن دوسرامصرع تیارنہ کرسکے۔شعراء کوجع کیا اور مصرع کانے کی فرمائش کی۔ کس سے مصرع نہ لگ سکا کیونکہ ایک مہمل مضمون ہے آخر سب کوزنداں کی دی۔ ان لوگوں نے پریشان ہوکر ہندوستان میں عالمگیر کے پاس خطالکھا کہ تمہمارے یہاں بڑے بڑے بڑے شعراء کووہ مصرع دیا میا۔ بڑے بڑے بڑے شاعر ہیں کس سے مصرع کہلا کر ہماری جان بچاؤ۔ چنانچ شعراء کووہ مصرع دیا میا۔ لیکن مضمون ایسا ہے تکا تھا کہ کسی کی پچھ بھی ہیں نہ آیا۔شدہ شدہ زیب النساء تخلص بہنی کو بھی اس کی خبر بینچی اس نے بھی خور کیا لیکن مصرع نہ لگ سکا۔

در خن مخلی منم چول بوئے گل در برگ گل جی ہر کہ دیدن میل دارددر تخن بینہ مرا ( میں اپنے کلام میں اس طرح مخلی اور پوشیدہ ہوں جس طرح پھول کی خوشبو پھول کے پتہ میں چھپی ہوتی ہے جو مخلص بچھ کود مکھنا چا ہتا ہے وہ مجھے میرے کلام ہی میں دیکھے لے ) اور وہ مخن میں کلام اللہ ہے جس کی شان ہے کہ \_

معنی در معنے در معنے (معنی کے اندر معنی پھر معنی)

جس قدر زیادہ پڑھتے جاؤای قدر زیادہ علوم منکشف ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے لاتقفیٰ عجائبہ اور پھر لطف بیر کہ جاہلوں کو بھی لطف آتا ہے اور عالم کو بھی مزاآتا ہے۔ ۔صاحب ظاہر بھی جان کھوتا ہے اور صاحب باطن بھی قربان ہوتا ہے ۔

بہارعالم مسنش ول وجان تازہ میدارد ہے برنگ اصحاب صورت را بوار باب معنی را (اس کے حسن کے عالم کی بہار دل کو اور روح کو تازہ رکھتی ہے اسکی رنگت ہے صورت کو پند کرنے والے خوش ہوتے ہیں اور اس کی خوشہو ہے معنی کو پسند کر نیوالے خوش ہوتے ہیں )

#### حظ تلاوت قرآن

ائی حدیث یمل ہے لا یعنعلق من کثر قالود واقع یمل مشاہدہ ہوتا ہے کہ کتابی سنوبی نہیں بھرتا نیام وہ تا ہے۔ اگر کہا جائے کہ بیسار الطف خوش آوازی کی وجہ سے ہوتا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ آخر وہ لطف اور وہ ربودگی جوتر آن پڑھنے ہے ہوتی ہے شعر پڑھنے سے کیوں نہیں ہوتی۔ اس یمل وہ مزا کیوں نہیں حاصل ہوتا۔ اور اگر کی کواس میں زیادہ مزا آتا ہوتو وہ ابھی قابل خطاب بی نہیں۔ اس کوچا ہے کہ صحت اور اک وسلامت حال پیدا کرنے کی کوشش کرے پھر موازنہ کی نہیں۔ اس کوچا ہے کہ صحت اور اک وسلامت حال پیدا کرنے کی کوشش کرے پھر موازنہ کرے۔ ساجو! قرآن تو قرآن ہے۔ بھی اگر مکہ میں جا کر وہاں کی تئبیر نماز میں سنو جوالیک برو وہ تت وہ تئبیر ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ذری کے ہوتر آن کا تو معلوم ہو کہ کیا چیز ہے۔ بھی چا ہی وقت وہ تئبیر ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ذری کے دیا ہوت ترک نہ کرے وقت کی تئبیر کہ دل میں چھری لگل چلی جاتی ہوتا ہوت قرآن شریف پڑھیں گے کہ جب ہم کومزہ جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس وقت قرآن شریف پڑھیں گے کہ جب ہم کومزہ ترنے لیکھر میڈیال یالکل بی لغو ہے۔

اس كى توالى مثال بك كدك شخص سے كہاجائے كدتم مقويات كھائي كرجلدى سے بالغ ملائد المحديث الله المحديث الله وى المشريف"

ہوجاؤ تا کہتم کوئن بلوغ کے لطف حاصل ہوجا کیں اوروہ جواب میں یول کیے کہ صاحب پہلے من بلوغ کی لذت کو میں دیکھ لوں کیسی ہوتی ہے۔ تب اس کی تد ہیر کروں گا۔ فرمائے کہ اس احمق کوئس طرح وہ لذت دکھلا دی جائے اور سوااس کے اور کیا جواب اس کو دیا جائے گا کہ جب تم بالغ ہوجاؤ کے خودتم کو معلوم ہوں مے۔اس کے سواکوئی تد ہیراس کے حصول کی نہیں۔

ای طرح ان نابالغ پیروں کو بیجواب دیا جاتا ہے کہ اس لذت کے حاصل کرنے کی کوئی تدبیراس کے سوانہیں کہ ہمت کر کے پڑھنے لگو۔ چندروز میں جب تمہارا قلب عالم طفل سے نکل کر سن بلوغ میں پنچے گا خود بخو داس کو بیلذت حاصل ہوگ البتہ بیضرور ہے کہ بیخاص بلوغ اس وقت حاصل ہوگا کہ تلاوت ودیگر اعمال میں ہوائے نفسانی کا دخل نہ ہو بلکہ مطلقا اس ہوائے نفسانی کا اتباع جھوڑ دواورا طاعت خداور سول میں سرگرم ہوجاؤ کہ طریقت کا بلوغ بہی ہے ۔

خلق اطفالند جزمت خدا کہ نیست بالغ جزر ہیدہ از ہوا (سوائے اس مخص کے جوتوم کی محبت میں مست ہے ساری مخلوق نابالغ ہے سوائے اس مخص کے جس نے خواہشات نفسانی کوچھوڑ دیا ہے کوئی بھی نابالغ کہلانے کا مستحق نہیں ہے)

## تزغيب ذكرالله

بعینہ بی غلطی اہل سلوک کو ہوتی ہے کہ وہ ابتداء میں میرچا ہے ہیں کہ ہم کوذکر میں لذت آنے گئے اور جب لذت حاصل نہیں ہوتی تو پر بیثان ہوتے ہیں اور بعض اوقات ذکر کو چھوڑ و بیتے ہیں۔ حالانکہ بیتخت غلطی ہے کیونکہ ذکر میں لذت آنے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں کہ ذکر کی زیادہ نہوتی کر ہے جس قدر ذکر زیادہ ہوگا قلب زیادہ منقاد ہوگا۔ دوسرے خیالات کمزور پڑیں گے۔ ذکر میں خود بخو دلذت حاصل ہوگی۔

اس کی مثال یوں بچھے کفن شاعری میں جوملکہ پیدا ہوجاتا ہے کہ ایک شعر سنا اور طبیعت ملک گیا۔ آخریہ بات کب پیدا ہو آج ہے اور کیونکر میں بڑی کہ چہرہ کھل گیا۔ آخریہ بات کب پیدا ہو آج ہے اور کیونکر پیدا ہوتی ہے۔ طاہر ہے کہ ایک مرت کے بعداور کشرت مشق سے ہوتی ہے اور ابتداء سے ہرگزیہ حالت نہیں ہوتی ۔ بلکہ اول اول تو محض مشقت ہوتی ہے۔

و کیھئے بچہ کو کمتب میں بھلاتے ہیں۔ سبق فاری کا پڑھاتے ہیں مارتے ہیں پکڑ بلاتے ہیں۔ اس طرح جب سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے اس کوڑ بان وانی وخن بنی کاالینا سلیقہ پیدا ہوجاتا ہے کہ کلام لطف من کرکیدا کچھ مخطوظ ہوتا ہے۔ پس کیا کی شخص نے محض اس وجہ سے کہ ہم کوغالب اور موکن کا ساوجد کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ شاعری کی مشق چھوڑ دی ہے یا کسی شاگر دیے اپنے استاد سے بیفر ماکش کی ہے کہ میں اس وفت شاعری کروں گا کہ جب آپ کی طرح بجھے شعر میں لطف آنے گئے گا۔ صاحبوا کیا قرآن شریف کی تلاوت اتن بھی ضروری اور مرغوب نہیں جتنی فاری اور شاعری کی تحصیل ساجوا کیا قرآن شریف کی تلاوت اتن بھی ضروری اور مرغوب نہیں جتنی فاری اور شاعری کی تحصیل ۔ صاحبوا جس طرح اس مثال میں طاہری کیفیات میں ایک وفت وہ تھا کہ نہ تھیں اور اب ایک وفت وہ تھا کہ نہ تھیں اور اب ایک وفت وہ ہے کہ گئی وجہ الکمال ہیں ای طرح باطنی کیفیات بھی گواس وقت حاصل نہیں لیکن اگر کے وائد وہ تا ہے۔ ایک وقت وہ ہے کہ تا کہ وہ وفت بھی ضرور آ نے گا کہ سب حاصل ہوجا کیں گی ارشاو ہوتا ہے۔ کام کیے جاؤ کے توایک وہ وفت بھی ضرور آ نے گا کہ سب حاصل ہوجا کیں گی ارشاو ہوتا ہے۔ کام کے جاؤ گے توایک وہ من قبل فعن اللہ علیکھ ۔

اندریں راہ می تراش وی خراش ہے تادے آخردے فارغ مہاش تادم آخر وم آخربود ہے کہ عنایت باتوصاحب سربود اس آخر وم تک تراش (محنت ومشقنت) ہے فارغ مت رہ تاکہ تیرا آخری سائس آخردم تک تا یدائندگی مہرائی ہے کارآ مدہوجائے)

جو پچھ بھی ہوتم کام کئے جاؤ۔تمہارا کام محض طلب ہے کیونکہ تمہارے اختیار میں وہی ہے۔ ثمرہ کا ملنانہ ملنامیان کا کام ہے تم اس کے درپے ندہو \_

فراق ووصل چه باشد رضائے دوست طلب اللہ کہ حیف باشد از دغیر اوتمنائے (جدائی اور ملاقات کی پر واہ نہ کر ہمعثوق کی خوشنو دی ڈھونڈھ کہ اس سے اس کے سوائے دوسری چیز طلب کرنا قابل افسوس ہے۔)

ایک دومرے بردگ اس سے بڑھ کرفرماتے ہیں \_

ارید وصالہ ورید هجری اللہ فاترک ماارید لما رید (شن اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ میری جدائی چاہتا ہے پس میں اس کے ارادہ کو اپنے

اراده برقربان کرتا ہوںاور چھوڑ تا ہوں )

اورصاحبوا اگریدند کہا جائے تو کیا خداہ بدلہ لینا ہے اگروہ ہمارا کا منہیں کرتے تو ہم اس کا کام کیوں کریں ۔ غور کریں اگرایک مردار بازاری عورت سے تعلق ہوجاتا ہے تو قلب یرکیا کیاصدے گزرتے ہیں۔ سس اندازے وہ امتخان اور آز مائش کرتی ہے۔ کتناموقع بموقع ستاتی ہے لیکن آتش محبت مشتعل ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنہیں ہوتا کداس کے امتحانات یا غمزوون ے تھبرا کراس کوچھوڑ دیں۔ تو کیا ذات باری جل مجد ہ کی محبت اورعظمت مسلمان کے دل میں اتنی بھی نہ ہوجتنی ایک بازاری عورت کی ۔حیف ہے ہم پراور ہمارے اس اسلام ہے۔ عشق مولئے کہ کم از کیلئے بود 🌣 🖍 مکوئے خشتن بہراواولئے بود

( كيا مولى كا عاشق كيل ي بي كم درجه مين موسكما ي كلي كوچوں مين اس كے لئے كشت کرنا تواور بھی زیادہ بہتر بات ہے)

ا یک عارف کا واقعہ ککھا ہے کہ ان کوالیک روزیہ آواز آئی کہ کتنی ہی عبادت کرو پہھے تبول نہیں۔ اس آواز کوان کے ایک مرید نے بھی سا۔ دوسرادان ہوا تووہ بزرگ پھرعبادت کے لئے اٹھے پھروہی آ واز آئی۔جب کئی مرتبہا بیا ہوا تو مرید نے کہا کہ آپ بھی عجیب آ دمی ہیں ادھرکوئی بوچھتا بھی نہیں اورآپ ہیں کہ خواہ مخواہ کرے جاتے ہیں جب قبول ہی نہیں تو محنت سے کیا فائدہ۔ان ۔ بزرگ نے جواب میں فرمایا ب

توانی ازاں ول بررواختن اللہ کدوانی کہ بے اوتوال ساختن ( کہ بھائی حیبوڑ تو دوں کیکن بیتو ہتلا دو کہ چیموڑ کر کس کے دریہ جایڑوں )

که بهائی حچوژ تو دوں کیکن بیتو ہتلا دو کہ حچھوژ کرئس در پر جاپڑوں ۔اس جواب پررحمت باری کوجوش ہوااور آواز آئی کہ \_

قبول است گرچہ ہنرئیستت 🌣 کہ جزماینا ہے وگر نیست (اگرچے تبہاری عبادت کسی ڈھنگ کی نہیں لیکن خیر ہمارے سواکوئی ووسری پناہ گاہ نہیں تو تہاری یہ بے و منگے بن کی عبادات قبول کر لی تنس

كەاڭر چەتىمارى عبادت تۆكسى ۋھنگ كىنىيى ئىكىن خىر!جىب ہمار سے سواتىمار سے كوئى نېيى ہے تو تم کوبھی ہم ہی لے لیں سے ماحبوا طالبین کی بیحالت ہونی جا ہے کہ ۔ طلب گار باید صبورہ حمول اللہ کہ نشنیدہ ام کیمیا مرمسلول (کسی چیز کے طلب کرنے والے کو صبر اور برواشت کرنا جا ہیے میں نے کسی کیمیا کرکو مایوں اور آبدیدہ ہوتے نہیں دیکھا)

طلب الهي كي ترغيب

افسوس ہے کہ طلب خداطلب کیمیا کے بھی برابر نہ ہو کہ اس میں توانسان سالہا سال میں فوانسان سالہا سال میں اور کہدد ہے اور طلب خدا میں کچھ بھی نہ موادے مال ومتاع غارت کرد ہے جین وآ رام کوخیر باد کہدد ہے اور طلب خدا میں کچھ بھی نہ ہوسکے۔طالب کی توبیحالت ہوتی ہے کہ ۔

بر انداز برائے دلے بارہا ہے خورند از برائے مکلے خارہا

(اینے دل کو بار باراس کے راستہ پر چلا پھول حاصل کرنے کے لئے تو بہت سے کانٹول کی

تکلیف برداشت کرناپڑتی ہے) اوراس کی بیرحالت ہوتی ہے کہ۔
خوشاونت شورید کال عمش ہے آگر رکیش بینندو گرمزشش
مردایانے ازیاد شاہی نفور ہے بامیدش اندرگدائی صبور
دمادم شراب الم در کشند ہے آگر تلخ بینند دم در کشند

(اس کے مم میں مبتلارہے والوں کے لئے بہت ہی خوش تصیبی ہے جاہے کوئی زخم کھے یا آ زخم کا مرہم ملے اس کے فقیر باوشاہی سے نفرت کرتے ہیں اس کی مہریانی کی امید میں

مرائی ہی برصبر کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے مشاق عشق کے ثم کی شراب پینے رہتے ہیں اگر کسی تشم کی گئی بھی دیکھتے ہیں او خاموش رہتے ہیں )

ر من ہوں میں ہے۔ اور جو مخصص میں ہے۔ وہ بیجارے تو بجائے حصول کے اور جو مخصص صرف مرہم کا طالب ہو وہ طالب نہیں ہے۔ وہ بیجارے تو بجائے حصول کے

امید پر بی نظرنگائے بیٹے ہیں۔جیسا کداوپر کے شعر میں ہے۔ بامیدش اندر کدائی صبور (اس کی امید پر گدائی پر بھی صبر کرنے والے ہیں)

ایک طالب کا قول ہے ۔

اگرچه دورافنادم باین امیدخورسندم ته که شایددست من باردگرجانان من گیرد (اگرچه مین دور پژا موامول محراس امید پرخوش مول که شاید میرامعثوق پیمردوسری بار میرا با ته پیرلے) طالب وہی ہے کہ اگر ہزار اس کوکہا جائے تو دوزخی ہے تو مایوس نہ ہواور دس ہزار مرتبہ کہا جائے کہ تو جنتی ہے تو کا ال اورست نہ ہے اس کے طلب کی بیرحالت رہے ہے

اے برادر! بے نہایت در گئی است ہیں ہرکہ بروے می ری بروے مایست (اے بھائی اس کے دربار کی کوئی انتہانہیں کہ کسی جگہ پڑنچ کرکوئی یہ کہہ دے کہ میں منزل پر پہنچ چکا ہوں ،اگر تو کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے تواس کے اوپر دوسری منزل ہے )

ایک مخص کی نسبت لکھا ہے کہ اس کوروزانہ بیآ واز آئی کہتو کا فر ہوکر مرے گا جب ایک مدت تک بیآ واز آئی کہتو کا فر ہوکر مرے گا جب ایک مدت تک بیآ واز آئی توشیخ سے ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میاں بیدوشنام محبت ہے۔ مایوس نہ

ہوجانا محبوبوں کی عادت ہے کرمحت کوچھیٹرا کرتے ہیں خوب کہا ہے معتقد مند مندوں کے گفتہ میں مناز مالی مناز میں اسلام

بدم تفتی وخورسندم عفاک الله کو تفتی ہے جواب تلخ می زیبدلب لعل شکرخارا (تونے مجھے یُرا کہااور میں خوش ہوں اللہ تجھ کومعاف کرے تونے ٹھیک کہاہے، بیٹھے بیٹھے سرخ ہونٹوں سے کڑا جواب بھی اجھامعلوم ہوتاہے)

اور بیا یک سم کاامتحان ہے لیکن بیرماری با نیں اس وقت برداشت ہوتی ہیں کہ دل میں خدا کی محبت پوری پوری ہو۔ پس اس کی کوشش کرداور اس طریق کے دوامر ہیں۔ ذکر کی کشرت اوراال انٹد کی محبت ، ان کے پاس آنا جانا۔اس سے تدریجا ماسوائے انٹد سب تبہارے ول سے نگلنے شروع ہوجا کیں گے اور بیرحالت ہوگی۔

عشق آل شعلماست کہ چوں برفروخت ہے ہرچہ جز معثوق باشد جملہ سوخت (عشق آگ کا ایبا شعلہ ہے کہ جب وہ بجڑک المحتا ہے تو معثوق کے سوائے جو پچھے ہوتا ہے سب کوجلا دیتا ہے ) اور

تع لاورتل غیری براند یه ورگر آخر که بعدلاچه ماند ماندالاالله باتی جمله رفت یه مرحبااے عشق شرکت سوزرفت (لفظ لاکی تکوارے اللہ کے سواہر معبود کو دور کردے کھرد کیے اب کیا باقی رہ گیا۔ صرف افا اللہ باتی رہ گیا باتی سب کچھ چلا گیا۔ مبارک ہوا ہے شق کہ تو دوسروں کی شرکت کوجلانے والا اور دور کرنے والاے)

تر تىپسلوك

اس تقریر سے تر تبیب سلوک کی بیلگی کہ اول کسی صاحب محبت کو ڈھونڈ کراس کے پاس جاپڑو

اوراس کی حسب ہدایت کام میں لگ جاؤ۔ ثمرات کے طالب نہ ہوخود بخو دہوں تو خدا کا نفل سمجھو۔ طاعت میں لذت نہ ہوتو اس کوچھوڑ ومت۔ کثرت سے ذکر کرو۔

اس میں قرآن بھی واخل ہے۔ اگر پڑھتے ہوئے طبیعت اکتانے گئے، توای کی کثرت کرو۔ اگر ایوں کا میابی نہ ہوتو دکیرمت ہوای طرح اگر ایوں کا میابی نہ ہوتو دکیرمت ہوای طرح قبول ہے۔ الفاظ بھی ہے امکان بھرکوشش تھے کی کرو۔ اگر بوری کا میابی نہ ہوتو دکیرمت ہوای طرح قبول ہے۔ الفاظ پر تو انہیں ہے گرفت ہوگی جوالفاظ درست کر سکتے ہیں اور پھر نہیں کرتے۔ ورنہ زیادہ تر دکھے بھال ، اور چھان ہیں دلول کی ہوگی۔ اگر موٹی زبان کا آ دمی غلط پڑھتا ہے کیکن دل سے پڑھتا ہے تو خدا کے نزدیک بیفلواں ہو۔

ال موقع پر جھے ایک مخص کی حکایت یا دا گی۔ ایک فیص مجھ سے تعلق رکھتا تھا بھھ سے کہنے لگا کہ میں کسی فقیر سے طالب ہوجاؤں۔ میں اس پر ناراض ہوا اور سمجھا دیا چند روز کے بعد پھر آیا تو میں اس سے مزاحاً کہنے لگا کہ کیول کسی فقیر کے طالب بھی ہوئے؟ تو وہ نہایت خلوص اور سادگی تو میں اس سے مزاحاً کہنے لگا کہ کیول کسی فقیر کے طالب بھی ہوئے؟ تو وہ نہایت خلوص اور جناب سے جواب دیتا ہے کہ بس اب تو تیرائی پلہ پکڑلیا ہے۔ اس کا بیاز تیرائی کہنا ہزاروں حضورا ور جناب سے زیادہ لذت بخش تھا کیونکہ دل سے تھا۔

اس موقع پربطور جملہ مغرضہ کے ایک اور بات بھی کہددینی ضروری ہے کہ جس طرح زی
علاج ہے گری بھی اس سے بڑھ کرعلاج ہے اور یکی وجہ ہے بعضے بزرگ درشت مزاج مشہور
ہوجاتے ہیں تو خوب بجھ لو کہ وہ درشت مزاج نہیں۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات اگرایک بات
کوزی ہے بچھایا جائے تو دل پراس کا اتنا اثر نہیں ہوتا اور نہ وہ اتنی مدت تک یا درہتی ہے جتنا کہ
بدرشتی سمجھانے ہے کا نقش علی المجر ہوجاتی ہے۔ چنا نچہ اس ڈانٹ کا بیا اثر پڑا کہ اس کا بیتذ بذب
بالکل ول سے نکل میا اور آئیسیں کھل گئیں۔ غرض غلط بولنا جو پیارامعلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی
ہے کہ اس سے زیادہ برقد رہ نہیں ہوتی ۔

چنانچ حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ میں راعی کا قصہ مشہور ہے کہ زمین پر جیفا ہوا محبت کے جوش میں خدائے تعالی کو خطاب کر کے ریکلمات کہدر ہاتھا ۔

تو کجائی تاشوم من چاکرت ہے چارفت دوزم کنم شانہ سرت (تو کبال ہے کہ میں تیری خدمت کروں تیرے پھٹے ہوئے کیڑے ہی دوں اور تیرے سرکے بالوں کو تکمی کردوں) وامثال ذالك! اتفاقاً! حضرت موئ عليه السلام اس طرف سے گزرے۔ بيكلمات س كرفر مايا كه مياں كس كوكهدر بيج بين؟ اس نے كہا كه خدا سے حضرت موئ نے ڈانٹا اورڈانٹ كر چلے گئے۔ راعی نے جوبیہ ساتو مارے خوف كے قرامي اور بخت پر بیٹان ہوا۔ اس وفت حضرت موئ عليه السلام پروی آئی كه اے موئ! تم نے جمارے بندے كوجم سے جداكر دیا۔ اس حكایت كومولا ناروم فرماتے بیں ۔

زین نمط بیبوده می گفت آل شبال بی گفت موی باکست اے فلال گفت باآل کس کہ مارا آفرید بی این زمین وچرخ ازوآ مد پدید گفت موی بائے خیره سرشدے بی خودسلمان ناشده کافرشدے گفت موی دبانم دوخی بی وزیشمان ناشده کافرشدے وی آلمہ سوئے موی از فدا بی بنده ماراچرا کردی جدا توبرائے وصل کردن آمدی بید قربرائے فصل کردن آمدی اس فی توبرائے وصل کردن آمدی بید اس طریقہ پروه چروابافنول با تیں کردہاتھا۔ حضرت موی علیه السلام نے پوچھااے مخص توبر با تیں کردہاتھا۔ حضرت موی علیه السلام نے پوچھااے مخص توبر با بہوں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور بیز مین وآسان اس کے پیدا کے ہوئے ہیں۔ حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا با کے افسوس توبر با وہوگیا تو خود سلمان نہیں رہا بلکہ کافر حضرت موی علیہ السلام نے وہی تازل ہوگیا۔ چروا ہے نے کہا کہ اللام تو نے میرا مندی دیا اور شرمندگی ہوئے تا ہے بوئی کہ تو نے ہمار کے بیدا للام پروی تازل ہوئی کہ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کردیا تو جھے سے ملاقات کرنے کو آتا ہے بامیرے بندوں کو جھے ہو کرا کے گئے آتا ہے )

حضرت موی یے جویہ سنا تو گھبرا مسے اورجلد ہی آگر چرواہے سے معافی جاہی یہاں چرواہے کی عجب حالت تھی۔موی نے جب معافی جاہی تواس نے بیہ جواب دیا کہا ہے موی ایسا تازیاندلگاہے کہ میں بڑی دور پہنچ محیا۔۔۔

آ فرین بروست و برباز وئے تو (تیرے ہاتھوں اور برز وؤں کوشا باش ہے) اس جملہ حکایت ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر زبان پر بیجہ تم مجمی اور کم عقلی کے گستا خانہ الفاظ بھی ہوں لیکن ول محبت سے معمور ہو تو الفاظ پر نظر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ان فروگز اشتوں کی معافی انہی لوگوں کیلئے ہے کہ جن کوشیج پر قدرت نہیں ہے ورندا کر قدرت کے باد جوداییا کرے تو ضرور گنہگار ہوگا۔

# تفريط متعلمين

افسوس ہے کہ اس وقت اس امری طرف سے ایک بے توجی ہے کہ لوگ اس کو بالکل ضروری نہیں بچھتے۔ اکثر لوگ پوری درسیات ختم کرجاتے ہیں لیکن ان کوتر آن پڑھنے کا سلیقہ ہیں ہوتا۔ سجھتے ہیں کہ صرف کی کتابوں میں صفات حروف وظارج پڑھ لئے ہیں اس سے زیادہ ادر کیا جا ہے حالا تکہ بید خیال غلط ہے۔ قرآن کا پڑھنااس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ خاص کسی سے اس کونہ سیکھا جائے۔ نری درسیات سے پہونہیں ہوتا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مشق نہیں کی تو ہم کوغلط پڑھنا جائز ہونا چاہیہ اور ہم
کومعذور ہونا چاہیے لیکن بیعذرا لیا ہے کہ بیں نے ایک سپارہ پڑھنے والے طالب علم سے کہا کہ
حاتی تی کو بلالا ۔ وہ حافظ بی کو بلالا یا ۔ بیس نے کہا کہ یہ کیا جمافت ہے؟ کہاں حافظ تی کہاں حاجی
تی ۔ ان کے تو حروف بھی الگ الگ ہیں ۔ تو کہتا ہے جی بیس نے مخارج کی مشق نہیں کی ۔ تو کیا یہ
عذر قبول ہوسکتا ہے؟ تو جیسا میخف اس غلطی سے فی سکتا ہے ای طرح جب مشق ممکن ہے تو ایسے
عذر قبول ہوسکتا ہے؟ تو جیسا میخف اس غلطی سے فی سکتا ہے اس طرح جب مشق ممکن ہے تو ایسے
اغلاط سے ان کو بچنا ممکن ہے۔

صاحبوا بیسب بہانے ہیں۔بات اصلی وہی ہے کہ خدا کی محبت اوراس کا خوف ول ہے جاتار ہا ہے۔اگر آج بیاشتہار دے دیا جائے کہ جوشش مخارج حروف سیح کر کے سنادے اس کوئی حرف پانچ روپے ملیں سے تو آج ہی شہر کے شہر قرائت شروع کر دیں اور پچھ نہ پچھیج کر کے انعام لینے کھڑے ہوجا تیم لیکن افسوں ہے کہ خدا کی رضا کیلئے امنگ نہیں پیدا ہوتی۔ بیتو تفریط تھی معلمین کی۔

# افراط معلمين

اب افراط سنیئے۔ بعض معلمین ومسلمین کا کہ جن سے بالکل نہ ہوسکے وہ ان کوہمی مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدوں اس کے قرآن پڑھنا ہی بے فائدہ ہے۔ جسیا مشہور ہے کہ ایک ویر جی صاحب نے ایک ویہاتی سے یو چھا کہ روز وکی نبیت بھی یاد

ہے۔اس کو چونکہ خاص عبادت یا دہیں تھی اس لئے اس نے پھٹییں بتلائی۔ ویر جی صاحب نے فرہایا کہ بے نیت روزہ نہیں ہوتا۔ دیکے روزہ کی نیت یوں کیا کر بصوم غد نویت اس ہے چارے نے کا ہے کہ بھی اس قسم کے الفاظ سے تھے فورا تو یا دنہ کرسکا نتیجہ بیہ ہوا کہ دوسرے دن روزہ نہر کھا۔
ان ہی ہزرگ نے بوچھا تو یہ کہا کہ بلانیت روزہ نہیں ہوتا اور نیت یا دنیس ہوتی ۔ غرض جولوگ صحیح پڑھیں ۔ اور جولوگ اس پر قادر نہیں ان کو جس طرح وہ برچھیں جا کزہے۔
برچھ سکتے ہیں وہ تو صحیح پڑھیں ۔ اور جولوگ اس پر قادر نہیں ان کو جس طرح وہ وہ پڑھی ہیں جا کزہے۔
برچھ سکتے ہیں وہ تو صحیح پڑھیں ۔ اور جولوگ اس پر قادر نہیں ان کو جس طرح وہ وہ پڑھی تھیں جا کہ نہیں پڑھتے سوا سے لوگوں کو یا در کھنا چا ہے۔ کہ تھین صورت اس کونہیں کہتے کہ خوب راگنی سے گا کر پڑھا جا ہے تھے سین صورت کے معنی جیسا ہزرگوں سے منقول ہے میہ ہیں کہ سنے والے کواس کی آ وازئ کریے معلوم ہو کہ اس کے دل پرکسی باعظمت جستی کارعب چھا یا ہوا ہے۔

## فضيلت عشرها خيره

بات بہت دورجاہ ہی ۔ اصل مقصود بیتھا کہ جب قرآن ایبامشرف و معظم ہے توجس ماہ میں اس کا بیزول دفعی ہوا ہو ہ بھی معظم ہوگا بالخصوص وہ عشرہ خاص ماہ رمضان کا کہ جس میں شب قدر ہے کیونکہ رمضان کو جب قرآن شریف کی وجہ سے شرف حاصل ہوا، تو رمضان کا وہ حصہ خاص جس میں نزول ہوا ہے دوسرے حصوں کی نبیت خاص کرضرورا شرف ہوگا۔ اس لئے کہ دوسرے حصوں میں شرف اس حصہ کی ہوات آیا ہے۔ پس جب نزول شب قدر میں ہوا ہے اور شب قدر میں موات ہوگا۔ اس کے مشرہ اخیرہ میں ہوتی ہوتی ہوگا۔ اس کے مصدر مضان سے مطرور افضل ہوا۔ ایک فضیلت تو عشرہ اخیرہ میں ہوتی ہے تو عشرہ اخیرہ بقیہ حصد رمضان سے صرور افضل ہوا۔ ایک فضیلت تو عشرہ اخیرہ کی اس نزول قرآن سے ہوئی۔

دوسری فضیلت اس کی اس ہے ہے کہ اس بیس شب قدر ہے جس کی فضیلت کیلئے خدائے تعالی ارشاد فرماتے ہیں: و ما ادراک مالیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شہو۔ (آپ سلی الله علیہ و سلم کو تجرمعلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے شب قدر ہزار مہینے ہے بہتر ہے) کیونکہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں ہے یعنی اسے اس سری کی سلامی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر عشرہ اخیرہ بھی آیا ہے۔ دونوں کے ملانے اسے سمعلوم ہوتا ہے کہ اور بعض حدیثوں میں مطلق عشرہ اخیرہ بھی آیا ہے۔ دونوں کے ملانے سے سمعلوم ہوتا ہے کہ یا توایک صدیث دوسری کی تفسیر ہے اور یا اکثر تو طاق راتوں میں ہوتی ہے لیکن بھی بھی جو جاتی ہے۔ نیز بعض لوگوں کو جفت راتوں کو بھی ہوتا کہ مونا کمشوف ہوا

ہے۔ تو تو ی اور تنکر ست نوگوں کو تو بیر مناسب ہے کہ وہ اس عشرہ کی ہررات میں اور را توں سے زیادہ عبادت کریں اور ضعفا کے لئے بیر مناسب ہے کہ وہ کم از کم طاق را توں میں ضرور جاگ لیں۔ طاق را تو ل میں سے اس وفت ایک رات تو گزرگئی اب صرف چار ہاتی رہ گئی ہیں۔ اس میں کوشش کر کے چھے تو ضرور جاگ لیا جائے۔

صاحبوا بیالی برکت اور خیری چیز ہے کہ اس سے محروم ہوجانا۔ گویا تمام خیر سے محروم ہوجانا ہے۔ چنا نچہ حدیث میں ہے۔ من حوم لیلة القدر فقد حوم النحیو کله (جوش لیلة القدر (میں عبادت کرنے سے ) محروم رہاوہ خیر سے بانکل محروم رہا) لیکن اس میں بعض لوگ ہے سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر جا گا جائے تو تمام شب جا گا جائے اورا گرتمام شب نہ جا گا جائے تو تمام شب جا گا جائے اورا گرتمام شب نہ جا گا جائے تو تمام شدہ نہ وگا۔ یہ خیال بالکل لغو ہے۔ اگرا کھ حصد شب میں بھی جاگ لے تب بھی لیلة القدر کی فضیلت ماصل ہوجاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ساری رات بھی جاگ لیاجائے تو کیا مشکل ہے۔

صاحبوارمضان شریف سال بحر کے بعد آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال رمضان میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ وہ اس وقت و نیا میں نہیں رہے۔ ہم کو کیا خرے کہ آئندہ رمضان تک کس کس کی باری ہے۔ اس لئے اگر اسی بڑی نعمت حاصل کرنے کیلئے کوئی ایک وورات جاگ ہی لیا تو کیا وقت کی بات ہے۔ لیکن خیر! اگر تمام رات کی ہمت نہ ہوتو اکثر حصہ کو تو چھوڑنا ہی نہ چا ہے اور بہتر یہ ہے کہ بیدا کثر حصہ اخیر شب کا تجویز کیا جائے۔ کیونکہ اول تو اس وقت تک معدہ کھانے سے پرنیس ہوتا۔ وعاش جی لگتا ہے۔ دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ خدائے تعالی اخیر شب میں روزانہ اپنے بندوں کے حال پر رحمت خاص متوجہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اخیر شب میں ویلے بھی سکون ہوتا ہے اور اس میں ہر شب شریک ہے۔

کی نے خوب کہا ہے من لم بعوف قلد لیلة لم یعوف لیلة القدر۔ اوراس تول ک وہ وجہ بیہ کہ لیلة القدر انہی راتوں میں سے کی رات میں ہوگی تو جو محص راتوں کی قدر کرے گاوہ لیلة القدر بھی پائے گا۔ جو ب قدری کر کے خواب خفلت میں گزراے گاوہ جب عادت لیلة القدر سے بھی محروم رہے گا کیونکہ جب سال مجر تک برابر شب بیداری کرے گا تولیلة القدر میں عبادت ضرور ہوجائے گی۔ کہا نہی راتوں میں ایک رات وہ بھی ہے۔

\_\_\_\_ لم أجد المحديث في "موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف"

بوستاں میں دکایت ہے کہ کی شغرادہ کا ایک لعل شب کے وقت کسی حکمہ کر گیا تھا۔اس نے علم دیا کہ اس مقام کی تمام کنگریاں اٹھا کر جع کریں۔اس کا سبب بوچھا تو کہا کہ اگر کنگریاں چھا نٹ کر جع کی جا تیں تو ممکن تھا کہ لعل ان میں نہ آتا اور جب ساری کنگریاں اٹھائی گئی ہیں تو لعل ضرور آگیا ہے کی نے اس جملہ کا ترجمہ خوب کیا ہے۔

اے خواجہ چ بری از شب قدر نشانی اللہ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی (اے میاں قدر کا نشانی کو کیا ہو چھتا ہے ہررات قدر کے قابل ہا گرتو اسکی قدر کرے)

# شب قدر کی فضیلت

کین خیرا سے باہمت تواس وقت تک کہاں ہیں کہ وہ اس کو ہر بے بہا کی تلاش میں سال بھر شب بیداری کریں مگر رمضان کے عشرہ اخیرہ میں تو ضرور ہی بیدار رہنا اور عبادت کرنا جا ہے کیونکہ ان را توں میں شب قدر کا ہونا اغلب ہے اورا گر کوئی شخص نہایت ہی کمزور اور کم ہمت ہوتو خیروہ ستا کیسویں رات کوتو ضروری ہی بیدار رہے۔ کہ وہ شب اکثر شب قدر ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگرا تفاق سے وہ رات شب قدر نہ بھی ہوئی۔اورتم نے بہ گمان شب قدراس میں عباوت کی توان شاء اللہ تم کوشب قدر ہی کا تواب عطا ہوگا۔ اور بیکوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ حدیث میں اس کی اصل ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں۔انما الاعمال بالنیات مجرمکن ہے کہ اس کلیہ سے کسی کی شفی نہ ہوتو دوسری حدیث موجود ہے۔حضور ارشا دفر ماتے ہیں۔ الصوم یوم تصومون و الفطر یوم تفطرون و الاضعلی یوم تصدحون

جس کے عنی یہ ہیں کہ اگرایک فخص نے نہایت کوشش سے دمضان کے چاند کی تحقیق کی اور
اس تحقیق کی بناء پر روز ہے دکھنے شروع کر دیئے پھرختم رمضان پرعید کے چاند کی ای طرح جھان
ہیں کی اوراس کی بناء پرعید کر لی اس طرح عیدالانتی ہیں بھی کیا اور چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ
تینوں تحقیق خلاف واقع تھیں تو اس صورت ہیں دل شکستہ نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ جس دن روز ہ رکھا وہ بی
دن عنداللہ باعتبار مقبول روز ہ کا تھا۔ اور جس دن عید کی وہ بی ون عندکا تھا بعنی روز ہ اور عید دونوں
مقبول ہیں ۔ پس اس طرح ہیں کہتا ہوں کہ اگر شب قدر کی نیت سے عبادت ہوئی ہے اور اتفاق
سے وہ شب قدر نہ ہوئی تو ٹو اب شب قدر کا تل جائے گا۔

ال مسن النو مذی : ۲۹ می کہتا ہوں کہ اگر شب قدر کی نیت سے عبادت ہوئی ہے اور اتفاق
سے وہ شب قدر نہ ہوئی تو ٹو اب شب قدر کا تل جائے گا۔

ماحبو!ال تقریر کے بعد توبہت ہی آسان معاملہ ہو گیا۔اب بھی اگر ہمت نہ کی جائے تو غضب ہے۔ بیدوسری فضیلت بھی عشرہ اخیرہ کی۔

#### فضيلت اعتكاف

تیسری فضیلت اس عشرہ بیں ہے کہ اس میں اعتکاف مشروع ہے اور ممکن ہے کہ ہے پہلی فضیلت کا تمہ ہوج بیا کہ بعض نے کہا کہ اعتکاف کود وسری حکمتوں ہے بھی مشروع کہا جائے۔
خیر جو پچھ بھی ہوہم کو اس سے کیا غرض۔ ہم کو کام کرناچاہیے۔ احکام کے حکم اور مصالح کی تلاش اور کا وقت ہیں۔ اور کا وقت ہیں کہ سوچنے اور غور کرنے سے بچھ میں آجا کی اور کا وقت تک کی اور کا وقت تک کی گئی ہوں ہوں میں خداجس کودے اس لئے جب تک شرح صدر نہ ہوجائے اس وقت تک کی ایک کو بیان نہ کرنی چاہیے دونوں احتال ہیں۔ اس اعتکاف میں دودر ہے ہیں۔ ایک درجہ کمال کا ہے وہ تو ہیں تاریخ کو بل از مغرب اعتکاف میں بیٹھے اور عید کا چا ندو کی کر باہر لیکلے۔ سویہ تو اب مکن نہیں ہے کہ ویک از مغرب اعتکاف میں بیٹھے اور عید کا چا ندو کی کر باہر لیکلے۔ سویہ تو اب مکن نہیں ہے کہ ویک ایک دن گر رگیا۔ اور دوسرا درجہ اس سے کم ہاور وہ ہے کہ دن گر رگیا۔ اور دوسرا درجہ اس سے کم ہاور وہ ہے کہ دن گر درجہ کمال حاصل نہ ہوتو تاقعی درجہ کے حاصل کرنے سے فضیلت ماصل نہیں ہوتی ۔ اگر اس قد رنہ ہوگی تو پچھوتو ضرور ہوجائے گی۔

صاحبو! اگردس دن ممکن نه ہوسکے نو دن سمی۔اس قدر بھی نه ہوسکے سات دن سمی \_غرض جس قدر بھی ہوسکے اور جتنے دن بھی ہو سکے چھوڑ تا نہ جا ہیے۔

ایک بہت بڑی فسیلت اعتکاف کی ہے کہ مختلف کوایا م اعتکاف میں ہروقت وہی اُواب ملت ہوکہ نمازی کونماز میں ملتا ہے دلیل اس کی بیر حدیث ہے۔ لا بنوال احد کم فی الصلواۃ ماانتظر الصلواۃ۔ جس کا ماصل بیہ کرا گرمجد میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کیا جائے وقت انتظار ماانتظر الصلواۃ۔ جس کا ماصل بیہ کرا گرمجد میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کیا جائے دب ہروقت میں ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مختلف جب ہروقت میں ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مختلف جب ہروقت محد میں رہے گا تو اس نیت سے کہ اٹھ مجد میں رہے گا تو اس نیت سے کہ اٹھ کرفلاں نماز پڑھنی ہے۔ کوئی کام بھی کرے گا تو اس نیت کے ساتھ کہ فلاں نماز تک بیا کام ہی کرے گا تو اس نیت کے ساتھ کہ فلاں نماز تک بیا کام ہی کرے گا تو اس نیت کے ساتھ کہ فلاں نماز تک بیا کام ہے۔ خرض اس کا سوتا جا گنا اور نا افغان بیٹھنا ہر ہر حرکت صلوق کے تھم میں کھی جائے گی۔

اس تقریر کے بعد خیال ش آتا ہے کہ حدیث میں جوآیا ہے المعتکف بعتکف لے الصحیح للبخاری: ۱۲۲۱ ۱۸۰۱ ، کنزالعمال:۱۹۰۸۲ الذنوب كلها و بجرى له الحسنات كلها (معتلف تمام كنابول بوركار بتاب اورتمام نيكول كاس كوثواب ماتاب ) الحسنات من الف لام عهد كانبيل جيسااب تك مجها جاتا ہے۔ جس كل بناتنى كدا عتكاف ميں خاص حسنات كا صدور بوتا ہے كل حسنات كا صدور خلاف مشاہرہ ہے۔ بلك استفراق كا بوسكا ہے مطلب بيہ كہ معتلف اپنے ايام اعتكاف ميں كويا برئيكى كر رہا ہے اس كوسب نيكول كا ثواب ماتا ہے وجراسكى بيہ كہ جب انظار العسلوة كے تم ميں ہواور معتلف فتظر صلوة ہے تو وہ مسلى كے تم ميں بواور مسلوة ام العبادت ہے تواس كا اواكر نے والا كو يا تمام عباد تيل كر رہا ہے ہيں معتلف بحالت اعتكاف سب عباد تيل اواكر رہا ہے ہيں معتلف بحالت اعتكاف سب عباد تيل اواكر رہا ہے۔ صاحبواس سے زيادہ اور كيا فضيلت ہوگى۔ معتلف بحالت اعتكاف سب عباد تيل اواكر رہا ہے۔ صاحبواس سے زيادہ اور كيا فضيلت ہوگى۔

یہ تقریرتواس پرجن تھی کہ عشرہ اخیرہ میں ایک نسیلت اعتکاف ہے ہوئی اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اعتکاف میں جونسیلت آئی ہے وہ عشرہ اخیرہ کی وجہ سے کہ زمانہ افضل میں عبادت کی زیادہ نسیلت ہوتی ہے کہ اعتکاف میں جونسیلت ہوتی ہے نسیلت ہوتی ہے معتربیں کیونکہ بھی زمانہ میں بالذات ہی نسیلت ہوتی ہے جبیبا مشروع میں بیان ہوابعد حکایت گفت جبیبا مشروع میں بیان ہوابعد حکایت گفت معشوقے بعاش ۔ الح کے ۔ پس غرض خواہ اعتکاف میں عشرہ کی وجہ سے نسیلت ہویاعشرہ میں اعتکاف کی وجہ سے نسیلت ہویاعشرہ میں اعتکاف کی نسیلت تابت ہے ہم کواس کا حاصل اعتکاف کی نسیلت تابت ہے ہم کواس کا حاصل

کرنا ضروری ہے اس کرید کی ضرورت نہیں کسی نے خوب کہا ہے ۔

بخت اگرید دکند وامنش آ ورم بکف ہے گریکشد زہے طرب وربکشم زہے شرف
(نصیبہ اگرید دکر ہے تو میں اس کے دامن کو اپنے ہاتھ سے پکڑلوں اگر وہ اپنی طرف تھنے کے لئے لئے باتھ سے پکڑلوں اگر وہ اپنی طرف تھنے کے لئے لئے تو بڑی خوشی کا مقام ہے اور اگر میں اسے اپنی طرف تھنے لوں تو یہ بھی میرے لئے عزت کی بات ہے )

صاحبوا چاردواؤں کامرکب آپ کےمرض کومفید ہے آپ کواسے استعال کرنا چاہے۔ اس تفیش کی ضرورت نہیں کہ اس دوا ہے اس میں قوت برجی باس دوا ہے۔ اس میں بیقیش دوسرے کا کام ہے جواس فن کومن حیث الفن حاصل کرے مریض کا کام صرف استعال ہے۔

کارکن کارگذراز گفتار ہی کا تمدیں راہ کار باید کار باید کار فقت نہ دم ہی کہ اصلے نداردوم ہے قدم میں کام کروبا تیں کرنے کا کام چھوڑ دوکہ اس دور کام کی کام جاردوم ہے قدم کام کروبا تیں کرنے کا کام چھوڑ دوکہ اس داستہ میں صرف کام بی کام جاری راستہ میں کام

\_\_ لم أجد الحديث في "موسوعة أطراف الحديث "

کے لئے قدم چاہیے ہاتیں بنانے کی ضرورت نہیں کہ پغیر کمل ہاتیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے) یہ فضیلت تواس عشرہ کے ساتھ خاص تھی اب ایک اور مضمون عام جواس عشرہ اخیرہ کے ساتھ بھی چسیاں ہے بیان کیا جاتا ہے۔

#### فضيلت خدمت والدين

وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محابہ کے جمع میں ایا ہے کہ حضور نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نفعه د غم انفعه د غم انفعه د غم انفعه نفع د غم انفعه باللہ ایک تو وہ محض کہ اپنی زعمی میں بوڑھ مال باپ کون محض کہ اپنی زعمی میں بوڑھ مال باپ کو یائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔

حمنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کی قیداس لئے بڑھادی کہ اگر ماں باپ خود جوان ہیں تو اول تو وہ اس سے تاج نہیں ہوں مے جیسے اس کے پیر ہاتھ چلتے ہیں۔ان کے ہاتھ پیر بھی چلتے ہیں۔

دوسرےان کی خدمت ہے ول بھی نہیں گھرا تا۔ اس لئے اگران کی پچھ خدمت بھی کردی او پچھ بڑی بات نہیں بخلاف بوڑھے ماں باپ کے کہ وہ اسکے تناج ہوتے ہیں اور چونکہ اکثر قو ک بالکل کمزور ہوجاتے ہیں خود پچھ بھی نہیں کرسکتے اور اکثر کام مرضی کے موافق نہیں ہوتے تو نگل مزاج بہت ہوجاتے ہیں۔ اس لئے ایسے مال باپ کی خدمت کرنا بوجہ ان کی معذوری کے ضروری اور ان کے تنگ مزاجی ہونے گئا اور ان کی تنگ موافق کی موافق کی موافق کی موافق کی موافق کے اس والی کرنا گاناہ کہیرہ ہے۔ محرا کثر آدی تنگ ہونے گئا ہوران کے تنگ مزاجی ہے کہ وہ اپنے زیانہ طفولیت وعالم احتیاج کو بھول جاتا ہے کہ اس وقت والدین نے کہیں جب سے کہ وہ ایس وقت والدین نے کہیں کہ بوجہ کے اس وقت

ایک بنے کی دکایت مشہور ہاس نے اپ بڑھا ہے میں ایک مرتبا ہے ایک لڑکے ہے ور یافت کیا کہ بھائی یہ دیوار پر کیا چزیئی ہے۔ صاحبزادہ اول تواس سوال پر ول میں بہت خفا ہوئے کہاس نفوسوال کی آپ کو ضرورت بی کیا تھی۔ گر خیرتہذیب ہے کام لے کر بتلادیا کہ ابجان کوا ہے۔ بنے نے پھر ہو چھا کہ بھائی ! یہ دیوار کیا چیز ہے؟ صاحبزادہ نے کہا کہ ابھی تو بتلادیا تھا کہ کوا ہے۔ بنیری باراس نے پھر ہو چھا کہ تو صاحبزادہ نے گر کر جواب دیا کہ تہمارا تو د ماغ چل گیا ہے جیکے پڑے رہو۔ اس پر بنے نے اپنا بھی کھا تا متکوایا اور کھول کر دکھلایا کہ صاحبزادہ دیکھو! میں ہے ہواب میں بہی سوال کیا تھا۔ اور بی نے ہر مرتبہ مجبت سے جواب میں ایک سوبار بھی سے اپنی بھی سوال کیا تھا۔ اور بیل نے ہر مرتبہ مجبت سے جواب البر والصلة: ۱۰ منکواۃ المصابیح ۱۵۳۰ ماللدر المتور للسبوطی ۱۵۲۰ ا

دیا تھا۔تم دوہی بار میں گھبرا گئے ۔لیکن شاید کوئی شخص ہے کہ صاحب بوڑھوں کی تنگ مزاج سے ٹا گواری توامر طبعی ہے اگر اس پر بھی باز پرس ہے توسخت مشکل کی بات ہوگی۔

تواس کا جواب ہے کہ امورطبعیہ پرخدائے تعالی نے کہیں باز پرس نہیں فرمائی۔ باز پرس اموراختیاریہ بیں حقوق اموراختیاریہ بیں حقوق اموراختیاریہ بیں الذی بیں حقوق والدین کوذکر فرماتے ہوئے ارشادہوتا ہے دبکم اعلم بمافی نفوسکم ان تکونوا اصلحین فانه کان للا وابین غفوراً.

جس کا خلاصہ بیہ کہ والّدین کی ہروفت کی تنگ مزاجیوں سے جو گھبراہث تمہارے دلوں میں پیدا ہوگئ ہے بیاتوا مرطبعی ہے اگر کوئی خٹک کلمہ منہ سے نکل جائے اس میں معذور ہولیکن خدائے تعالیٰ دل کی نیت کو جانبا ہے اگر ول میں ان کی اطاعت ہے اور غالب تم میں صلاحیت ہے توالی ہے اعتمالی سے معذرت کرنے کو بخش دیتا ہے۔

صاحبو! ظاہر نظر میں اس جگہ پریہ آیت بالکل بے جوڑمعلوم ہوتی ہے کیکن تقریر بالا سے سجھ میں آ کیا ہوگا کہ ضمون بالا سے س قدر چہیاں ہے۔

اگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کی ریجی ایک بہت بردی دلیل ہے کہ اس میں ہر ہر بات کے وہ وہ دختی پہلو لئے محتے ہیں کہ دوسرے سے مربوط ہیں مگرافسوں ہے کہ اس میں ہر ہر بات کے وہ وہ دختی پہلو لئے محتے ہیں اس کے بجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ایک ہے لوگ کلام اللہ کورمی طور پر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے بجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ایک مختص تو رغم اتفہ کامحل یہ ہوا۔ دوسراوہ جس کے سامنے ہمرانام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔

## ماه رمضان کی فضیلت

تیسرے وہ مخص کہ رمضان آئے بھی اور گزر بھی گئے اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی بعنی ایسے ملک اور تو بہنہ کر لی جس سے گناہ معاف ہوجاتے۔ایک دوسری حدیث میں بھی مغفرت سے رمضان کے تعلق کی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔

ہوشہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النیران . (بیروہ مہینہ ہے (جس کا پہلادھا کہ) رحمت دوسرا (دھاکہ) مغفرت اور آخری

(دھاکہ)دوز خے آزادی ہے)

اس سے بیہ معلوم ہوا کہ رمفیان کامہینہ سرایا رحمت ومغفرت ہے۔ پس اس بیں انسان اپنی مغفرت ہے۔ پس اس بیں انسان اپنی مغفرت کے کہ نیک عمل کرے اور اس اپنی مغفرت کا طریقہ یہی ہے کہ نیک عمل کرے اور اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ مغفرت کی تحصیل امراختیاری ہے چنا نچے خدا تعالی خودار شادفر ماتے ہیں:

الے التو غب و التو هیب للمعلوی: ۲ : ۹۵

وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين ، الذين ينفقون

جس کا خلاصہ بیہ کہ خدا کی مغفرت اوراس کی جنت کی طرف دوڑ وجس کو مقی لوگوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے۔ تو جو خص اس راستے پر پلے اور مقرر شدہ قانون پڑ لمل کرے گا وہ مغفرت کو حاصل کر رہا۔ جو خص ایسانہ کرے گا محروم رہیگا۔ پس معلوم ہوا کہ مغفرت کا حاصل کرناخود ہمارے افتیار میں ہے اوراگرہم جا ہیں اس کو حاصل کرناخود ہمارے افتیار میں ہے اوراگرہم جا ہیں اس کو حاصل کرنکتے ہیں کہ تقی بن جا کیں۔

یے ملم داعظوں کی غلطی

اس موقع پر بے علم واعظوں کی غلطی کابیان کرنا بہت ضروری ہے کہ وعظوں میں کہا کرتے ہیں کہ خدا اتعالیٰ کی ذات بالکل بے پرواہ ذات ہے۔ وہ چاہتو ایک نکتہ میں بخش دے اور چاہے تو ایک نکتہ میں جنم بھیج دے اور بیہ بات ایسے طور سے کہتے ہیں جس سے لوگ یوں بچھتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مقررشدہ قانون نہیں۔ بلکہ یوں بی اناپ شناپ بے سکے طور پر جوچا ہے ہیں کردیے ہیں۔ اس تم کے مضامین سننے سے اکثر لوگ بالکل مایوں ہوجاتے ہیں اور عبادت ریا ضمت سب چھوڑ میٹھتے ہیں اس لئے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ خدا جانے کس نکتہ پر اور ایک بادی موجائے۔ ایک بیکر موجائے اور ساری محنت بربادتی جائے۔

ای طرح اکثر لوگ خوب بی مجرکر معاصی کاارتکاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مقررشدہ قالون بی نہیں ایک تکنه پرعذاب ثواب کا مدار ہے توا پی خواہشات کو کیوں ترک کریں اورخواہ مخواہ کی معیبت کیوں اختیار کریں ممکن ہے ای میں سے کوئی نکتہ پہند آجائے کہ اس پرنوازش ہوجائے کو یا کارخانہ خداوندی ایناوگر کی سلطنت ہے کہ جہاں سارے کام بے ڈھنگے بی ہوتے ہیں۔

مشہورہے کہ چیلہ گروسنر کرتے ہوئے ایک شہر پنچے نام پوچھا تو اینا دگرمعلوم ہوا۔ جس کے معنی ہیں ہے اتفاقی کاشپر، اشیاء کا نرخ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اناج سے لے کر تھی دودھ تک ہر ہر چیز سولہ سیررو پہیرکی المتی ہے۔

مرین کر چیلہ تو بہت خوش ہوا کہ خوب تھی دودھ کھا کر فربہ ہوں سے گرگرونے کہا کہ بھائی اس جگہ قیام مناسب نہیں۔ بیشر تو بہت ہی ہے لکا معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے میں پچھا متیاز ہی نہیں کر چیلہ نے اصرار کیا۔ آخر رہ پڑے۔

چندروز میں سیر کرتے کرتے عدالت کی طرف پہنچے دیکھا کہ ایک مقدمہ راجہ صاحب کے

اجلاس میں در پیش ہے اور لوگوں کا جموم ہے پوچھنے سے معلوم ہوا کہ کوئی چور مدی ہے مہاجن معاعلیہ ہے۔ وعویٰ یہ ہے کہ ہم دونوں چوری کرنے اس کے محر مے۔ نقب لگایا۔ میرار فیق اندرجانے نگا تود بوار اوپر سے آپڑی مرکیا قصاص جا ہتا ہوں۔ مدعا علیہ سے باز پرس ہوئی کہوہ د بوارالی کیوں بنائی گئے۔اس نے کہا معمارے بوچھتے بنانے والا وہ ہے۔وہ بلایا کیا اس نے کہا مخارہ وینے والے سے یو جما جائے۔اس کو بلایا اس نے کہا کہ مقد نے یانی ڈال دیا جس سے گارہ پتلا ہو کیا۔اس کوبلایااس نے کہاسرکاری ہاتھی جھپٹا ہوا آتا تھا۔خوف سے یانی زیادہ نکل پڑا۔فیلبان کوبلایا۔اس نے کہا ایک عورت آتی تھی یازیب سے پہنےاس کی جھنکار سے ہاتھی دوڑ پڑا۔عورت کوبلایا۔اس نے کہا سنار نے ابیابی باجاڈال دیا۔اس کوبلایا وہ کچے جواب نہ دے سکا تھم ہوا کہ مچانی دیدی جائے۔ بھانی کے لئے لے چلے۔ جبات بھانی پرچ مایا تو بھانی کا طقداس کے تملے سے بردا لکا۔نوگوں نے آ کرراہ مساحب سے عرض کیا کہ حلقہ اس کے مکلے سے برد اے۔ راجه صاحب نے فرمایا کدا چھاتو کسی موٹے آ دی کو پیانسی دیدو ۔غرض موٹے آ دمی کی تلاش

شروع ہوئی۔انفاق سے مجمع مجر میں اس چیلے سے زیادہ موٹا کوئی نہ نکلا آخراس کو تبحریز کیا گیا۔اب تفی چیلہ صاحب بہت تھبرائے اور کروہے کہا کہ خدا کے لئے بچاؤ۔اس نے جواب دیا میں نہ کہتا تھا يهال رمناا محانبين آخزنتيدد يكعاب

آخر كرونے يہتر بيرنكالى كه بھائى كے وقت خود بردھ كركہا كه صاحبو! اس كو بھائى نه دو، مجھ کودیدو ۔لوگول نے وجہ بوچھی تواس نے کہا کہ اس وفت میں نے جوتش میں جود یکھا تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو خض محانی و ما جائے گا وہ سیدھا بیکنٹھ میں جائے گا۔ راجہ مساحب نے جو بیسنا تو بردھ کرفر مایا کداچهاجب ایسی بات ہے تو ہم کو پھانسی دیدوتا کہ جنت ہمیں حاصل کرلیں۔ چنا نچے راجہ صاحب کو میمانسی دیدی گئی۔خس کم جہاں پاک صادق ہوا۔

توان نیم واعظوں کے ایسے بہانوں سے بوں سمجھا جاتا ہے کہ گویانعوذ باللہ کا رخانہ خداوندی مجمی دوسرااینادنگرہے۔

صاحبو! بادر کھو کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ہرکام کا ایک قانون مقرر ہے۔ ثواب کا مجمی ایک قانون ہے۔عذاب کا بھی ایک قانون مقرر ہے تو اب کا کام تو یہی ہے جواس آیت میں ارشاد ہوتا ہے وسارعوا الآبیۃ لینی تقوی حاصل کرواورمغفرت و جنت کے لویتو معلوم ہوا کہ مغفرت ورحمت كاليتا بالكل جار ساختياري باورنداكراس كواختياري نهانا جائة سارعوا كوئي معن نبيس ہول سے کیونکہ نکلیف مالا بطاق محال ہے اورخلاف نص ہے اور یہاں امر ہوا سارعت الی المغفرت كا تؤضرور وہ تحت الاختيار ہے۔ پس جب رمضان كى رحت اورمغفرت كا حاصل كرنا جمارے اختيار میں ہے تواس كى تخصيل كى كوشش كرواوراس دعيدرغم انفد كے مصداق ند بنو۔ توبيد كى ترغيب

ختم قرآن پرشیرینی

یہ مضمون اس عشرہ اخیرہ کے متعلق تھا اور ایک بات اس کے متعلق یاد آئی۔ چونکہ بعض لوگوں کواس کی ضرورت ہوگی اس لئے اس کا بیان کرویٹا بھی اس مقام پر مناسب ہے۔ بات اگر چہ بہت پر انی ہے اور بہت دفعہ لوگوں کے سامنے تقریراً وتحریراً پیش ہو چکی ہے گر چونکہ اکثر نوگوں نے اس کودل سے بھلا دیا ہوگا۔ اس وقت پھراعادہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرہ میں اکثر مساجد میں قرآن شریف ختم ہوگا۔ اس میں اکثر لوگ پڑھنے والوں کو پچھ دیا کرتے ہیں۔ سویہ لینا چھوڑ دو۔ دوسرے اکثر مساجد میں ختم کے دن شیر بی تقسیم ہوتی ہے اس میں جوگڑ بر ہوتی ہے بھی جانے ہیں اوران کر برد ہوتی ہے بھی جانے ہیں اوران کر برد وں کی وجہ سے جوشری قباحتیں اس میں پیدا ہوجاتی ہیں ان کو بھی متعدد مرتبہ جان کردیا گیا ہے۔ اس وقت ان کے دہرانے کا وقت ہے نہ چنداں ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ بیان کردیا گیا ہے۔ اس وقت ان کے دہرانے کا وقت ہے نہ چنداں ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

صرف اتنا کہاجا تاہے کہاس کے مفاسد پر نظر کر کے اس کو بھی جھوڑ وو۔

دیکھوااس کی بدولت بچار ہے بعض غرباء پر بخت بار ہوجا تا ہے۔اس انظام کے متعلق بعض غریب جلا ہوں نے شکر یہ میں یہ کہا کہ ہم بہت ممنون ہیں۔ کیونکہ ہم کو چندہ وینے کی مصیبت سے بچالیا۔معلوم ہوا کہ لوگوں پر چندہ لینے سے بار ہوتا ہے ہتلائے یہ کیونکر جائز ہوگا۔بعض رئیسوں نے مجھ سے کہا کہ آپ غریبوں کو مع سیجے لیکن امیروں کو مع کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالا نکہ یہ خیال بالکل لغوہ اس لئے کہا گرامیروں سنے چھوڑ دیا تو غریبوں کوچھوڑ تا ہجومشکل نہیں۔

بعض مساجد الیی بھی ہیں کہ ان میں چندہ سے شیر ٹی تقسیم نہیں ہوتی لیکن وہاں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں مثلاً ریاء ونمود کے لئے تقسیم کرنا۔عوام الناس اور پچوں کے بجوم سے مبجد کی بے حرمتی ہونا۔لڑکوں کا حصہ مانگنے میں بلاوجہ پٹنا۔غرض اس فتم کی بہت ی خرابیاں ہیں کہ زیرک آ دمی ان کوخود بجوسکتا ہے۔

ایک مرتبہ بر پلی میں قرآن سانے کا اتفاق ہوا۔ ختم کے روز میرے بھائی نے تقتیم شیر پنی

کے لئے کہا۔ میں نے منع کیالیکن انہوں نے کہا کیا مضا لقہ ہان کا اصرار دیکھ کرمیں نے سوچا

کہ بہتر ہے کہ ان کوخودان خرابیوں کا مشاہدہ ہوجائے۔ چنا نچہ میں خاموش ہور ہاشب کوشیر پنی

تقسیم کی گئی۔ اور انہوں نے اپنے اہتمام سے خوتقسیم کی۔ لوگوں کے بے ڈھتھے پن کود کھ کروہ اس

قدر پریشان ہوئے کہ بعد تقسیم خود کہا کہ آپ کی رائے بہت صائب تھی۔ واقعی بی خرافات بھی نہ کرنے چاہئیں اور اس کا احساس ان کی وائش مندی کی دلیل ہے لیکن افسوں ہے کہ بعض لوگ

با وجود خرابیاں بچھ جانے کے بعد اپنے خیال ہے بازئیس آتے اور اس کوئیس چھوڑتے۔

بیاد کام نے اس عشر ہوا خیرہ کے متعلق۔ ان سب کو یا در کھنا چاہیے اور کوشش

ما نظر نہیں جی ان پر پورے طور پڑھل ہوجائے اور جولوگ مجمع میں

ما خرنہیں جیں ان کو بھی پہنچا دینا چاہیے اور خدا ہے دعا کرنی چاہیے کہ وہ

تو نیق عمل عطافر مائے۔

تو نیق عمل عطافر مائے۔

اللهم تقبل مناامين بحرمة جاه سيدالمرسلين.

# تطهير رمضان

اصلاح منکرات رمضان کے متعلق بید وعظ ۲۱ شعبان ۱۳۱۹ھ کومحلّم میشی میں بیٹھ کر فرمایا جوا تھنٹہ میں ختم ہوا حاضری تخبینا ۵۰۰ کی تھی ۔ حکیم محم مصطفیٰ بجنوری صاحب نے قلمبند کیا۔

## خطبة ما ثوره

#### يست يُواللهُ الرَّمْنُ الرَّحِيمُ

ٱلْحَمَدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِن شُرُورٍ ٱلْفُسِنَا وَمَنْ سَيْنَاتِ آعُمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّلُهُ وَمُدَةً لِللّٰهِ اللّٰهُ وَحُدَةً لَاللّٰهِ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لَاالِهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَةً لَا شَيْكًا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ أَمَّابَعُدُ فَآعُودُ اللّٰهِ عَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ أَمَّابَعُدُ فَآعُودُ اللّٰهِ عِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. وَسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الخ

#### حسنات وسيئات

بوبرقرب دمضان شریف مناسب به که پیجهاد کام اس کے بیان کردیئے جائیں۔ برقو معلوم بے کہ روزہ فرض ہے۔ اس کے قبیان کی ضرورت نہیں اورا سے بی تراوی سنت مؤکدہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔ اس کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ ضروری مضمون بیہ بہ کہ بعض لوگوں نے اس مہینہ میں پیجه مشکرات بودھادیئے ہیں۔ اوروجاس کی یا تو عدم علم ہے یا قصور علم یاجانے ہیں مگرا حتیا طاہیں کرتے۔ بروے تبجیب کی بات ہے کہ اللہ میاں نے اس مہینہ میں ان چیز وں کو بھی حرام کردیا جو پہلے طال تھیں کیا ہے اس بی شدت زیادہ ہوجا گیگی۔ حق سجانہ تعالی نے علت بیان کی روزہ رکھنے کی لعلکہ تتقون ، روزہ اس واسطے ہے کہ تم متی بن جاؤ۔ اب برخض غور کرے کہ قبل رمضان میں اور رمضان میں پیجہ فرق اس کی حالت میں نی جاؤ۔ اب برخض غور کرے کہ قبل رمضان میں اور رمضان میں پیجہ فرق اس کی حالت میں ظاہر ہوا۔ اس نے نظر یہ کو یا فیبت کو چھوڑ دیا یا نہیں۔ سو پیچہ نیس دونوں حالتیں کیساں ہیں۔ سی خی نہیں بوئی۔ اب رہا کھا تا سواس کے بھی وقت بدل دیئے مقدار میں پیچھ تنو نہیں بوئی۔ اب رہا کھا تا سواس کے بھی وقت بدل دیئے مقدار میں پیچھ تو تی بیس بھی کی نہیں ہوئی۔ اب رہا کھا تا سواس کے بھی وقت بدل دیئے مقدار میں پیچھ تنو نہیں

کیا۔ غرض بدکہ شارع علیہ السلام کا قو مقصود بدتھا کہ منکرات میں کی ہو۔ مگر لوگوں نے پچو بھی نہ کیا ۔ اہل تحقیق تو کھانے تک میں بھی کی کردیتے ہیں۔ اس مہینہ میں بہنست شعبان کے ۔ مگراس کی مقدار پچھ معین نہیں ہوسکتی ہے۔ بعثنا شعبان میں کھاتے تھے اس سے کم کردیا ۔ بعض نے صرف بقدرلا یموت کھا کر روزہ رکھا۔ جب بھی تو پچھاڑ پایا۔ ہمیشہ چھی طرح کھا یا ایک مہینہ عبادت ہی سے واسطے سی ۔ حاصل بدکہ ان لوگوں نے اکل میں بھی کی کردی مگر یہ بات مندوب (مستحب) خواص کیا ہے۔ جواز کا مرتبہ خواص کیا ہے۔ جواز کا مرتبہ خواص کے واسطے تو جواز بھی نہیں ہوسکتا ہے مگر معاصی تو چھوڑ و۔ خیر کھانے کے لئے جواز کا مرتبہ تو ہے معاصی کے واسطے تو جواز بھی نہیں۔ ہم برخلاف اس کے دن بحر معاصی میں مشغول رہے تو ہیں۔ بلکہ بعضے تو عصیان میں اور زیادہ ہوجاتے ہیں۔

ای کود یکھ لیجئے کہ منے کی نمازاس مہینہ میں اپ وقت پر ہوتی ہے یائیں۔اس نمازی تو ہوت ہے تا خیر کرنے کی عادت ہوگئی ہے بہتیروں کی تو تضا ہوتی ہے۔ اور قضا بھی ہوتواس قدرتا خیر تو ہوتی ہے جس سے جماعت فوت ہوجائے خوش ہیں۔ کہ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ برا تبجب ہے نماز کوچھوڑ دیا روزہ کیا گفایت کرسکتا ہے اللہ تعالی نے مغفرت کواس قدر بردھادیا کہ دس ضعف اواب کا وعدہ فر مادیا اور ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ حسنات باوجو دائے بردھائے جانے کے بعد بھی سینت کے برابر تبیل ہوتیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حسنات کی تعداد بردھی ہوئی رہتی۔اس کو بھی جانے ہوئے دیتے برابر تو رہتی کہ پھر بھی حسنات بموجب مسبقت د حمتی علی غضبی (میری جانے دیتے برابر تو رہتی کہ پھر بھی حسنات بموجب مسبقت د حمتی علی غضبی (میری جانے دیتے برابر تو رہتی کہ پھر بھی حسنات بموجب مسبقت د حمتی علی غضبی (میری رمست میرے خصہ پر غالب آگئی) کے غالب ہوجا تیں اور جب باوجود اضعافا مضاعفہ ہونے رمست میرے خصہ پر غالب آگئی) کے غالب ہوجا تیں اور جب باوجود اضعافا مضاعفہ ہونے کے بھی نیکیاں گنا ہوں کے برابر ٹیس ہوئیں بلکہ گناہ بردھار ہتا ہے تو پھر کیا حشر ہونا ہے۔

اچھااس کوبھی جانے دیجے اگر جمیشہ ہم کواس پرقاور نیں کہ معاصی کو گھٹادیں تو رمضان میں تو ایسا کرلیا جائے۔ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ عبادت کا اثر اس کے بعد گیارہ مہینہ تک رہتا ہے جو کوئی اس میں کوئی نیکی بن کلف کر لیتا ہے اس کے بعداس پر باسانی قادر ہوجا تا ہے۔ اور کوئی کی گناہ سے اس میں اجتناب کر لیتا ہمائی اجتناب کر سکتا ہے اور اس مہینہ میں معصیت سے اجتناب کرتا ہے وہ مشکل نہیں کوئکہ یہ بات ثابت ہے کہ شیاطین قید کرویئے جاتے ہیں۔ پس جب سے اجتناب کرتا ہے وہ سے اور اس مہینہ میں جب شیاطین قید ہوجائے کی وجہ سے۔ اور کی جب شیاطین قید ہوجائے کی وجہ سے۔ اور کی خدمامی بالکل مفتو دبی ہوجائیں کے وکرک کی قید ہوجائے کی وجہ سے۔ اور کی ان مہینہ میں لازم نہیں آتا کہ معاصی بالکل مفتو دبی ہوجائیں کے وکرک کی قید ہوجائے گئی ہوجائیں کے وکرک کی قید ہوجائے گ

و ومعصیت کرائے گا۔ تکر ہاں کم اثر ہوگا کیونکہ ایک ہی محرک رہ گیا۔ اس میں ایک مہینہ کی مشقت سموارہ کرلی جائے تو کوئی بات نہیں ۔غرض!اس میں ہرعضوکو گناہ سے بچایا جائے۔ زبان کے گناہ

ایک زبان ہی کے ہیں گناہ ہیں جیسا کہ امام غزائی نے لکھا ہے کہ ایک ان میں سے کذب ہے جس کولوگوں نے شیر ما در سمجھ رکھا ہے اور کذب وہ شے ہے کہ کسی کے نز دیک بھی جا تز نہیں اور پھراس كۇسىلمان كىياخوشكوار بيجھتے ہيں ذراسا بھى لگاؤ كذب كا ہوجائے بس معصيت ہوگئى۔ یہاں تک کہ ایک محابید صنی اللہ عنہانے ایک بچہسے بہلانے کے طور پر بول کہا کہ بہاں آؤ چیز دیں سے توجناب رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگروہ آجائے تو کیا چیز دو سے۔انہوں نے وكهايا كه يمجور بير بير باته من فرمايا كه الرتهاري نيت من مجهنه وتاتوبيه مصيت لكه لي جاتى -حضرت! كذب ميه چيز ہے۔ خير مياتو يوے لوگوں كى باتيں ہيں۔ اگراس سے احتراز نه

ہوسکے تو کذب معنرے تو بچنا جا مینے اور پھرروز ویس-

ووسرا کمناہ زبان کاغیبت ہے لوگ یوں کہا کرتے ہیں کہ میاں ہم تواس کے مند پر کہد ہیں۔ منہ پرعیب جوئی کرومے تو بہت اچھا کرومے اور پیچیے تو ظاہر ہے جیسااچھا ہے بلکہ اگر منہ پر برا کہو مے تو بدلا بھی تو یا وَ سے وہ فخص تہیں برا کہہ لے گایا اپنے اوپر ہے اس الزام کو دفع کرے می۔ پیچیے برائی کرنا تو دھو کے سے مارنا ہے یا درکھو! جیسا کہ دوسرے کا مال محترم ہے ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ آبرو ہے چنانچہ جب آبرو پر آبنتی ہے تو مال دولت کیا چیز ہے جان تک کی برواہ کیس رہتی۔ پھرآ بروریزی کر نیوالا کیے حق العبدے بری ہوسکتا ہے محرفیبت الیی رائج ہوئی ہے کہ باتوں میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ غیبت ہوگی یانہیں۔اس سے بیچنے کی ترکیب توبس یہی ہے کہ کسی کا بھلایا برااصلاً ذکر ہی نہ کیا جائے کیونکہ ذکر محمود بھی اگر کیا جائے کسی کا تو شیطان دوسرے کی برائی تک پہنچا دیتا ہے اور کہنے والا مجھتا ہے کہ میں ایک ذکر محمود کرر ماہوں اوراس طرح ایک خیر اورایک شرل جانے سے وہ خبر بھی کا اعدم ہوگئی۔اور حضرت اپنے ہی کام بہتیرے ہیں پہلے ان کو پورا سیجئے دوسروں کی کمیا پڑی۔علاوہ بریں غیبت تو ممناہ بےلذت بھی ہے اور دنیا میں بھی مضر ہے جب دوسرا آ دمی سنے گا تو عدوات پیدا ہوجا لیکی۔ اور پھر کیا ثمرات اس کے ہوں مے۔ اس طرح زبان کے بہت گناہ ہیں سب سے پہنا ضرور کی ہے۔

افطارعلى الحرام

ان کے علاوہ ایک گناہ جوخاص روزہ کے متعلق ہے افطار علی الحرام ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس مہینہ میں حلال کا کھا تا بھی ایک وفت میں حرام ہوگیا اور پھر دن بحر تواہے لوگ چھوڑے رہیں اور شام کوحرام سے افطار کریں۔اور دراصل بعض لوگوں نے خیط میں ڈال دیاہے۔ یول کہتے ہیں کہ رزق حلال تو پایانہیں جاتا سوائے اس کے کہ دریا میں سے چھلی شکار کر کے کھائی جاتا ہوائے اس کے کہ دریا میں سے چھلی شکار کر کے کھائی جائے یا سبزی کھا کریا جائے اور پچھ قصے اس کے متعلق مشہور کئے ہیں۔

وہ ایک بزرگ کا قصہ بیان کیا کرتے ہیں کہ ان کا بیل لڑتے لڑتے دوسرے کے کھیت میں چلا گیا تو انہوں نے اس کھیت کا غلہ کھانا چھوڑ دیا کہ نہ معلوم دوسرے کے کھیت کی مٹی جومیرے بیل کے کھر میں لگ کر بلاا جازت چلی آئی کون سے دانہ میں شامل ہوگئی ہو۔

اگریدتصد ہوا ہے تو وہ صاحب حال ہے دوسروں کے لئے ان کافعل جمت نہیں ہوسکا۔ قصداً اتنا مبالغہ کرنا تفویٰ کا ہمینہ اس کو کہتے ہیں جب اتنے شبہ کو بھی حرام میں واخل سمجھا جائے گا اوراس سے بچنا ظاہر ہے کہ مشکل ہے تو گمان بیہوگا کہ حرام سے بچنا مشکل ہے پس سب حراموں میں مبتلا ہو مجے اور حلال کو بالکل جھوڑ ہی دیا۔

میں کہتا ہوں کیا کنز وہدایہ بالکل لغوبی ہیں۔ جب بھی بات تھہری کہ حلال کا وجو دہی نہیں تو ناحق انتابسط کیا۔صرف انتا کافی تھا کہ الحلال لا پوجد ہر گزنہیں جس پر کنز وہدایہ فتویٰ دے دیں۔ وہ حلال ہے میں کہتا ہوں کیا سب علماء حرام خور ہیں۔

ایک بزرگ منظم مولانا مظفر حسین صاحب ان کی بیعالت تھی کو اگر کوئی ان کو مال جرام دھو کے سے بھی کھلا دیتا تھا تو تھے۔ اس سے صاف معلوم بھی کھلا دیتا تھا تو تھے۔ اس سے صاف معلوم بوتا ہے کہ حلال کا وجود دنیا میں ضرور ہے در ندوہ کیا کھاتے تھے۔ اگر فرض کیجئے کہ مال جرام ہی کھاتے تھے تو طبیعت کو پیفرت نہیں ہو کتی یا ہیں کہ میشد قے ہی کیا کرتے ہوں گے تو کھانا فضول ہے۔

غرض! دنیا میں حلال بھی ہے جرام بھی ہے جومسائل دریافت کرنے ہے معلوم ہوسکتا ہے گرلوگ پوچھتے ہی نہیں اور میفساد پیدا کا ہے ہے ہوا کہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ جو بی میں آیا کرتے رہے تی کساس کے عادی ہو گئے۔ اب جو کسی نے منع کیا تو اس کا چھوڑ ٹانہا بہت دشوار معلوم ہوا۔ بس کہ دیا کہ میال میدلوگ تو خواہ مخواہ بھی حلال کو بھی حرام ہی کہا کرتے ہیں۔ ان کی تو غرض یہی ہے کہ مال نہ بروھے اور سلمانوں کو ترتی ندہو۔ بس ہوتے ہوتے بیذ بن میں جم کیا کہان کے یہاں توسب چیز حرام ہی ہے کہاں تو سب چیز حرام ہی ہے کہاں تو کہ مال ندیو سے اور سلمانوں کو ترتی ندہو۔ بس ہوتے ہوتے بیذ بن میں جم کیا کہان کے یہاں تو سب چیز حرام ہی ہے حلال کا وجود ہی نہیں جو حلال تعاوہ بھی حرام ہی سجھنے گے اور اس خوف سے مفتی کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ و کھنا جا ہے کہ ہمارے کس معاملہ کو حرام بتا دیں یا حلال بتا دیں تو ہماری خاطر سے ہی شاید کہدویں اور فی نفسہ حرام ہی ہوگا کے ونکہ حلال کا تو وجود ہی نہیں۔

سویہ خیال بالکل غلطہ بلکہ جس کومفتی مباح کے وہ عنداللہ مباح ہے اس میں پھیرج جہیں۔ شبیطان کے جال

شیطان کے بہت سے جال ہیں۔ ان ہیں سے ایک بید مجھ ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بیسب
حرام ہے۔ پھر بعض لوگ حرام وطال ہیں خواہ مخواہ شرکے طال کو بھی چھوڑ دیے ہیں کہ جب اس
میں وسوسہ ہے تو چھوڑ ہی دو۔ چاہے مفتی کتنا ہی کیے کہ یہ طال ہے مگر وہ اس کے چھوڑ نے ہی کواہ ٹی
میں وسوسہ ہے تو چھوڑ ہی دو۔ چاہے مفتی کتنا ہی کیے کہ یہ طال ہے مگر وہ اس کے چھوڑ نے ہی کواہ ٹی
میں اباحت کی بھی ہے یانہیں۔ جس سے وہ منع کریں۔ اس پڑ عمل کرنے کے لئے ہمت با خدمو
میں اباحت کی بھی ہے یانہیں۔ جس سے وہ منع کریں۔ اس پڑ عمل کرنے کے لئے ہمت با خدمو
اورا گرافس کم بھتی ہی کر ہے تو اس سے یوں کہو کہ یہ جو حکام وقت کے احکام ہیں ان کوکس طرح مافتا
ہے اس کو بھی جا کم حقیقی کا حکم بجھ کر مائو۔ پھر دوسر ہے لوگ بھی ان شاہ اللہ تم سے محارضہ نہ کریں گے۔
میرا ہی خود قصہ ہے کہ بھی زیور بنواتا تو چونکہ چا تھی کے واسطے رو بید دینے سے ربوالا زم
میرا ہی خود قصہ ہے کہ بھی زیور بنوانے کا اتفاق ہوتا۔ ہیں چا تھی دوسری جگہ سے خرید کرا سے
ا تا ہا ہا ہے۔ اس لئے جب بھی زیور بنوانے کا اتفاق ہوتا۔ ہیں چا تھی دوسری جگہ سے خرید کرا سے
دید بتا۔ دوایک مرجہ تو اس نے کہا کہ رو پید دید و پھر تول کر حساب کر دینا۔ ہیں نے اس سے کہ دیا

تو لوگ سب مان جاتے ہیں۔ آدمی پکا چاہیے اور اللہ میاں کی طرف سے اسباب ویسے ہی پیدا ہوجائے ہیں۔خیال کر لیجئے کہ حاکم جب کسی امر شاق کا تھم دیتا ہے تو اس پر مامور کی اعانت بھی کیا کرتا ہے۔حاصل ریک دل کومضبوط کرواوراس پرعزم کرلوکہ ہم کوئی کام بلا پو چھے نہ کریں گے۔ رزق میں برکت کے معنی

باں اس پوچھنے ہے بعض صورتیں عدم جوازی بھی تکلیں گی۔اوراس میں آمدنی بھی کم ہوجائے

گی۔ تو خوب بجھالوا ور بچر بہرلوکہ اس کم ہی میں برکت ہوجا کیگی اور اس کے بیمعیٰ نہیں کہ کم چیز مقدار میں بڑھ جاتی ہے۔ میں بڑھ جاتی ہے کہ بازار سے توایک من گیہوں لائے اور گھر پرآ کردومن اترے ممکن تواید بھی ہے۔ ایک صاحب خیر نے بچھ سے بیان کیا کہ وہ مجد بنوار ہے ہیں اور ایک تھیلی میں روپ رکھے متھا ور کام شروع کیا۔ جب ضرورت ہوتی اس میں ہی ہے ہاتھ ڈال کر نکال لاتے۔ یہاں تک کے سب کام بن گیا۔ جساب جولگایا تو جتنا رو پیدھا اس سے کم نہیں ہوا تو بھی ایہ بھی ہوتا ہے مگر بیش مور زمین ۔ بلکہ اس کے معنی اور جی اور

وہ یہ کہ یہ مقدار قلیل تمہارے ہی صرف میں آئے بیاری میں خرج نہ ہواور ایسے ہی فضول خرجیوں میں مقدمات میں لاطائل (بیکار) تکلفات میں ضائع نہ جائے جو پچھ آئے تمہاری ہی ذات پر صرف ہو۔ چاہے تعوڑا ہوائ سے بہتر ہے کہ زیادہ آئے اور تم پر خرج نہ ہو۔ اور آخر میں میں کہتا ہوں کہ نہ ہو پر کمت محرخوداللہ میاں کی رضاہی ونیا وما فیہا سے بہتر ہے اللہ میاں ملیں میں کہتا ہوں کہ نہ ہو پر کمت محرخوداللہ میاں کی رضاہی ونیا وما فیہا سے بہتر ہے اللہ میاں ملیں محصے ہو۔ پھر کیا حقیقت ہے کی چیز کی۔ مال ودولت کے مقابلہ میں کیا اللہ میاں کی کچھ وقعت نہیں بچھتے ہو۔ مصرت اللہ میاں کی رضاوہ چیز ہے کہتر کی کہتے ہیں۔

بمال اعآ نكدجزتو پاك نيست

دنیا کے حکام کی صرف خوشنو دی کے واسطے کتنے کتنے سفر اور کیا کیا پچھ خرج کرنا پڑتا ہے اور پھران کی خوشنو دی دیریانہیں۔ ذراس بات پر بگڑ گئے اور اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہم فٹکور ہیں خیال سیجئے اس لفظ کو!

ایک بادشاہ کے سامنے کوئی چیز لے جائے اور وہ اس کی نسبت منظور وعدم منظوری کچھ ظاہر نہ کرے گراس میں کوئی عیب نہ نکا لے اور خازان کوئی ویدے کہ رکھ لو۔ تولے جانے والے کے دماغ آسان پر پہنچ جائیں سے اور سنا تا پھرے گا کہ بادشاہ نے ہمارا ہدیدر کھ لیا اور اللہ میاں کے یہاں ہم لوگ اپنے اکمال لے جی اور ذراان اعمال کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کس قابل ہیں۔ ہم اور ہماری نمازیں

ایک نمازی کولے کیجئے۔اس وقت نظیر کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کرنے کو اور کرتے ہیں اللہ میاں سے کا وُخر سے۔ بایوں مثال دیجئے کہ ایک بادشاہ نے محض اپنی عنایت سے اپنے غلام کو دربار میں حاضری کی اجازت دی۔ بلکہ یوں کہئے کہ زبردی طلب کیا۔

(ہم لوگ ایسے بھلے مانس تو کا ہے کو ہیں کہ حاضری کی اجازت سے بی در بار میں وینچنے کوغنیمت سمجھیں) زبردی بلائے ہوئے بلکہ پابرزنجیر ہوکر در بار میں پنچے اور کام ہم سے کیا ہے کہ بادشاہ کوان پردم آیا ہے اور چاہتا ہے کہ ان سے در بار میں پچھ نفتگو کرے کہ در باریوں اور تمام رعایا میں ان کی عزت ہوجائے اپنا پچھ نقصور نہیں۔

من نہ کروم خلق تاسودے کئم ہے بلکہ تربربندگان جو دے کئم (میں نے مخلوق کواس لئے پیدائیس کیا کہان سے نفع حاصل کروں بلکہاس لئے پیدا کیا کہان برجودو سخاوت کروں) ہائے ۔

من نہ کردم خلق تاسودے کئم ہلکہ تابربندگان جودے کئم (میں نے مخلوق کواس لئے پیدائبیں کیا کہان سے نفع حاصل کروں بلکہاس لئے پیدا کیا کہان پرجودوسخاوت کروں)

الله میاں کا کیا تفع ہے ہمارے پیدا کرنے یا عزت دینے ہے۔ فیر! ان حضرت نے کیا مکافات کی اس بلانے کی کہ ویٹے ہی منہ پھیر کر کھڑے ہوگئے اور کا توں میں اٹگلیاں دے لیں میر باوشاہ تو کم ظرف نہیں ہے۔ اس گتافی پرنظیر نہیں کرتا اور تھم دیتا ہے اپنے فادموں کو کہ اس بے وقوف کی اٹگلیاں کا توں سے نکال دو بلکہ ہاتھ باندھ دو کہ پھراٹگلیاں کا نوں میں نہوے سے اور منداس کا ہماری طرف کردواور جلدی سے بچھ شفقت آمیز کلمات زبان سے فرہانے لگا کہ ایک دفعہ تواس کے کان میں برخ جا کیں۔

ریکھیں تو معلوم کیے نہیں ہوتا۔ گریہ تم کھا کر چلے ہیں کہ الٹا ہی کریں ہے چیف سے پھراٹلیاں کا نوں کی طرف بردھا تیں گرہاتھ بندھے ہوئے تنے جلدی سے اس خوف سے کہ کہیں محبوب کا کلام کان میں پڑجائے اس جگہ ہے بھاگ اصطبل میں گھوڑے کے پاس جاچھے۔ وہاں توی پڑنے نے کہنچا گدھے کے پاس جاچھے۔ غرض ایک گھنٹہ بھر بھی کیفیت رہی کہ سے بھاگا کے اور بادشاہ کے نوکر بلکہ خود بادشاہ ۔ اللہ اکبر!ان کے بیچھے پھراکیا۔ گرانہوں نے وہی کیا۔ جوشامت اعمال سے ہوتا تھا۔

اب فرمایے کہ میخص کس سزا کا مستحق ہے۔ یابا دشاہ کواس برحم آنا جا ہے بیتواس قابل ہے کہ اگرایک دفعہ بھی بیحر کت اس نے کی ہے تو تو بین بادشاہ کے جرم میں اس کو لے لیاجائے اورورباری حاضری کی بھی اجازت نہ ہو۔اب آپ اپنے معاملہ کواللہ میاں کے ساتھ و کھے لیجئے کہ ادھرے تو حاضری کی اجازت ہروقت لیجی نظل نماز کے لئے اجازت ہے جب چاہو پڑھو (باستناء تھوڑے ہے وقتوں کے ) مگر ہمیں تو فیق نہیں ہوتی کہ اس اجازت کو نئیمت بجھیں بہاں تک کہ پکڑ کر بلانے کی نوبت بہتی لیعنی فرض نماز کا وقت آیا۔ نہایت کا بلی کے ساتھ کرتے پڑتے بہتی ہرا بھلاو ضوکیا اور بہا کراہ نیت نماز کی لیمن سامنے با تین کرنے کو کھڑے کے گئے۔ کھڑ ہوتے ہی مندایسا بھیرا کہ بچھ خبر نہیں صرف الفاظ زبان پر جاری ہیں دھوکا وینے کے واسطے آ واب شاہی مندایسا بھیرا کہ بچھ خبر نہیں صرف الفاظ زبان پر جاری ہیں دھوکا وینے کے واسطے آ واب شاہی بجالا رہے ہیں لیمنی سبحانک الملھم (اے اللہ تو ہرعیب سے پاک ہے) پڑھا۔اللہ میاں نے بحالات بھیرے پرنظر نہی اور کلام شروع کیا۔ چنانچہ المحمد لله دب المعالمین (سب تعریفیں اس مند پھیرے پرنظر نہی اور کلام شروع کیا۔ چنانچہ المحمد لله دب المعالمین (سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں) پرجواب ملنا حدیثوں میں آیا ہے۔ ذرای اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں) پرجواب ملنا حدیثوں میں آیا ہے۔ ذرای بعت کہ کان میں پڑتے ہی ایس بھی طویلہ میں پھرا کے ۔مراواس ہے خیالات کی جولائی ہے۔

غرض یکی مخرابن کیا کئے یہاں تک کہ بمشکل تمام درباری حاضری ختم تک پیٹی بعنی سلام پھیرا۔ بڑی خیر ہوئی۔ بادشاہ کی ہم کلامی سے چ گئے۔ جانے وہ کاٹ کھا تایا کیا کرتا تھا (پی خبر نہیں کہ کیا کرتا اور کیا ہوتا اور پیکیایاتے)

سانبوا اب ان گتاخوں کی سزاوہ ہونی چاہیے تھی یانیں جومثال میں میں نے عرض کی کداگر ایک و فعہ بھی ہم ایسی تماز پڑھتے تو بھی اللہ میاں کے یہاں ہم کو تھنے نہ دیا جاتا اور فور اور بار سے نکلتے ہی گرفتاری اورجس دوام کاروبکار جاری ہوجاتا۔ مرسینے اکہ اللہ میاں سے کیاروبکار جاری ہواتا۔ مرسینے اکہ اللہ میاں سے کیاروبکار جاری ہوا و تکان سعیکم مشکورًا (اور تمہاری کوشش (جو دنیا میں کرتے تھے) مقبول جاری ہوای سے در بارمیں آکراتی دیرکی مصاحبت کو بہت اچھی طرح انبیام دیا۔

مرجانے کی بات ہے اچھی طرح تو جیسے انجام دی وہ ہم بھی خوب جانے ہیں اور جود ہاں حاضر نے انہوں نے بھی خوب دیکھا بلکہ حاضرین کے سامنے شرم رکھنے کے واسطے فر اتے ہیں فاولئک ببدل الله سیناتھم حسنات (پس ایسے لوگوں کے اللہ تعالی گنا ہوں کوئیکیوں سے بدل دیتے ہیں) کو یا ہے وقوف ہے کتنی ہی گستا خیاں کیس مگر ہم اس آنے کو حاضری ہی ہیں کھے لیتے ہیں اوراس کی وہی عزت کی جائے جو با قاعدہ آنے والے کی کی جاتی ہے۔ اب

فرمائے! کہ اگرایک مرتبہ ایسامعاملہ بادشاہ کی کے ساتھ کرے تو کیا دوبارہ اس مخص کی ہمت پڑسکتی ہے کہ پھرای طرح وحشیا نہ طریق سے در بار میں جائے ہرگزنہیں۔ بلکہ سرے پیرتک خجالت کے پیدنہ میں غرق ہوجائے گا۔ گرہم ایسے احسان فراموش ہیں کہ ایک دود فعہ کیا معنی سینکڑوں بار بلکہ ہرروز پانچ بار یمی جفا کاری کرتے ہیں۔ گراد حرسے مطلق خیال نہیں کیا جاتا۔ اس پر طرہ یہ ہے کہ ان نظر ہے لو لے اعمال ( بلکہ اعمال کیے کہا جاسکتا ہے بدا عمالیوں ) میں بھی کی اورکوتا ہی ہے۔ بلکہ خدا تعالی کے عرات کی طرف میلان ہے۔

صاحبو! ذرا شر او اور مل کرواور حرام ہے بچو۔ خاص کر رمضان کے مہینہ میں بیمنکرات توروزہ کے ہوئے۔

## تراوت کی منکرات

اب ایک مل اور ہے خاص رمضان کا بیسے دن کا ممل روزہ ہے ایسے رات کا ممل قیام ہے۔
اس میں یوں خط کر دیا کہ تر اور کا کی ہیں رکعت گنتی میں تو پوری کرلیں ۔ مگریہ پینہیں چتا کہ ان میر،
توریت پڑھی جاتی ہے یا انجیل پڑھی جاتی ہے یا تو شروع کا حرف مجھ میں آتا ہے یارکوع کی تجبیر۔
ایک حافظ کا قصہ ہے کہ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے جہاں بھو لے وہاں پچھا پی تھنیف سے
پڑھ دیا بڑی تعریف ہوتی رہی مرتوں کہ ان کو کہیں متنا ہو بھی تیں گنالا حول و لاقو ق الا باللہ!
صاحبو الندمیاں کو دھوکا مت دو ۔ ہیں رکعتیں گنا کر ذرا ڈھنگ سے بھی تو کرو۔

ایک بیظم ہوتا ہے کہ حافظ مقتد یوں کو بہکا تا ہے اس طرح سے کہ قراۃ کو اتناطول دیتا ہے کہ کو کی تھیری نہ سکے پانچ پانچ سیپارہ ایک ایک رکعت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم تو فرماتے ہیں بشوا و لا تنفو اویسوا و لا تعسوا خوش خبری سناؤ اور نفرت مت دلاؤ اور آسانی کرو اور تنگی میں مت ڈالو۔

## شبينه كي بدعات ومنكرات

ہاں ایبا ہی شوق ہے تو تہجد میں پڑھو جتنا جا ہواوراس میں ادرجس کا جی جا ہے شریک ہوجائے۔گمراس میں بھی امام کےعلاوہ تمین سے زیادہ جماعت میں ندہوں۔ کہ فقہاءنے مکروہ کہا ہے کیونکہ پھرنفل میں فرض کا سااہتمام ہوجائے گا۔

\_ ل الصحيح للبخاري ٢٤٥/ ١٩٠٣ ١٨٠٢ ١٩٠٣ ١٨٠١ الصحيح لمسلم كتاب الجهاد: ٢٠ كتاب الأشربة: ١ ٢

بعضاوگ ایک بی شب میں ختم کرتے ہیں جے شبینہ کہتے ہیں اس میں تو کی بدعتیں ہیں۔

خور کر کے دیکھ لیجئے کداس میں نبیت صرف نمود کی ہوتی ہے کیاا مام اور کیا مہتم اور کیا سامعین ۔ امام تو واو طفے کے امید وارر ہے ہیں کہ جہال سملام پھیراا وراوگوں نے منہ پرتعریف کر دی تو خوش ہو گئے ورنہ پڑھا بھی نہیں جاتا۔ حدیث شریف میں منہ پرتعریف کرنے والے کے لئے تھم ہے کہ اس کے منہ میں خاک جموعک وو۔ اورامام صاحب کے قلب پر بھی اثر ہوتا ہی ہے اورای تعریف کرانے کو بعضے امام تو لقمہ بھی نہیں لیتے۔ اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گئے کہ اچھایا وہیں اور مہتم کرانے کو بعضے امام تو لقمہ بھی نہیں ہوتے۔ جائے بانی سے ہی فرصت ہی نہیں ہوتی۔

میں پوچھتا ہوں کہ شبینہ سے چائے پانی مقصود ہے یا قرات وساعت قرآن ایک شے میں البتہ چائے سے مدول جاتی ہوجائے البتہ چائے سے مدول جاتی ہے ساعت اور قرات میں۔ مرجب ذریعہ مقصود میں تحل ہوجائے تو ذریعہ کہاں رہا۔ اور یہ بھی جانے دیجے مہتم صاحب کو توبیثا بت کرنامنظور ہے کہ ہمارے یہاں فانی مسجد سے اہتمام اچھار ہا۔ بس جائے یانی اچھار ہا مگراصل شی تو اچھی نییں رہی۔

رہ سامعین توانساف ہے کہ دیجے کہ وہ قرآن شریف سننے کے لئے آتے یا نماز کے ساتھ دل کی کرنے کو ۔ بھی میٹے جاتے ہیں ، بھی کھڑے ہیں ، بھی کھڑے ہیں ۔ بھی کھڑے ہیں ۔ بھی کھڑے ہیں ۔ بھی کھڑے ہیں ۔ بھی کیا۔ بھارے ہیں۔ بھی کھڑے دور بھی کیا۔ بھارے گھنٹوں تک کیے کھڑے ہیں اور کریں بھی کیا۔ بھارے گھنٹوں تک کیے کھڑے دو ہو جوا ہیں ہی فاطعی کرتا چلا جائے بتلائیس سے کیونکہ حرج ہوگا اور قرآن کوچھوڑتے جاتے ہیں۔ وہ خواہ کیسی ہی فلطی کرتا چلا جائے بتلائیس سے کیونکہ حرج ہوگا اور قرآن شریف ختم ہے رہ جائے اور بعض ویہ فلطی کرتا چلا جائے بتلائیس سے کیونکہ حرج ہوگا اور قرآن شریف ختم ہے رہ جائے اور بعض ویہ فسلس کرتے ہیں کہ خارج صلا قاسلہ وی اور نہ لیا تو وہ فلطی اگر مغیر معنی ہیں تو یوں نماز فاسد ہوئی اور نہ لیا تو وہ فلطی اگر مغیر معنی ہیں تو یوں نماز فاسد ہوئی ۔ غرض لقمہ لینے کی صورت میں بھی معصیت ابطال عمل کی اور نہ لینے کی صورت میں بھی معصیت ابطال عمل کی لازم آئی۔ اور نہ لینے ہے کونٹ وی کہ د بینے کی نماز ہے کہ کماز ہو اور نہ لینے ہے۔ اور نہ کیا تو ذکر ہی کیا۔

ایک خرابی شبینہ کی ہے تھی ہے کہ اکثر نفل کی جماعت لازم آتی ہے کیونکہ بعض ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہاس کوتر اور کے کی جماعت میں کرتے ہیں کیونکہ سب مقتدیوں سے نہیں ہوسکتا کہاول ے آخرتک شریک رہیں اورای کوتر اور کے رکھیں اس لئے تر اور کے علیحدہ پڑھ لیتے ہیں پھر نفلوں میں اس کو پڑھتے ہیں اور نفلوں میں نماز مکروہ ہے۔

غرض! بہت ہے منکرات اس شبینہ میں لازم آتے ہیں مجملہ ان کے ایک بیکی ہے کہ بعض حفاظ اپنا پڑھنے کے بعد مغالطہ دینے آتے ہیں۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سننے کوآئے ہیں اور یہ بیاد فی نہیں ہے اورا یسے ہی بہت سے بدعات ہیں۔

ہاں اگرشبینہ میں ختم ہی مدنظر ہے (گرا خلاص کوغورکر لیجئے گا) توامرحسن ہے۔ اس میں اعلان کی ضرورت نہیں تا کہ ریاوس سے خالی رہے۔ جتنی ہمت ہوقر آن شریف پڑھو۔امام کوگڑ بڑیں نہ ڈالو۔اورسب محکرات فہکورسے بچو۔

## اجرتأ قرآن خواني

دوسری بدعت اس میں استیجار علی العباد ۃ ہے یعنی حافظ صاحب سے اجرت دیکر قرآن شریف پڑھوا یا جاتا ہے ادراستیجار علی العباد ۃ حرام ہے۔ یہاں سے ریبھی معلوم ہوگیا کہ قبر پرحافظ کومقرر کرنا جائز نہیں کیونکہ اس میں بھی استیجار علی العباد ۃ ہے۔

اس پربعض لوگ کہدویا کرتے ہیں کیا ہوگیا ہے علماء کومیت کا ٹواب ہی بند کردیا۔ ہم کہتے ہیں اس کا ثواب ہی نہیں پہنچتا پھر بند کیا کردیا۔ کیونکہ ثواب پہنچنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اول عمل خیر کرنے والے کو ثواب ماتا ہے پھراس کو اختیار ہے جسے جاہے بخش وے۔ جیسے اپنا مال جسے جاہے دیدے اور یہاں خود کو ہی ثواب نہیں ملاتو بخشا ہی کیا۔ اگرکوئی کے کہ قرآن شریف کا پڑھنا تواب کی بات ہے اوراجرت لینا گناہ ۔ توایک معصیت اورایک تواب ہوگیا تو تواب بھرجم توبہ معصیت اورایک تواب ہوگیا تو تواب بھرجم توبہ کرلیں کے توبیل حسن رہ کیا۔ تو جم کہیں کے انعمال بالنیات (بیٹک اعمال کا دارو مدار نیوں کے توبیل اعمال کا دارو مدار نیوں پر ہے) قاری کی ثبت دکھے لیجئے کہ استحصال مال ہے نہ تواب۔ پھر تواب کہاں جب ای کو تواب نہاں جب ای

لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہ استجاعلی العبادۃ نہیں کیونکہ ہم کوئی مقدار مقررنہیں کرتے ہو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہنتجا ہے سجان اللہ!المعروف کالممثر وط - جو بات مشہور ہوتی ہے اس بی خیر اللہ اللہ وف کالممثر وط - جو بات مشہور ہوتی ہے اس بی خیر اللہ کے منہ ملے گا وسط رمضان میں خیر اللہ کی کیا ضرورت ہے ۔ اگر کی طرح معلوم ہوجائے کہ یہاں کچھ نہ ملے گا وسط رمضان ہی میں حافظ صاحب چھوڑ کر بیٹھ رہیں ۔ ثابت یہ ہوا کہ مقصود حافظ کو اجرت ہی ہے ختم سے بحث نہیں ۔ اگر کوئی جنس خالی الذہن ہوا وراس جگہ رواج بھی و بینے کا نہ ہوتو جو پچھ ہدیے تیول کیا جائے اس میں بچھ حرج نہیں ۔ بلکہ ان کو ان کی ضرورت کے موافق بطور ہدید دیدیا کر واور چونکہ اس طرح سے و بینے کی عادت نہیں ای وجہ سے ان کی غیتوں میں فساد پیدا ہوگئے اگر بلاسوال وحیلہ ان کو دے دیا جایا کر سے ویا کہ کو دے دیا جایا کر سے ویڈ بیت کا ہے کو آئے ۔

ایک طالب علم کا قصد ہے کہ وہ ایک جگہ پڑھنے سکے کھا نامقرر نہ ہوا۔ اتفاق ہے ایک موت ہوگئی۔ اور وں کے لئے تو عمی تھی۔ مراس بیچارے کے لئے عید کا دن آسمیا۔ ان کا کھا نا چالیس دن کے لئے مقرر ہوگیا غنیمت سمجھا۔ جب چلہ قریب ختم پہنچا تو فکر ہوئی کہ پھروہی فاقد آتا ہے۔ اتفاق سے چلہ ختم بھی نہ ہوا تھا۔ کہ ایک اور موت ہوگئی۔ ان کے ایک چلہ کا سامان اور ہوگیا۔

غرض! ای طرح کی موٹے موٹے کے بعد دیگر نے ترحک سے۔ ان طالب علم کوچاٹ لگ گئ اور ہر وفت انظار میں رہنے گئے کہ کسی طرح کوئی مرے۔ آیک روز آیک شخص نے کہا بیطالب علم سارے محلہ کوائی طرح کھا جائے گاورنداس کا کھا نامقر رکر دو۔ کہیں اس طرح بھی اللہ میاں پہنچاد ہے ہیں۔

غرض! بینوبت بدنیتی کی کا ہے ہے پیچی ۔ صرف مستحقین کی خبر نہ لینے ہے۔ یوں تو بھی سالن بھی ڈھٹک ہے اور جوکوئی جعرات کے دن حلوے آجا کیں گے اور جوکوئی جعرات کی حضیص ہے منع کرے تو برامعلوم ہوگا۔

\_\_\_اهالصحیح للبخاری:۲۹:۱ ۱۷۵:۸۰۲:۱۰ ستن أبی داؤد: ۳۲۰۱ ، سنن الترمذی:۱۹۳۵، ستن النسائی کتاب الطهارة ب: ۹ ۵

صاحبوا کیا آتھ دن کا کھانا ایک دن کھاسکتے ہو۔ طائب علم غریب نے کیا تصور کیا ہے کہ ہفتہ جر تک تو فاقہ کراؤ اور ایک ون اتنالا کر رکھ دو کہ کھانہ سکے۔ چاہیے کہ ان کی خدمت کر دی جایا کرے تاکہ ان کی نیت نہ جڑے۔ لوگوں نے اس کوتو بالکل چھوڑ ہی دیا۔ اور سبب اس کا بہ ہے جایا کرے تاکہ ان کو نیت نہ جھے تیں اس لئے نہ ان کی بچھے وقعت ہے نہ خدمت۔ اور ای وجہ سے بہتی رواج ہوگیا کہ موذن وہی ہوتا ہے جوکی کام کانہ ہو۔ لولے بانگڑے ، ایا جج جوکی کام کانہ ہو۔ لولے بانگڑے ، ایا جج جوکی کام کے نہ رواج ہوگیا کہ موذن بن جاتے ہیں چھرکوئی خرنہیں لیتا۔ اس وجہ سے خیتیں بگڑگئیں۔

ایک میت کا چادراکس نے ایک فقیر کودیدیا تھا۔موذن کو جوخبر کلی تو فورا پہنچ کہ واہ صاحب میراحق اس کودیدیا۔خدا خدا خدا کر کے توبیدن آتا ہے اس بیل بھی ہماراحق اوروں کودیدیتے ہو۔

بے شک بہی بات ہے بہت انظار کے بعد یددن نصیب ہوتا ہے گراس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ بلکہ ایک پورے محلہ کا قصور ہے کیوں یہ نوبت پہنچائی اگر ہم لوگ مقرر کرلیں کہ میارہ مہینوں میں اپنے کپڑوں کے ساتھ ایک کپڑا اان کو بھی بنادیں اور جہاں آپ کھاتے ہیں بھی بھی ان کی بھی دعوت کردیا کریں اور اپنے خرج کے دو پول کے ساتھ ان کے کے دو پول کے ساتھ ان کے لئے بھی کچھ دو بیدنکال دیا کریں۔

غرض! غیررمضان میں ان کی برابرخبر گیری کرتے رہا کریں۔ پھررمضان شریف میں ان سے سوال کیا جائے کہ قرآن شریف سناد ہجئے تو کیانہیں سنادیں محیضرور اور بخوشی منظور کرلیں سے۔اس میں استیجارعلی العبادة وغیرہ کی کوئی قباحت لازم نہآئے گی۔

غرض! اجرت برحافظ سے قرآن شریف پڑھوا تا جائز نہیں اورایسے بی عورتوں کو گھروں میں سنانا مناسب نہیں۔ میں کہتا ہوں جب عورتوں کو سجد میں آنے سے روکا گیا ہے تو عقلند سجے سکتا ہے کہ مقصو درسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مباعدت ہے مردوں اور عورتوں میں اور یہاں اختلاط لازم آتا ہے۔ کیا حاجت ہے عورتوں کو قرآن خم سفنے کی۔ جب شارع علیہ السلام بی کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا تو ان کے ذمہ بچھ ضرور نہیں ہے۔ بس الم تو سیف سے پڑھ نیا کریں۔

ایک خرانی اور ہوتی ہے کہ جیب ایک جگہ حافظ عور توں کے سانے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے توسارے محلّہ سے عور تیں آ کر جمع ہوتی ہیں اور اس میں خروج بلاضرورت ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المعواۃ عورۃ عورت چھیانے کی چیز ہے۔

\_لى سنن التوجدي: ١١٤٣ ، كنز العمال:٣٥٠٣٥، الدر المنثور للسيوطي ١٩٧١٥

## چراغان کی بدعت

ایک بدعت رمضان شریف میں چراغوں کی کثرت ہے ختم کے روز۔لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس میں شوکت اسلام ہے۔ہم کہتے ہیں رمضان میں ہی اظہار شوکت اسلام کی ضرورت ہے یا باتی تمام مہینوں میں بھی ۔ تو ہمیشہ چراغ بہت سے جلایا سیجئے۔ یا یول کہتے کہ اور دنوں میں اسلام کے چھپانے کا تھم ہے۔

خوب جان لیجئے کہ شوکت اعمال صالحہ ہی میں ہے۔ آپ نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کا قصہ ساہوگا کہ جس وقبت شام کو گئے ہیں اور نصار کی کے شہر کے پاس پنچ تو کپڑوں میں پوئد گئے ہوئے مضارا س پر بھی خود سوار تیں شخے۔ غلام سوار تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں اظہار شوکت کا موقع ہے کم سے کم گھوڑے پر سوار ہوجائے آپ نے بہت اصرار سے منظور کرلیا جب سوار ہوئے تو گھوڑے نے کو دتا ، اچھلنا شروع کیا۔ آپ فور آ از پڑے کہ اس سے منظور کرلیا جب سوار ہوئے تو گھوڑے نے کو دتا ، اچھلنا شروع کیا۔ آپ فور آ از پڑے کہ اس سے نفس میں عجب پیدا ہوتا ہے (اللہ اکبر! کیا پا کیزونش حضرات تھا ہے قلب کا خیال ہروقت رہتا تھا) اور اظہار شوکت کے جواب میں فرمایا۔ نبعن قوم اعزانا اللہ بالاسلام۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اسلام۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اسلام سے بی ہماری عزت ہے۔

چراغوں سے کہیں شوکت ہوسکتی ہے۔شوکت اسلام تواسلام ہی ہے ہے۔اسلام کو کامل کرو۔ میں کہتا ہوں شوٰل کر و بکیے لو دلوں کو کہ اگر کوئی اور مختص تمہارے سوامسا جد کی زینت کردے تو تمہیں ولیی خوشی ہوگی جیسی کہ اس بات سے ہوتی کہ ہم نے اپنے خرج یا اہتمام سے زینت کی ہے غور کر لیجنے کہ نہ ہوگی۔

بس معلوم ہوا کہ صرف اپنانام جمّانے کیلئے ہے۔ ورندا ظہار شوکت تو دونوں حالت میں برابر تھا۔ پھرا یک صورت میں فرحت کم کیوں ہوئی اوراس سے توبید روپیہ باؤن مالک اگرموؤن کودے دیاجا تا تواولی تھا۔ گمراس کو کیوں دیتے تام کیے ہوتا کیا بیاسراف نہیں ہے؟

میں کہتا ہوں اسراف کے معنی ہیں صرف المال بلاغرض محمود۔اورغرض کی طرح کی ہوتی ہے اول غرض رفع ضرورت ہے۔ یعنی ہر چیز کواس مقدار پراختیار کرنا کہ اس ہے کم میں نہ ہو سکے۔ لیاس کی اغراض

مثلالباس کہ درجہ اول اس کی غرض کا رفع ضرورت ہے۔ بیعنی ستر اور بیغرض ٹاٹ ہے بھی

حاصل ہوسکتی ہے دوسری غرض آسائش ہے۔ بدلباس میں ٹاٹ سے حاصل نہیں ہوسکتی۔ بلکہ سردی کے موسم میں تھوڑی روئی نہ ہوشر بعت میں اسل میں تعدید میں اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تیسری غرض آ رائش ہے اور یہ بھی شریعت میں جائز ہے ان الله جمیل ویعب المجمال لیس آرائش مباح ہوری میں طبائع مختلف ہوتی ہیں۔

بعضوں کوغرض تو آرائش سے تحدیث بالنعمت یعنی خدا تعالی کی نعمت کا ظہار ہوا کرتی ہے۔
اور بیٹھود ہے اور بعضوں کی غرض آسائش ہے یہ ہوتی ہے کہ مختاج لوگ اس کی وسعت کود یکھیں
اورا پنی حاجت کا سوال کریں (جیسا کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرما یا کرتے ہے) وہ یہ
کہ اللہ میاں کواچھا معلوم ہواوراس سے اچھی کوئی غرض نہیں ہوسکتی۔ دکھا یا بھی جائے تو اللہ میاں کو۔
ایک غرض مباح ہے آرائش سے ۔وہ یہ کہ اپنے ہی نفس کولذت وفرحت ہو۔ اس میں بھی
کوئی پچھرج نہیں۔ یہ غرض صرف مال کی توجمود ہیں۔ اوراغراض میں سے ایک غرض ندموم بھی
ہے اور وہ ریا ونمائش ہے ۔ تو جان لوکہ اول تو نفس ریا ہی جائز نہیں ۔ پھراس کثرت چراغ کے
منعلق ایک دوسرامقدمہ اور قابل نظر ہے۔

وہ بیر کہ معصیت کومعصیت سمجھ کر کرنا اسہل ہے اس سے کہ معصیت کو دین سمجھ کر کیا جائے تو چراغ ریاء کے لئے جلائے جاتے ہیں اور ریا معصیت ہے پھر بیلوگ اس کو دین اور ثواب سمجھتے ہیں تو کتنی سخت بات ہوئی بیرقہاحتیں ہیں روشنی میں۔

علاوہ بریں اہتمام کرنے والے توروشی ہی میں مشغول رہتے ہیں۔ نماز میں ان کا ول نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات جسمی شرکت بھی نہیں ہوتی۔ اس روز کی تر اوت کا ان کومعاف ہوجاتی ہے کہیں صفوں کے بیج میں پھرتے ہیں۔ کہیں ایک صف سے دوسری صف میں جاتے ہیں۔ حالا تکہ رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا ہے کہ جوکوئی گرونوں کو پھلا نے گا اس کو بل کی طرح ڈال ویا جائے گا اس کو بل کی طرح ڈال ویا جائے گا قیامت کے روز کہ تخلوق اس پرسے ہوکر گزرے گی۔

فرماوی۔ یادب ان قومی اتنحذوا هذا القوان مهجورًا۔ قرآن کوصاف اپنے گھروں میں رکھنااورزبان سے پڑھنا کافی نہیں بلکہ جو پچھاس کے اندرہے اس کو بھی دیکھواوردل پراڑ ڈالو۔ ختم کی مٹھائی کے منکرات

ایک منکرختم کے دن شیرینی کاتشیم کرنا ہے اوراس کامنکر ہونا خلاف ظاہر ہے گریس سمجھائے دیتاہوں۔ یہ مٹھائی اگرایک شخص کی رقم ہے آتی ہے تواس کامقصود ریاء واشتہار وافتخار ہوتا ہے۔ اوراگر چندہ ہے ہوتی ہے تواس کی تحصیل میں جبر ہے کام لیاجا تا ہے اور جبر جیساا یلام بدلن ہے ہوتا ہے۔ ایسانی ایلام قلب ہے بھی۔ جب دوسرے کود بایا شرمایا تو جر میں کیا شہر ہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تقرق کی ہے کہ اس کا تھم ای فصب کا سا ہے جو المحی کے زور سے ہو۔ اللہ میاں! اس تھوڑے ہی میں برکت دیتے ہیں جو رضا وخوشی کے ساتھ ویا جائے۔ اسکا خیال بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ اکثر مجدوں کے لئے بھی لوگوں ہے مصل کی وجاہت کے ذریعہ ہے وصول کرتے ہیں۔ پھر اس میں بھی بعضے مضل فضول زینت کے لئے جس وجاہت کہ ذریعہ ہے وصول کرتے ہیں۔ پھر اس میں بھی بعضے مضل فضول زینت کے لئے جس کو ممانت آئی ہے اگر چہ اپنے ہی مال سے ہو ہاں! آرائش بالطبع کی قدر ہوتو مضا نہ ہیں۔ وراس کی تو کئی درجہ میں ضرورت ہی نہیں کہ لوگوں سے فصب کر کرکے آرائش میں خرج کی جا با جائے۔ مسجد چھپر کی بھی اوائے نماز کے لئے کائی ہے بلکہ جو مقصود ہے یعنی خشوع وہ وہ چھر میں کیا جائے۔ مسجد چھپر کی بھی اوائے نماز کے لئے کائی ہے بلکہ جو مقصود ہے یعنی خشوع وہ وہ چھر میں کیا جائے۔ مسجد چھپر کی بھی اوائے نماز کے لئے کائی ہے بلکہ جو مقصود ہے یعنی خشوع وہ وہ چھر میں کی فیال بٹ جاتا ہے اور وہ اس سے تو جب اصل مقصود ہے تی خبیں اور وہ اس سے تو جب اصل مقصود ہی تو کئی ۔ ایک کو تو جب اس اور وہ اس سے تو جب اصل مقصود ہی حاصل نہ ہوا تو بیتر کمن کیا کر گیا۔

ایسائی حال ہے مشائی میں کہ اس میں بھی کہیں جرکہیں تفاخر ہوتا ہے اور اس کا امتحان یوں ہوسکتا ہے کہ اگر وسط صلوق میں آدمی زیادہ جمع ہوجا ئیں تو مشائی کی فکر پڑجاتی ہے نمازیوں کو بھی اور ممتنین کو بھی مہتمین کو تو اپنی آبرو کی پڑجائے اور نمازیوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ایک ایک بتا شدہی ملے گا۔ خشوع تو کوسوں وور گیا مشائی کیا آئی کہ استے گناہ چیکالائی۔

علاوہ بریں اکثرعام بے نمازلوگ آتے ہیں اور تعجب نیس کہ بعضے جب بھی ہوں۔ پھرلوگ ہاتیں کرتے اور مغالطہ حیاتے ہیں۔

کرتے اور مغالطہ بیتے ہیں اور لغویات بکتے ہیں۔ غیبتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے اظلم سیلتے ہیں۔

یکی حال ہے مولود شریف کی مٹھائی کا۔ بعضے لوگ اس میں عرب کے تعل سے جحت پکوتے ہیں۔
ہیں جس کہتا ہوں کہ اول تو کسی کا نعل جحت نہیں۔ پھرتم اپنے نعل کو ان کے نعل پر قیاس بھی نہیں۔
ہیں جس کہتا ہوں کہ اول تو کسی کا نعل جحت نہیں۔ پھرتم اپنے نعل کو ان کے نعل پر قیاس بھی نہیں

کرسکتے۔ان کی توالی بے تکلف عادت ہے کہ جب کھا وی رہ جا کیں اور مشائی ختم ہوجائے کہددیتے ہیں خلاص بعنی ہو چکی جس کی ان کو یہاں کی طرح ہے آبر ووغیرہ کی قرنہیں ہوتی جس کو پہنچ گئی پہنچ گئی نہ پہنچ تو کچھ خیال نہیں۔ پس کہاں تمہارافعل اور کہاں ان کافعل ۔

کار پاکاں راقیاس ازخود مگیر ہے گئے گرچہ ماندورنوشتن شیروشیر (نیک لوگوں کے کاموں کو اپنی طرح گمان نہ کروا کرچہ شیراورشیر (دودھ) ایک طرح کی سے حاتے ہیں)

میں کہتا ہوں شیرینی کی ایجاد کی وجداصل میں اظہار سرت ہے ' شکر اُلٹھ کی حصول العمۃ '' لیکن مباح میں ایک منکر منضم ہوجائے بلکہ ستحب میں بھی تو اس کا ترک ضروری ہے اوراس سے تو بہتر ہیہ ہے کوچتا جوں کو دیدیا جائے۔ جورو پیم شھائی میں صرف ہوتا ہے تناج کی خبر گیری بالا تفاق امرحسن ہے۔ ترام زمان میں کوئی بھی اس کا مخالف نہ ہوگا اور نہ منکرات لازم آئیں سے جونماز میں تھے۔

شیر بی میں فی نفسہ پھے حرج نہیں۔ بلکہ حرج اس بیت میں ہے۔ بلکہ اس بیت کے ساتھ ہیں فسادات دور ہوجا کیں۔ فسادلازم بھی فساد متعدی بھی اوراس کے لئے بچاس ہرس ہے کم میں کافی نہیں بھتا جب کہ اصلاح کاسلسلہ برابرجاری رہے اوراصلاح میں اس وقت بیکا فی نہیں کہ خاص لوگ منکرات سے فی جا کیں۔ کیونکہ عوام اپنے فعل کے لئے ای کوسندگردا نیں گے اورعوام سے جلدی ازالہ منکرات کی تو قع نہیں پس اس وقت اصلاح ہے کہ بیٹل بالکل ہی ترک کردیا جائے اور پھراصلاح عقیدہ کاسلسلہ جاری رہے۔ جب عام طور سے عقیدے درست ہوجا کیں تب میں بھی اجازت ویدوں کا لیکن اب تو بس ترک ہی کرایا جائے گا نورکر کیجئے ہوجا کیں اب تو بس ترک ہی کرایا جائے گا نورکر کیجئے اور لا الفسلوق کا قصدنہ سیجئے۔ جہاں شیر بنی کا جواز ہے وہاں ان منکرات کی حرمت بھی ہے اور جب تک دونوں جع ہیں حرمت بھی ہے اور جب تک دونوں جع ہیں حرمت بھی ہوگی۔

بوم عبدكي بدعت

منجملہ اور رسوم کے ہمار ہے قصبات میں ایک بیرسم ہے کہ عید کے دن سحری کے وقت افران اللہ کا انتظار کرتے ہیں اورافران کے وقت کہتے ہیں کہ روز ہ کھول لو۔ پھر پچھ کھاتے ہیں توان کے زد کیا انتظار کرتے ہیں اورافران کے وقت کہتے ہیں کہ روز ہ کھول لو۔ پھر پچھ کھاتے ہیں توان کے زد کیے اب تک رمضان ہی باتی تھا۔ شوال کی پہلی رات بھی گزری اوران کے یہاں ابھی روز ہ ہی ہے۔ حدیث شریف میں تو افطر الرؤیۃ ہے اوران کے یہاں ایک شب اور گزرنا جا ہے۔

کوئی مید نہ کے کہ''افطرالرؤیۃ'' پرتوعمل ہوگیا۔ چاند دیکھ کرافطار کرلیا تھا۔ اب رات میں کھانا نہ کھانا اوراؤان کے وقت کھانا اپنافعل ہے۔ میں کہنا ہوں کہا نکاراکل یاعدم اکل پرنہیں۔ بلکہ یہاں عقیدہ میں فساد ہے۔ چنانچاس کوروزہ کھولئے سے تعبیراس کی دلیل ہے۔ اورزیادت نی الدین نہیں تو کیا ہے؟ ایسے موقع پرتو بالقصدر ہم تو ڑنے کے لئے فجر سے پہلے ی کھانا جاہیے۔

بعض کا خیال بوں ہے کہ عقیدہ بدل دواور درست کر دولیکن اعمال کے بدلنے میں عام مخالفت ہوتی ہے۔ اگر مل باقی رہے جو کہ مباح ہا اور عقیدہ درست ہوجائے تو کیا حرج ہے۔ لیکن بدخیال غلط ہے۔اس لئے کہ ثابت ہوتا ہے تجربہ سے کہ جیسا کہ عقیدہ کواڑ ہے مل میں اپیا ہی اس کاعکس بھی ہے۔ایک مت تک میں اس خیال میں رہا کہ علماء کیوں پیچیے پڑے ہیں نگاح ٹانی کے۔جائز بی توہے کیا کیانہ کیانہ کیا۔ پھر سمجھ میں آیا کہ حرج صدر سے نہیں لکا محمل کوایک مت تك بدل دي سے اس لئے رسوم ميں عمل كى تبديلى بھى ضرورى ہے ـ ميرابي مطلب نبيس كرعيد كى شب ميس كمانا فرض ہے بلكداخراج حرج كے لئے ايباكرنے سے ضرور ماجور ہوگا۔اس كى نظيرين حديث شريف مين موجود بين \_ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك مرتبه منع فرماديا نِعضے روغی برتول بنی تبیز بنائے ہے ک*ھرفر ماتے ہیں۔*کنت نہیتکم عن الدباء والحنتم فانبذوافيها فان الظرف لايحل شيئا ولايحرم. ليني يهلي من في منع كرديا تعاراب اس میں نبیذ بنایا کرو۔اورعلت ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ برتن نہ کی چیز کوحرام کرتا ہے اور نہ حلال کرتا ہے۔ پھر باوجوداس کے بھی منع فرمادیا تھا۔صرف وجہ پیٹی کہلوگ شراب کے عادی ہیں۔ تھوڑے سے نشہ کومسوس نہ کرسکیں سے۔اوران برتنوں میں پہلے شراب بنائی جاتی تھی۔اس لئے خمرے پورا اجتناب ندكر كيس محاور كنه كارمول محربس بور اجتناب كاطريقه يبي ب كدان برتنول ميس نبیذ بنانے سے مطلقاً روک و ما جائے۔ جب طبیعتیں خرسے بالکل نفور ہو جا کیں اور ذرا ہے نشہ کو پیجانے لگیں تو پھراجازت دے دی جائے۔

ای طرح ان رسموں کی حالت ہے کہ ظاہری اباحت دیکھ کرلوگ ان کو افتیار کرتے ہیں اوران مشکرات کو پہچانے نہیں جوان کے ضمن میں ہیں تو اس کے لئے اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہوسکا۔ سوائے اس کے کہ چندروز اصل عمل ہی کوڑک کردیں۔اوریہ بات کہ اصل عمل باقی رہے اور مشکرات کے المصنف لاین ایر شیبة ۳۳۳:۳

عام طور سے دور ہوجا ئیں سو ہمارے امکان سے تو باہر ہے۔ جب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہی نے سے طریقہ افتدیا رفر مایا تھا تو ہم کیا ہیں۔ اس کے سوا اور تدبیریں افتدیار کرتے بھریں۔ اور جب ایک تدبیر عقل ہمی مفید معلوم ہوتی ہے اور نقل ٹابت ہو چکی تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس سے عدول کیا جائے۔ سو بول کی تخصیص

ایک رسم عیر کے دن ایک کھانے کی تعیین کی ہے کہ ویکاں ہی پکائی جاتی ہیں۔اس میں ایک مصلحت ہے جس کی وجہ ہے اس کوا ختیار کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس کی تیاری میں زیادہ بھیڑے کی ضرورت نہیں اور دن کوعید کا کام کاج ہوتا ہے اور مستحب ہے کہ بچھ کھا کرعیدگاہ کو جانا۔ اس کے سہل الحصول چیز کوا ختیا رکر لیا۔ بعد از ان دوست احباب کے یہاں بھیخ کا روائح ہوگیا۔ اس کی نظیر میں تہا وی الی العروس کو پیش کیا جاتا ہے۔ بی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم سے ثابت ہوا ہے۔ بی کہ جی جا بی کہ جی اس کی میں کہ جیسے دولہا کے پاس خوشی کا دن دیکھ کر مدید بھیجنا مستحسن ہے اس طرح عید کا دن بھی خوشی کا ہے احباب کے پاس کیوں نہ شخفے بھیج جا کیں۔

میں کہتا ہوں کہ مقیس علیہ ہی و کھے لیج کہ ہر چند کہ تہا دی الی العروس فی نفسہ موجب زیاد تی محبت ہے لیکن واللہ بطریق سے بھیجنا بغض کو بردھا تا ہے تجرباس پردال ہے ہاں خلوص کے ساتھ سے بھیج ہے جہت بردھتی ہے جبیا کہ دودوست آپس میں ہدیہ بھی بھیج دیا کریں اور سم سے بھیج ہے جبت بردھتی نہیں ہو جبت اور خلوص کا جواعلی فرد ہے اس کود کیھئے کہ رسم کودخل دینے ہے کیا حقیقت اس کی رہ وجاتی ہے اوروہ فردوہ محبت ہے جو بیروس بد میں ہوتی ہے کہ ایس کہیں دو مخصوں میں نہیں بائی جاتی کہ بیان دو محبت ہے جو بیروس بد میں ہوتی ہے کہ ایس کہیں دو محضوں میں نہیں بائی جاتی کہ جان سے زیادہ عزیز مرید کے نزد کی شخ ہوتا ہے اور مال تو کیا چیز ہے اور ہمی بھی شخ کی خدمت میں نذرگر ارا کرتے ہیں اور اس سے خلوص بردھ جاتا ہے مگر جب اس نذرکورسم قرار دیا تو دیکھ لیج کہ زماند کی بیری مریدی کا کیا حال ہے ۔خلوص تو کیسا جس جگہ بیرصاحب بی جاتی کی مرید یا تو دیکھ لیج کہ زماند کی بیری مریدی کا کیا حال ہے ۔خلوص تو کیسا جس جگہ بیرصاحب بی جس مرید اپنے آپ کو چھپانے گئے کہ ایسانہ ہو کہ چندہ کی فرست آپنچ دعا کیں ماگئی پرتی ہیں کی طرح بیرصاحب جادی کلیں ۔اب فرما ہے کہ فی نفسہ تو شخ کو ہدید دینا موجب محبت تھا یہاں موجب بغض کا ہے ہوگیا صرف رسم ہے۔

میرے ایک دوست کا قصہ ہے کہ ایک مدت تک انہوں نے حضرت حاتی صاحب ّ کے پاس خطنہیں بھیجا۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہا میں اس عرصہ میں خالی ہاتھ تھا۔ فکر میں ہوں کے حدرہ پیرکہیں سے مل جائے تو عربین کھوں۔ میں نے کہااس خیال میں مت پڑو۔اب تو ضرور بلام ریہ خط بھیجو۔اب دیکھ لیجئے کہ ایک عرصہ تک اس خیال نے ان کواستفادہ سے روک ویا۔ نی نفسہ حسن ہو مگر قیدرسم سے جمع ہمیا۔

ایسے بی عید کے دن کے ہدایہ ہیں۔ اورا گرخور کیجئے گا توان ہدایہ کوترض پائے گا کیونکہ دیے وقت بیضرور نیت ہوتی ہے کہ اس کے پہال سے بھی آئے گا اورا گرایک مرتبہ نہ آئے توادھر سے وقت بیضرور نیت ہوتی ہے کہ اس کے پہال سے بھی آئے گا اورا گرایک مرتبہ نہ آئے توادھر سے بھی بند ہوجا تا ہے اور ہدیہ کی تعریف میں بلاعوض کی شرط ما خوذ ہے پس یہ ہدیہ بھی نہ رہا۔ پھر ترضدار ہونے ہے یا قرضدار کرنے سے کیا فائدہ۔

#### وعظاكا خلاصه

حاصل ہے کہ جن اعمال میں فساد ہے ان اعمال سے ہی اجتناب جا ہیئے۔ ذراسی خوبی کود کھے
کر بڑے بڑے منکرات میں پڑ جاناعقل سے بعید ہے۔ اب بیان ختم کرتا ہوں اوراصل مقصود
کا خلاصہ پھر مختصراً اعادہ کرتا ہوں کہ روزہ رکھا۔ گر پیٹ حرام سے بھراا وردن کو بھی غیبت وغیرہ میں
جتلار ہے تو بیدوزہ کس شارمیں ہے۔

حاصل ہے کہ دوزہ کے آواب سیکھواور عورتوں کو بھی سکھلاؤ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم من صائم (الحدیث) بینی بہت ہے روزہ رکھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے وہ بیں کہ ان کی بھوک اور پیاس کی طرف اللہ میاں کو پچھے حاجت نہیں۔ اور آ داب کے موافق اگرختم کرلیا تواس کے حق بین روزہ ونماز دونوں شفاعت تواس کے حق بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منشفعان بینی روزہ ونماز دونوں شفاعت کریں گے۔ پس اس شخص کے ساتھ دومحافظ ہوں مے عذاب سے بچانے کے لئے۔ پھر آپ کہہ سکتے کہ جس کے دومحافظ سرکاری موجود ہوں کیااس کی نجات نہ ہوگی۔ خدا تعالی عمل کی تو فیق عطافر ما کیں۔ والسلام خدا تعالی عمل کی تو فیق عطافر ما کیں۔ والسلام

# عصم الصنوف

سہولت صوم کے متعلق بیہ وعظ اخیر جمعہ ۲۷ رمضان المبارک ۱۲۳ او کو مسجد خانقاہ تھانہ بھون میں کری پر بیٹے کرساڑ ھے تین سے مختلے میں بیان فرمایا۔ حاضری تقریباً ایک ہزار کی تھی۔مولانا ظفر احمر صاحب نے تلمبند کیا۔

## خطبهٔ ما ثوره

بست برالله الرحين الرَجيع

اَلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّتَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّلُهُ وَمُدَهُ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لِآلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لِآلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا مَعَلَّى لَهُ وَنَشُهُدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلِنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لَا شَيْطُلُ اللَّهُ وَمَالِكُ وَمَوْلِنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُ الرَّحُمٰ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمُ. بِشَعِ اللَّهِ الرَّحُمٰ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ .

کلو اواشر ہوا ھنینا ہما اسلفتم فی الایام النحالیة ترجمہ:اور حکم ہوگا کھاؤاور پیومزے کے ساتھ ان اعمال کے صلہ میں جوتم نے ایام گزشتہ یعنی قیام زمانہ دنیا میں کئے ہیں۔

نامهاعمال

میں دیاجائیگااس کا کیاحال ہوگا۔

یہ آبت جوہیں نے تلاوت کی ہان دونوں کے درمیان میں ہے ادراس کے اور اس تخص
کا حال ہے۔ جس کے داکیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیاجائے گا چنا نچا دشاد ہے ناما من او تی کتابه
بیمینه فیقول ہاؤم اقر او کتابیه انی ظننت انی ملق حسابیه یعنی وہ نامہ اعمال داکیں ہاتھ
میں دیئے جانے کے بعد لوگوں کو بلائے گا کہ آؤمیرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے تو یقین تھا کہ ایک دن
میں دیئے جانے کے بعد لوگوں کو بلائے گا کہ آؤمیرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے تو یقین تھا کہ ایک دن
حساب بھی ہونے والا ہاس قول کے بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ اس کی جزابیان فرماتے ہیں:
فہو فی عیشة راضیه فی جنة عالیة قطوفها دانیه، کلوا واشو ہوا
هنیئام بمااسلفتم فی الایام الخالیه.

''کہ وہ مخفس نہایت جین ہیں ہوگا۔ بلند جنت میں ہوگا۔ جس کے میوے نز دیک ہیں (یعنی جھکے ہوئے ہیں جن کے تو ڑنے میں کوئی دشواری نہیں پھرارشاد ہے کلوا داشر پواالخ کہان سے کہا جائے گا کھا دُپیوبعوش اس کے کہتم نے ایام خالیہ میں کیا ہے۔

چونکہ ایام خالیہ کی تفسیر مختلف ہے اس لئے میں ابھی اس کا ترجمہ نہیں کرتا۔ بلکہ تحقیق بیان کرنے کے بعد ترجمہ کروں گا۔

# کھانے پینے کی رعایت

پہلے میں یہ بتلا ناچا ہتا ہوں کرتی تعالی نے اکل وشرب ( کھانے پینے ) کاذکر مستقل طور پر
کیوں کیا۔ حالانکہ فہو فی عیشہ داضیہ (وہ تخص نہایت چین میں ہوگا) میں یہ بھی داخل ہو چکا تھا
تواں افراد بالذکر کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کھانے پینے کاسب سے زیادہ عاشق ہوچار بار خی سواجتنی مستیاں ہیں دہ سباس کے تابع ہیں مثلاً اگر کمی تخص کو جو کسی عورت یا امر د پر عاشق ہوچار بار خی دن کھانے پینے کوند دیا جائے کھراس سے بوچھا جائے کہ بتلاؤ روثی اور پائی لا کیس یا عورت اورام د کو بلا کیس۔ تو وہ اس وقت روثی اور پائی ہی کی درخواست کریگا۔ اور عورت اورام د کے عشق کو بھول کو بلا کیس۔ تو وہ اس وقت روثی اور پائی ہی کی درخواست کریگا۔ اور عورت اورام د کے عشق کو بھول جائیگا۔ ای طرح اور سارے مطلوبات کود کیولیا جائے توسب کا مداراسی پر ہے چنا نچہ اس کے مجراکر وار طاز مت کی جاتی ہے بعض دفعہ آ دمی اس سے مجراکر اور طاز مت کی جاتی ہے بعض دفعہ آ دمی اس سے مجراکر اور سے کہ بیا گئا ہے کہ بید بھر دوسرے وقت کے لئے قکر ہے کہ شام کواسے کس چیز سے بھرا جائے گا۔ ایک سے بیا جائے گا۔ ایک سے بیا جائے گا۔ ایک کے بعد بھر دوسرے وقت کے لئے قکر ہے کہ شام کواسے کس چیز سے بھرا جائے گا۔ وقت بھرنے کے بعد بھر دوسرے وقت کے لئے قکر ہے کہ شام کواسے کس چیز سے بھرا جائے گا۔ وقت بھرنے کے بعد بھر دوسرے وقت کے لئے قکر ہے کہ شام کواسے کس چیز سے بھرا جائے گا۔

اوریهان سے معلوم ہوتا ہے کوئ تعالی نے ہمارے جذبات کی س قدررعایت فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ کی توجہ

واقعی اپنے ساتھ حق تعالیٰ کے برتاؤ کود کھے کرجیرت ہوتی ہے کہ وہ کس کرم کے ساتھ تربیت فرماتے ہیں جارے اور مربی ہیں اول تو ان میں زیادہ تروہ ہیں جواپی اغراض کوصا حب حاجت کی اغراض پر مقدم رکھتے ہیں۔ البتہ والدین اس سے کس قدر منتیٰ ہیں کہ وہ اولا د کے جذبات کی بغرضانہ رعایت کرتے ہیں۔ گوبعض دفعہ وہ بھی اپنے جذبات سے مغلوب ہوجاتے ہیں۔ ممرحق تعالیٰ چونکہ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہیں وہ تو بندہ کے ساتھ بالکل اس کے جذبات کی رعایت سے معاملہ فرماتے ہیں۔

ہملا خورتو سیجے کیاحق تعالی کجابندہ۔ان کی عظمت کا مقتضا تو یہ تھا کہ وہ بندہ کے ساتھ واشتہ داشتہ معاملہ کرتے ۔گرنہیں وہ نہایت درجہ توجفر ماتے ہیں حالا نکہ عقل تو اس کو بھی تجویز نہیں کرسکتی کہ حق تعالیٰ بندہ کے اور بندہ کوئی توجفر ما نمیں کیونکہ توجہ ہوتی ہے مناسب سے۔اور بندہ کوئی تعالیٰ کا ملم بھی کی ذات وصفات سے کیا نسبت ؟ بچھ بھی نہیں۔اس کو تو اتن بھی نسبت نہیں کہ حق تعالیٰ کا علم بھی اس کو ہو سکے۔حالا تکہ علم معرفت تعلق کا اونی درجہ ہے گرہم میں یہ بھی مفقو د ہے۔انسان کو ذات وصفات الہ یہ کی کہ تو کیا معلوم ہوتی ان کا پورا انکشاف بالوجہ بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ کوئی تعالیٰ وصفات الہ یہ کی کہ تو کیا معلوم ہوتی ان کا پورا انکشاف بالوجہ بھی نہیں ہوتا۔ جب بندہ کوئی تعالیٰ کو بدوں کس سے بچھ بھی نہیں تو بتلا ہے توجہ کا دائی کوئی ہے ؟ کوئی بھی نہیں۔ بس حق تعالیٰ کو بدوں کس دائی اورسب بی کے ہمارے حال پر توجہ ہے۔

من نہ کردم خلق تاسود کے کئم ہے بلکہ تابر بندگاں جودے کئم (میں نے مخلوق کواس لئے پیدائبیں کیا کہان سے نفع حاصل کروں بلکہاس لئے پیدا کیا کہان برجود وکرم کروں)

پھر توجہ بھی معمولی نہیں بلکہ اس ورجہ کی توجہ کہ کسی کو بھی اتنی توجہ نہیں اور جس کی نظیر نہیں ال سکتی ۔ حتی کہ مال باپ کی توجہ بھی اس کی نظیر نہیں کیونکہ مال باپ بالکلیہ مستغنی نہیں۔ ان کو بھی اولا د کی کمسی قدراحتیاج ہے اور وہ اولا د کی پرورش میں اپنے بہت سے منافع مدنظر رکھتے ہیں اور حق تعالیٰ بالکل مستغنی ہیں۔ ان کو کسی کی ذرہ برابر بھی احتیاج نہیں۔

اب بتلایئے اگر حق تعالی اپنی شان استعنا کے موافق ہم سے معاملہ فرماتے تو کیا کوئی اس

کاتمل کرسکتا تھا ہرگزنہیں۔ بلکہ وہ تو ایسا معاملہ فرماتے ہیں کہ جس میں بالکل بندہ ہی کے جذبات کی رعایت ہوتی ہے۔ تو بیکس قد ررجت وکرم ہے کہ تن تعالیٰ ہمارے ساتھا پی شان استغناء کے مناسب معاملہ نہیں فرماتے۔ بلکہ بالکل ہمارے جذبات کی رعایت سے معاملہ فرماتے ہیں۔ گر ہماری بی جھائے ہماری بی معالم کردے اورہم کو اپنے پاس ہی بھائے وے تو اس کا بار بارشکر بیا واکیا جاتا ہے اور دنیا بھر ہیں اس کی مدح اور اس پرفخر کرتے پھرتے ہیں۔ گرحق تعالیٰ کی توجہ اور عنایات کے ساتھ کچھ بھی قدر کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے گویا تا کہ کھان کا قرضہ اوا کر دیا۔ بیاں اتنا بھی نہیں۔ کہ اس نے ہمارا قرضہ و بایانہیں جلدی اوا کردیا۔ یہاں اتنا بھی نہیں۔

صاحبوا بيمالت بهت افسوسناك باس كاعلاج كرنا جا بيد

جنت كاكام

حق تعالی نے سلوا و اشر ہوا ( کھاؤاور ہو) فرماکر ہمارے جذبات کی رعایت فرمائی ہے اور غایت درجہ کی رعایت فرمائی ہے ور ندان کی شان کا مقتضا بیتھا کہا کل وشرب کا بالکل ذکر نہ فرماتے کیونکہ حق تعالیٰ خوداس ہے منزہ ہیں اور ہمارے افعال ہیں بھی بیفل ادون ہے۔ اسی لئے سب کے سامنے اس کے ارتکاب سے شرم آتی ہے۔ چنانچہ و کھے لیجئے کہ سب کے سامنے کیڑا پہنے سے شرم نہیں آتی ۔ بولنے سے شرم نہیں آتی ۔ عطاوا خذ سے شرم نہیں آتی ۔ عراف ہوتا ہے کہ یہ بڑے نقص کا کام ہے۔

ای لئے حق تعالی نے حضرت عیسی و مریم علیماالسلام کی نسبت کانا یا کلان الطعام (وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں) فرمایا یتعوطان و یبولان (اوروہ دونوں بول و براز کرتے ہیں) نہیں فرمایا کھاتے ہیں) فرمایا یتعوطان و یبولان (اوروہ دونوں بول و براز کرے گا وہ پہلے کھائے ہے گا بھی ضرور ۔ تواکل و شرب ان کا جدا مجد ہے جو بول و براز کرے گا وہ پہلے کھائے ہے گا بھی ضرور ۔ تواکل و شرب ہی سبب ہے بول و براز کا ۔ اس لئے حق تعالی نے سبب کو بیان فرماد یا کہ اس سے مسبب پرخود دلالت ہوجائے گی صرح کے نفر مانا اس وجہ ہے کہ قرآن میں تہذیب کی بہت رعایت کی گئی ہے اس کے دول دیراز کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بلک سبب کے ذکر ہے اس پردلالت کردی گئی۔

ہے، ن سے بوں وہرارہ و مردین میا میا۔ بعد مبب سے و مرسے، س پرونامت مردن ن۔ اگر کوئی میہ کہے کہ جنت میں تواکل کو بول وہراز سے مفارفت ہوگی۔اس کا جواب میہ ہے کہ جارا

وعوى ينهيس كداكل بول وبراز ہے مفارق نہيں۔ بلكہ دعوى سيہ كه بول و براز اكل ہے مفارق نہيں۔

دوسرے یہاں گفتگواکل وشرب فی الدنیا میں ہے اور دنیا میں طرفین سے تلازم ہے اور یہاں عیسیٰ وسرے یہاں گفتگواکل وشرب فی الدنیا میں اکل طعام کا ذکر ہے۔ پس اس سے بول وبراز برکنا میچے ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہا گراس طعام کے بعد بول وبراز دنیا میں بھی نہ ہوتا جب بھی اکل وشرب صفات نقص سے ایک تواس لئے ہے کہ ۔

ابروبادومه وخورشید وفلک درکارند این تاتوتونانے بکف آری و به غفلت نه خوری (ابروہوا ٔ چاندوسورج سب کام میں مصروف ہیں تا کہ تو ایک روٹی بھی تھیلی پررکھ کر غفلت سے نہ کھائے )

لینی اس میں احتیاج سب سے زیادہ ہے سارے عالم کو چکر لگانے کے بعدانسان کی غذا حاصل ہوتی ہے۔ دوسر ہے جیسااو پر ندکور ہوا۔ خودشہادت حالیہ اس کے ادون ہونے پردال ہے کہ انسان اس کوخود حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کے سامنے کھانے چنے ہے ایسا شرما تا ہے کو یا کوئی عیب کا کام کر رہا ہے۔

ہرعیب کہ سلطان بدیسندہ ہنرست (جس عیب کو بادشاہ بھی پسند کرے وہ عیب ہے)
توالی ادنی چیز کا جاری خاطرے ذکر فرمانا نہایت ہی شفقت کی دلیل ہے اب اس کا
ذکر فرمانے کے بعدان کے ذکر فرمانے ہاں کے وہا ت بھی مبدل بہ شرف ہوئے بعنی جب سرکار
نے اس کو پسند فرمانیا اور سکلوا واشو ہوا ( کھا دُاور پیو) فرما دیا تواب بیعیب شرف کو پینے میا۔

ہمارے ایک دوست مولوی احمد علی صاحب مرحوم جب کھانا کھانے بیٹھتے تورفقاء سے کہا کرتے تھے کہ آؤ جنت کا کام کرلولیعن کھانا کھالو۔لوگ پوچھتے کہ حضرت! بیہ جنت کا کام ہے یاد نیا کاتو کہتے ہیں کہ میاں دنیا کا کام تو نماز پڑھنا اورروز ہ رکھنا ہے اور کھانا بینا تو جنت ہی کا کام ہے کہ وہاں سوائے اس کے اور کھی کام نہ ہوگا۔ نہ نماز ہوگی ندروز ہ نہ جج ندز کو تا۔

تواب یہ عیب ایسا مقبول ہوا کہ جنت کا کام ہوگیا۔ گریہ سب اس عنایت کا بھیجہ ہے جوتن تعالیٰ کو بندوں کے حال پر ہے کہ وہ ہمارے جذبات کی رعایت فرماتے ہیں اس لئے اکل وشرب کو باوجوداس کے کہ ہمارے نزدیک بھی عیب کا کام ہے گرچونکہ ہم اس کے عاشق ہیں اوراس کے بدوں ہم کوچارہ نہیں جن تعالیٰ نے جنت ہیں بھی رکھا اور قرآن ہیں بھی اس کا ذکر مستقلاً فرمایا۔ ورنہ اگروہ اپنی شان کے موافق ہم ہے معاملہ فرماتے تو اکل وشرب کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا۔

#### ايامخاليه

پی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں اصحاب الیمین سے کہاجائے گا کلو او اشربوا ھنینا بما اسلفتم فی الایام المخالیہ ، (جوتم نے ایام ماضیہ میں کئے تھے) کہ کھاؤ پوان اعمال کے عوض میں جوتم نے ایام خالیہ میں جوتم نے ایام خالیہ میں ہوتم ہے جو پہلے سے میرے دل میں تھی اورائ کی بنا پر میں نے اس آیت کو بیان کے لئے اختیار کیا تھا۔ گر مجھے تلاش محتی کہ اس کی تائیہ سلف کے میں قرآن کے ایک لفظ کی تفسیر بھی کو ادا نہیں کرتا۔ تفسیر بالرائے سے ڈرگگ ہے۔ ہاں نکات ولطائف بیان کرنے کا مضا نقہ نہیں۔ کیونکہ وہ تفسیر میں واخل نہیں۔ بلکہ امرز اندکی قبیل سے ہیں۔

بہرحال بچھ تلاش تھی کہ ایام خالیہ سے ہیں نے جو سمجھا ہے اس کی تائید منقول سے اللہ جائے۔ اول اور تقاسیر دیکھیں جلالین وغیرہ محرکسی ہیں اس کی موافقت نہ لی۔ پھرا خیر ہیں ورمنثور ہیں تلاش کیا تواس ہیں ابن منذروا بن عدی اور پینی کی تخریخ سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن رفیع نے بمااسلفتم فی الا یام المنحالیہ (جوتم نے ایام اضیہ میں کئے تھے) کی تغییر میں فر مایا ہے: ھو الصوم (وہ روزہ ہے) (قلت و عزاہ القمی فی تفسیر الی مجاھد و الکہ بی قالا ھی ایام الصیام قال القمی فی کون الاکل و الشرب فی المحنة بدل الامساک عنهما فی المدنیا اص (کھانا پینا جنت ہیں ونیا ہیں المحافی نے سے رکنے کا بدل ہوجائے گا) (ص ۲۹۳ ہی)

اگر میرتائید ندملتی تو بردی فکر ہوتی اور مجھے کوئی دوسری آیت تلاش کرنا پڑتی ۔ تمرول اس کے بیان کو جا ہتا تھا کیونکہ اول اس مجھے کوئی دوراس کے متعلق ہی ایک خاص مضمون ذہن میں بھی آئی تھی اوراس کے متعلق ہی ایک خاص مضمون ذہن میں بھی آئی تھی آئی تھی اور مجھے دوسری آیت تلاش کرنا نہ پڑی۔

اب سنیے کہ شہورتفسرتو ایام خالیہ کی ایام ماضیہ ہے اور میرے دل میں بیہ بات آئی تھی کہ ایام خالیہ سے بھی خالیہ سے مرادوہ ایام ہیں جوطعام وشرب سے خالی تنے یعنی ایام صیام، چنا نچسلف کے کلام سے بھی اس کی تائید ہوگئی۔ دوسرے عقلی طور پر بیا خاہر ہے کہ جزامناسب عمل ہوا درنصوص میں خور کرنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہوتی ہے اور صوفیاء نے تو اس کو کشفی طور پر بیان کیا ہے۔ اس قاعدہ سے بھی صوم کاعوض اکل وشرب ہی ہوتا جا ہے۔ اب میں مقصود کو بیان کرتا ہوں۔

#### آ سان عبادت

میرامقصوداس وقت بیریان کرنا ہے کہ روز وائی حقیقت کے اعتبار سے نہایت ہمل ہے اوراس
آیت میں لفظ خالیہ اس پردلالت کررہا ہے کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ اس کی تغییر خلوص الطعام ہے اور ظاہر
ہے کہ خلوصفت عدمیہ ہے جس سے اس پردلالت ہورہ ہی ہے کہ صوم عبادت عدمیہ ہے نہ کہ وجود ہیں۔
دوسری عبادات صلوٰ ہ وجی وزکوٰ ہ وذکر وغیرہ وجووی او فعلی ہیں۔ ان میں پچھکام کرنا پڑتا ہے۔ جی میں
تو بہت ہی بڑا کام کرنا پڑتا ہے کہ دور در ازکا سفر ہوتا ہے اور نماز میں ارکان کثیرہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔
اور مردوں کوتو مسجد میں بھی جانا پڑتا ہے ورنے نماز ناقص ہوگی کیونکہ ترک جماعت پروعید آئی ہے۔

اس پرایک اطیفہ یادآ یا۔ ایک غیر مقلد کی عادت تھی کہ وہ گھرے اپنے گھیت پر جوذرادور تھاجاتا تو وہاں پہنچ کرنماز میں قصر کرتا اور گھر پرآ کر پوری نماز پڑھتا۔ کسی نے کہا بندہ خدا تہارا کھیت تو گھر سے زدیک ہے مساخت سفر تو نہیں ہے جوتم وہاں قصر کرتے ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ مسافت سفر کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن میں توافدا صوبت میں جانے پر بھی صادق ہے۔ ایک حفی عالم نے اس کے معنی سیر فی الارض ہیں اور یہ مفہوم کھیت میں جانے پر بھی صادق ہے۔ ایک حفی عالم نے اس کا خوب جواب دیا۔ کہا پھر تو تم کو ہمیشہ قصر ہی کرنا چاہے کیونکہ گھرے مجد تک آنے پر بھی "صوب فی الارض " (زمین پر چلنا) صادق ہے اس کا غیر مقلد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

غرض! اورعبادات میں تو کھے نہ کچھ کرتا پڑتا ہے کیونکدان کی حقیقت وجودی ہے اورروزہ
میں کچھیں کرتا پڑتا کیونکداس کی حقیقت عدمی ہے کداس میں صرف بعض اشیاء کورک کرتا ہے۔
مگر یہاں یہ بات سیھنے کی ہے کہ مطلق ترک کوعبادت نہ مجھاجائے اور نہ میرا یہ مقصود ہے بلکہ جس
مگر یہاں یہ بات سیھنے کی ہے کہ مطلق ترک کوعبادت نہ مجھاجائے اور نہ میرا یہ مقصود ہے بلکہ جس
جوعدی محض ہے وہ عبادت نہیں ہے ور نہ ہرساعت میں ہر شخص ہے انتہا حسنات کا فاعل ہوگا۔
کیونکہ ہرآن و ہرساعت میں انسان عمل تو ایک بی کرسکتا ہے اور اس کے سواتمام افعال کا تارک
بی ہوتا ہے تو پھر چاہے وزن اعمال کی ضرورت ہی نہ رہے کیونکہ ہر حال میں مومن کے لئے تو غلبہ
حسنات ہی ہوا کرے گا اور بیلازم خلاف نصوص ہے نصوص سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن بعض
مسلمانوں کے حسنات عالب ہو تکے ۔ اور بعض کے سیمتات اور بعض کے حسنات وسیمتات مساوی
ہوں کے ۔ اور ترک اصلی کے عبادت مانے پران صورتوں کا تحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صرف ایک

ہی صورت کا تحقق ہوگا کہ سب کے حسنات بی عالب ہوں۔ سلی قدرت گناہ

دوسرے مید کیفسوس سے ہر عمل کے شرعاً معتبر ہونے میں ارادہ ونبیت کا شرط ہونامعلوم ہور ہا ہے صدیث میں ہے الاعمال بالنیات (تمام اعمال کادارومدار نیتوں یرہے)۔اس کا مقتمنا بھی یمی ہے کہ ترک اصلی عباوت ندمو کیونکہ اس میں نیت وارادہ نہیں ہے کیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک اصلی نعمت بھی نہیں وہ انعام حق ضرور ہے۔اس وفت حق تعالی نے ہم کو ہزاروں گناہوں ہے بچارکھا ہے گوہم نے بیخے کاارا دہ نہیں کیا مگر بے ارادہ کے بھی گناہوں ہے محفوظ رہنا اس کے نعمت ہونے میں شک نہیں اور اس نعت کا ہم کوشکریدا واکرنا جاہیے یہ میں نے اس لئے کہدویا تا کہاس تعمت کی بے قدری ندکی جائے۔ پس خوب مجھلو کہ نعمت ہونا اور چیز ہے طاعت ہونا اور بات ہے۔ میں ترک اصلی سے طاعات وعبادت ہونے کی نفی کررہا ہوں بعت ہونے کی نفی نہیں کررہا۔ اورترک اصلی تو نعمت کیوں نہ ہوتا جس ہیں گنا ہوں کی طرف التفات ہی نہیں نہ فعلا نہ تر کا یہ میں توترتی کر کے بیکہتا ہوں کہ بیم بوی نعت ہے کہ ارادہ معصیت کے بعد گناہ کی قدرت سلب کر لی جائے کہ بندہ گناہ کاارادہ کرتا ہے مرکز ہیں سکتا۔ کو مجھے اس مسئلہ کی تحقیق نہیں کہ ارادہ کے بعد اگر گناہ پر قدرت اور قدرت کے بعد میں اس کاار تکاب بھی ہوجائے تواس کے گناہ میں اوراراوہ میں جازمہ محردہ عن الفعل کے مناہ میں فرق ہے یا مساوات ہے۔ ظاہر آتو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے مساوات نہیں ہے لیکن اگر مساوات بھی ہوجب بھی سلب قدرت فعل نعمت ہے کیونکہ ارادہ جازمہ کے بعد ناکا می ہونے سے انسان کوئدامت بخت ہوتی ہے کہ میں نے خواہ مخواہ ہی گناہ كاقصدكيا\_اس حالت ميں وہ جلدى بى اينے ارادو سے توبدكر ليتا ہے بخلاف اس مخص كے جس کوارادہ کے بعد کامیانی ہوجائے کہوہ اراوے پر نادم نہیں ہوتا۔ بلکہ اول اول تو اس کوخوشی ہوتی ہے کہ میں اینے ارادہ میں کامیاب ہوگیا۔ پھر پچھ عرصہ تک لذت گناہ کی مستی میں منہمک رہتا ہے۔ اس کوتو بہ کی تو فیق بہت دیر میں ہوتی ہے۔اوربعض کوعر بحر بھی نہیں ہوتی ۔اس لئے میرایہ دعویٰ صحیح ے كسلب قدرت كناه بحى نعمت ب يعرعدم التفات كيول نانعمت موكا\_

پس ترک اصلی میں جوہم ہزاروں گناہوں سے بیچے ہوئے ہیں۔ نعمت تو ضرور ہے گر تواعد سے میمعلوم ہوتا ہے کہ میرعبادت نہیں اور میر نظاکو بھی قانون کی تحقیق ہے باتی میری تعالیٰ کافضل وانعام ہے کہ وہ کسی کوترک اصلی پر بھی تواب دیدیں کیونکہ فضل وانعام کسی قانون کا پابند نہیں۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حشر میں ایک خفی کوسیئات کے حوض میں گن گن کر حسنات دی
جا کیں گی۔ توبیاور بات ہے گرید قانون نہیں۔ قانون قاعدہ وہی ہے کہ معصیت پرعذاب ہو۔ اور ترک
اصلی پر اور بات نہ ہو۔ گرقانون تو بھارے واسطے ہے تن تعالیٰ تو قانون کے پابند نہیں ہیں۔ وہ بطور نشل
کے جوچا ہیں کریں مگر بیضرور ہے کہ خلاف قانون کے عمل کم ہوگا زیادہ عملدر آمد قانون ہی کے موافق ہوگا لہذا ہے بات عقل کے خلاف ہے کہ فضل محتمل کے بھروسہ پرعما قانون کی خلاف ورزی کی جائے۔
ہوگا لہذا ہے بات عقل کے خلاف ہے کہ فضل محتمل کے بھروسہ پرعما قانون کی خلاف ورزی کی جائے۔
ہاں اگر کسی ہے قانون کی خلاف ورزی ہوچکی ہو۔ تو وہ محض قانون پرنظر کرکے مایوں بھی نہ ہو۔ بلکہ فضل پرنظر کرکے خدا کی ذاحت ہے اور گزشتہ سے پرنظر کرکے خدا کی ذاحت سے امیدر کھے کہ ان شاء اللہ سب گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ اور گزشتہ سے تو یہ واستغفار کرنے کی ہمت کرے اور آئندہ کے یابندی قانون کا پورا استمام کرے۔

بہرحال قانون بیہ کہ جس ترک میں ارادہ کا پچھ دخل نہ ہووہ اطاعت نہیں۔ بلکہ طاعت وہی ترک ہے جس میں ارادہ کا بھی پچھ دخل ہو۔

نيتصوم

چنانچہ روزہ کی حقیقت جوترک ہے وہ بھی ترک محض نہیں بلکہ ترک بالارادہ ہے چنانچہ اگر کوئی روزہ کی نیت نہ کرے تو دن بھر فاقہ کرنے اور پیاسا مرنے سے وہ صائم نہ ہوگا۔اس لئے صحت صوم کے لئے نیت شرط ہے۔

اس پرشاید کسی کویہ شبہ ہوکہ جب روزہ بیں نیت بھی ضروری ہے اور بدول نیت کے روزہ نیس ہوتا تو پھرصوم عدمی ند ہوا۔ بلکہ دیگر عبادات کی طرح وہ بھی وجودی ہوگیا۔ کیونکہ نیبت امروجودی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہتم ذرامعقولیوں سے تو دریا فت کروکہ وہ مرکب من الوجودی والعدی
کی نسبت کیا کہتے ہیں ۔وہ بھی کہتے ہیں کہ عدمی اور وجودی سے مرکب عدمی ہوگا کیونکہ مجموعہ
احسن کے تابع ہوتا ہے۔

آگرتم بیکہوکہ ہم توخود عاقل ہیں گومعقولی ہیں ہیں اس لیے ہم معقولیوں کی بات نہیں سننا چاہیے جب تک ہماری عقل میں نہ آئے تو دوسرا جواب یہ ہے کہ نیت روز ہ کی حقیقت میں داخل نہیں۔ بلکہ وہ اس کی شرط اور اس سے مقدم ہے۔ چنانچ جن ائمہ کے نزویک طلوع فجر کے بعد نیت جائز نہیں۔
اور رات ہی کونیت کرنا لازم ہے ان کے نزویک تو ظاہر ہے کہ نیت جزوصوم نہیں ورنہ تقدم لازم نہ ہوتا۔ باتی جن کے نزدیک مطلقاً رات سے نیت کرنا شرط نہیں ان کے نزدیک بھی نیت صوم سے مقدم ہوتا۔ باتی جن کے نزدیک مطلقاً رات سے نیت کرنا شرط نہیں ان کے نزدیک بھی نیت صوم سے مقدم ہونے کودلیل سے بمز کہ تقدم علی الکل کے قرار دیا ہے۔ چنانچ نصف النہا رکے وقت یا اس کے بعد نیت کرنا ان کے نزدیک بھی لغوہ غیر معتبر ہے۔

اگرکسی کوریشبہ موکدون مجرروزہ کی نبیت کار ہنا تو ضروری ہے اور بقاء نبیت بھکم نبیت ہے تو نبیت صوم سے مقدم نہ ہوئی۔ بلکہ مقتر ن ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں کہاں کا فیصلہ مسائل شرعیہ خود کررہے ہیں کہ بقاء نبیت واقتر ان ارادہ صوم کے لئے شرط بلکہ محض تقدم نبیت شرط ہے تھی قتا یا حکما۔ پھرروزہ شروع ہوجانے کے بعدا گر بدوں فطرحسی یہ پختہ قصد بھی کرلے کہ میں روزہ ہیں رکھتا تب بھی روزہ باقی رہتا ہے۔

اس سے صاف ثابت ہوا کہ اقتر ان نیت شرط نہیں صرف نقدم کافی ہے البت آگر دوزہ شروع ہونے سے پہلے نیت تو ڑچکا ہوتواس کا بیاثر ہوگا کہ روزہ شروع نہ ہوگا۔ اور بیتکم اس بات کی دلیل ہے کہ نیت شطرصوم نہیں بلکہ محض شرط ہے لی کہنا غلط ہے کہ صوم عدمی اور وجودی سے مرکب ہے۔ بلکہ صحیح بیہ کہاں کی حقیقت تو عدمی ہا استاس حقیقت عدمید کا اعتبارا کی وجودی شرط پر موقوف ہے۔ اعمال وجود میہ

جب بیمعلوم ہوگیا کرروزہ عدی ہاوراس کی حقیقت ترک ہے تواب دیکھناچا ہیں کہ اعمال وجود بینی شاق ہیں۔ وجود بیشاق ہوتے ہیں یاعد سیداس میں عقل سے نوئی تو معلوم ہوگا کہ اعمال وجود بینی شاق ہیں۔ اعمال عدمیہ میں کیا دشواری ہے۔ اس لئے عقلاء کااس پر اتفاق ہے کہ فعل سے ترک اہون ہے۔ اس پر شاید کوئی بیشبہ کرے کہ بی تو مشاہدہ کے خلاف ہے۔ روزہ میں تو لوگ رود ہیے ہیں اور بردی مصیبت معلوم ہوتی ہے اور نماز میں کیا دشواری ہے خاص کر ہماری ولا ہی نماز میں جس کی مثال مولا نامجر بیقتو ب صاحب رحمت الله علیہ گھڑی ہے دیا کرتے تھے کہ ہماری نماز اس ہے جیسے مثال مولا نامجر بیقتو ب صاحب رحمت الله علیہ گھڑی ہے دیا کرتے تھے کہ ہماری نماز اس ہے جیسے گھڑی میں کوک (چائی) بھر ناتو جیسے وہ کوک بھرنے کے گھڑی اور بجیر ترخ مید ایک ہے جیسے گھڑی میں کوک (چائی) بھر ناتو جیسے وہ کوک بھرنے کے بعد بعد خود بخو دچاتی رہتی ہے اور کوک ختم ہوجانے پر بند ہوجاتی ہے۔ اس طرح تکبیر ترخ مید کے بعد قرائت ورکوع و جود ہم سے خود بخو دصا در ہوتے رہتے ہیں کیونکہ مشق ہوچکی ہے اور سلام کے اور نماز خود بخو دختم ہوجاتی ہے۔

ال مشق پرایک حکایت یا و آئی که ایک اگریز حاکم کی پیشی میں دوسررشند دار تھے۔ جن میں ایک نمازی تھا۔ ایک بے نمازی سے نمازی دنوں کونماز کے وقت ایک تھنٹہ کی چھٹی دیا کرتا تھا۔ نمازی تو نماز پوری کر کے آتا اور بے نمازی ادھرادھر نمبل کرحقہ پان کھا کر آجا تا۔ اس حالت میں ظاہر ہے کہ بینمازی جلدی واپس ہوگا تو ایک دن حاکم نے اس ہے کہا کہ تم بہت جلدی واپس آجاتے ہوا ور دوسرا دیر میں آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو اس نے کہا نہیں حضور نماز تو میں بھوی پڑھتا ہوں۔ گرمیں جلدی پڑھتا ہوں اور وہ دیر میں۔ کیونکہ میرے آبا واجدادتو کئی صدیوں ہے نمازی جس نے بھی پڑھتا ہوں۔ گرمیں جلدی پڑھتا ہوں اور وہ دیر میں۔ کیونکہ میرے آبا واجدادتو کئی صدیوں ہے نمازی جس سے نمازی جس سے نمازی جس سے نمازی جس سے تاریخ کا تا ہے۔ طرح یا ذبیع سوچ سوچ کر پڑھتا ہے اس واسطے دیر لگا تا ہے۔

خیر! اس نے توبہ جواب فورا گھڑا تھا گر ہماری حالت کہی ہے کہ ہم کوتمازی مشن ہوئی ہے۔ اس لئے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس اللہ اکبر کہا۔ اور سارے ارکان خود بخو د اوا ہونے گئے۔ توالی نماز میں کیا مشقت ہے۔ اور روزہ میں توالی مشقت ہے کہ آج کل تو بیجہ رمضان کے سردی میں آنے کے زیادہ تعب محسوں نہیں ہوتا۔ گر چند روز پہلے جب گری میں رمضان آتا تھا توبیحالت تھی کہ میں نے خود جنگل میں ایک شخص کو سبح کی نماز کے بعد طلوع میں میں رمضان آتا تھا توبیحالت تھی کہ میں نے خود جنگل میں ایک شخص کو سبح کی نماز کے بعد طلوع میں ہے پہلے دیکھا کہ گھیت میں بیٹھا ہوا تر بوز کھار ہاہے۔ میں نے اس کو مظامت کی کہ بندہ خداصبح سے پہلے دیکھا کہ گھیت میں بیٹھا ہوا تر بوز کھار ہا ہے۔ میں نے کہا جب گری ہوتی اور تجھ سے بہلے دی کہ اور تو تو دیا ہوتا کہ اس وقت فوا ہو تا۔ میں نے کہا جب گری ہوتی اور تجھ سے دوزہ نہ رکھا جا تا اس وقت تو زویا ہوتا کہ اس وقت فلا ہر میں تو ایک عذر ہوتا۔ اب ٹھنڈ ہے وقت تو زویا ہوتا کہ اس کیا نظام کی ہے ہی ہے۔

چنانچہ ایک مخص سفرکو چلا۔ چلتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھنے نگا کہ امال تی منگانا ہے ہیں سفر ہیں جار ہا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہاں سے ایک ہنڈیا مٹی کی لینے آتا شاید جھنجا نہ جاتا ہوگا کیوں کہ وہاں کی ہنڈیا ساز جسی ہوتی ہیں۔ آپ نے مال کی فرمائش کو یا در کھا اور ایک ہنڈیا خریدی اور گھر کو چلا۔ جب گاؤں قریب رو کیا سوچا کہ مال اس ہنڈیا کولیکر کیا کر گئی۔ ظاہر ہے کہ اس میں وال وغیر و پکائے گئی۔ کا می جھ دنوں کے بعد بیکا لی ہوجائے گئی چر بھوٹ جائے گئ تو جو کام اتن مدت میں ہوگا میں اس کو ابھی نہ کردوں۔ بیسوچ کر ڈھیلوں کو چواہما بنایا۔ ہنڈیا میں پانی بحرکر چو لیے بردکھا۔ بیتے جمع

كركاس كے ينج جلائے ۔ جب وہ كالى جو كئى كسى پخفر بردے مارى اور پھوڑ دى۔

جب گھر پہنچے ماں نے ہنڈیا ما گئی تو کہا جی ہاں میں ہنڈیالا یا ہوں۔ گریہ تو ہنلاؤ کہ تم اسے
کیا کرتیں۔ کہا میں اس میں دال سالن پکاتی۔ کہا پھر کیا ہوتا۔ کہا پھر وہ چند روز کے بعد خراب
ہوجاتی۔ کہا پھر کیا ہوتا۔ کہا پھر پھوٹ جاتی۔ صاحب زادہ بولے بس بس جوکام تم اسنے عرصہ
میں کرتیں۔ میں نے ایک ہی دن میں کر دیا۔ اور سارا قصہ قتل کر دیا۔ تو وہ صبح صبح تر بوز کھانے والا
میں کرتیں۔ میں نے ایک ہی دن میں کر دیا۔ اور سارا قصہ قتل کر دیا۔ تو وہ صبح صبح تر بوز کھانے والا
میں کرتیں۔ میں نے ایک ہی دن میں کر دیا۔ اور سارا قصہ قتل کر دیا۔ تو وہ صبح صبح تر بوز کھانے والا

## روزه اورنماز میں آسانی

غرض ان واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ آسان نہیں بلکہ دشوار ہے اورتم اس کوآسان کہدرہے ہوتو جواب بیہ کہ یہ دشواری بوجہ ایک عارض یعنی امتداد کے ہے کہ کرمیوں کا ون بہت برنا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے روزہ میں امتداد ہوجاتا ہے آگر کہیں نماز اتن ممتد ہوجائے جس کوآپ آسان کہتے ہیں تو بھرتانی یاد آجائے۔ چودہ محفظ تک تو کوئی کیانماز پڑھے گا۔ آگر کہیں تر اور کے میں ایک محمد سے نکلتے ہوئے ایک محمد سے نکلتے ہوئے بعض لوگ کہدرہے نے کر تر اور کی کیا ہے کہ تر اور کی کیا ہوا ہے۔ پیون کا حال ہے۔

شبینہ میں تو پچھ ہوچھے ہی نہیں کیا حال ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی روزہ کے برابر محد نہیں ہوتا۔ پائج چھ گھنٹے میں شبینہ پڑھے والے قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ گروہ پانچ چھ گھنٹے مقتہ یوں کو پانچ میسینہ کارواج تھا۔ بڑی گڑ بڑ ہوتی تھی۔ اب تو رواج نہیں رہا۔ کیونکہ جینے ہی ہے لوگوں کو فرصت نہیں۔ شبینہ کون سنے۔ اس گڑ بڑ کود کھ کہ میں نے شبینہ کی مخالفت کی۔ کیونکہ لوگوں کو یہاں شوق تو تھا نہیں محض نام ونمود مقصود تھا کہ ہم نے ایک رات میں قرآن سنا۔ حالت میتھی کہ مقتدی پڑے ہوئے ہیں اورامام کھڑ ا ہوا پڑھ رہا ہے۔ پھروہ بھی ایسا تیز پڑھتا تھا کہ قرآن سنا۔ حالت میتھی کہ مقتدی پڑے ہوئے ہیں اورامام کھڑ ا ہوا پڑھ رہا ہے۔ پھروہ بھی ایسا تیز پڑھتا تھا کہ قرآن بھی بہت کم سمجھ میں آتا تھا۔ اور سمجھانے کی اس کو ضرورت ہی کیا تھی جب سننے اور سمجھنے ہی والے نہ ہوں۔ کیونکہ مقتدی تو اکثر لیٹے ہوئے ستے۔ باتی جن مقامات پرلوگوں کوقرآن سننے کا شوق ہے اور بینیں چاہتے کہ امام گڑ بڑ کر کے قرآن ختم کردے وہاں میں شبینہ کوئیس روکا۔ چنا نچہ پانی بت میں اس کا اب تک رواج ہے۔ وہاں کے لوگوں کومیں منع نہیں کرتا کے ونکہ ان کوشوق ہے بشر طیکہ تراوی میں ہو۔

یمال تو یہ حالت تھی کہ ایک حافظ صاحب شبینہ میں بانگ پر لیٹے ہوئے امام کو تھے۔ دے رہے سے ساری رات کی محنت ہی ضائع گئی۔ کیونکہ یہ تھے مشل لقمہ طعام کے مفسد صلوق ہے۔ اورا کیک شبینہ میں قرآن ختم ہونے سے پہلے سے ہوگی اور سے صادق کے بعد کا ذبین نے شبینہ پورا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں ہولت ای وقت تک ہے جب تک احتذاد نہ ہواورا متداد کے ساتھ تو وہ روزہ سے بھی اشد ہے کیونکہ روزہ میں وہ پایندیاں نہیں جو نماز میں بیں۔ روزہ اپنی ذات میں ہوئی اس ہے۔ ہاں زیادت احتداد سے دشوار ہوجاتا ہے۔

#### روح صوم

رہا ہدکہ جب روزہ میں مشقت نہیں تو گھراس میں تواب بن کیا ہوگا اس کا جواب ہے کہ یہ کیا ضرور ہے کہ تواب مشقت ہی ہے ہوا کرے اور بدوں اس کے تواب نہ ہو۔ وہ سرے تجربہ ہے کہ روزہ میں گوجاڑوں ہی کاروزہ ہوا اور گودن بھی چھوٹا ہو گھر بھی کچھ نہ کچھ مشقت ضرور ہوتی ہے۔ گوہ سخر میں کہنا ہی پیٹ بھرلیں۔ اور بیش اسلے کہنا ہوں کہ جھے ان لوگوں کوجواب دینا مقصود ہے جنہوں نے حری میں پیٹ بھر کے کھانے ہے منع کیا ہے۔ اور بیکہا ہے کہاں ہے دوح صوم ہا ظل ہوجاتی ہے۔ فرماتے جسیا کہتا ہوں کہ اگر سے منع فرماتے جسیا کہتا ہوں کہ اگر بیر مبطل روح صوم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس سے منع فرماتے جسیا کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے قول زور وعمل سے روزہ میں منع فرمایا ہے کہ وہ بھی مبطل روح صوم ہی جی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے مرحد ہے میں محمور ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلی حضور سالی ہوتی تھی بلکہ ان امور سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلی حضور صلی اللہ علیہ وہلی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وہلی ہوتی ہی موالی ہوتی تھی جا کہ موتی ہوتا ہے کہ مان بھی خور صلی اللہ صور سالی ہوتی تھی ہو اگر شوح سے حقیقت صوم باطل ہوتی تھی وہ موتا ہو ہیں اس سے ممانعت نہیں ہے۔ حالا تکہ حضور صلی اللہ علیہ وہلی ہوتی ہی کہ مطلع فرما دیا ہے اور شم کھا کر فرمایا ہے کہ کوئی چیز معزر نہ تھی۔ جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کیا ہواور کوئی چیز معزر نہ تھی جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کیا ہواور کوئی چیز معزر نہ تھی جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کیا ہواور کوئی چیز معزر نہ تھی جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کیا ہواور کوئی چیز معزر نہ تھی جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کیا ہواور کوئی چیز معزر نہ تھی جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کہا ہواور کوئی چیز معزر نہ تھی جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کیا ہوا وہ کوئی چیز معزر نہ تھی جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کیا ہواور کوئی چیز معزر نہ تھی جس سے میں نے تم کو مطلع نہ کہ کیا ہو اور کوئی چیز معزر نہ تھی جس سے تم کوئی جی اب کوئی جس سے تم نے کہا ہو گیا ہو گیا

دوسراجواب بیہ ہے کہ ہم کوبھی مسلم نہیں کہ سحری میں پید بھرکے کھانے سے روزہ میں مشقت نہیں ہوتی۔ بلکہ ضرور ہوتی ہے۔خواہ سحری میں کتنا ہی کھالوتب بھی وقت مقاو پر کھانے کی مشتقت نہیں ہوتی ہے اوراس وقت کھانا نہ ملنے سے کسی قدر کلفت ہوتی ہے اگر کسی کو اس

کاد حماس نہ ہوتو وہ بیار ہے اپنا علاج کرے گری کے روز ہیں تو کھانے سے زیادہ پانی کی طلب ہوتی ہے۔ بیاس بھڑکتی ہے اور سردی کے روز ہیں بھوک زیادہ گئتی ہے اور اس کا مقتضا بیضرور تھا کہ سردی کے روز ہیں ضعف زیادہ بو گرون چھوٹا ہونے کی وجہ سے ضعف زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ روز ہ دارا ورمشغولیت

بہر حال روزہ میں مشقت بھی ہے گروہ استداد عارض یا مخالفت عادت کی وجہ ہے۔ فی نفسہ اس کی حقیقت میں کوئی الی بات داخل نہیں جوموجب مشقت ہو۔ کیونکہ روزہ میں کوئی عمل تلاوت قرآن یا ذکر وغیرہ ضروری نہیں اگر کوئی دن بھرسوتا رہے روزہ ہوجائے گا۔ بان اس طرح سونا حرام ہے جس سے نماز فوت ہواور نماز کے وقت بیدار ہونے کی امید نہ ہواورا گرایبا کی نے کیا بھی تب بھی نماز فوت کرنے کا تو گناہ ہوگا گرروزہ پھر بھی تیے جس کی شطر نج کھیلتا رہے جب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا گوشطر نج کا گناہ ہوگا۔ تو فی نفسہ روزہ خود آسان ہی ہوا۔ جس کا راز ہیے کہ اس میں کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا۔

امتداد وغیرہ کی وجہ ہے جوبعضوں کوروزہ لگتا ہے تواس کے بارے میں بھی تجربہ ہے کہ تذکرہ کرنے ہے روزہ زیادہ لگتا ہے کہ آج تو بہت گری ہے۔ آج بیاس زیادہ ہے آج کاروزہ بہت ہے تا ہے ہاراروزہ ہے اوراس کا تذکرہ بہت ہے تہ ہاراروزہ ہے اوراس کا تذکرہ بہت ہے تہ بہت ہے کہ آج ہماراروزہ ہے اوراس کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے اور کسی ایسے کام میں لگ جائے جس میں مشغولی زیادہ ہوتو پھر یا وجودا متداد کے بھی روزہ زیادہ نہیں لگتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے بہی حالت ہم م افزاء واقعہ میں ہے کہ اس کے تذکرہ نے کہ کوترتی ہوتی ہوتی ہوتیا تا ہے۔

اس تقریر سے ایک بردادشکال حل بروگیا۔ وہ یہ کرتی تعالیٰ شانۂ نے حضرت موکی علیہ السلام کی والعره کے قصہ میں فرمایا ہے۔ فاذا حفت علیه فالقیه فی الیم و الا تعخافی و الا تعخونی انادادوہ الیک و جاعلوہ من المرسلین. "کہ جب تم کوموکی علیہ السلام پرکوئی اندیشہ بوتو ان کودریا میں ڈال دینا اور سیحی خوف فی ندریا ہم ان کوتمہارے پاس واپس کردیں سے اوران کورسول بنا کیں گئے۔

یہاں سوال بیہوتا ہے کہ خوف وجزن تو امر غیرافتیاری ہے اور امور غیرافتیار بیے کے ساتھ تکلیف متعلق نہیں ہوتی ۔ کیونکہ نص میں ہے لایکلف الله نفساً الاوسعها (الله تعالی کسی شخص کو اسکی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے) تو پھریہاں لاتخالی و لاتحزنی (نہ ڈرنا

اور نداندیشه کرنا) بصیغه نهی کیول فرمایا گیا جس می خوف وحزان میممانعت ہے حالانکه امرونهی امورا فتیاریہ سے متعلق ہوتی ہے نہ کہ غیرا فتیاریہ ہے۔

اس کا جواب وہ ہے جومیری تقریر ہے ابھی معلوم ہوا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ خوف وحزن عادیًا تو غیراختیاری ہے گربقاء اختیاری ہے کہ تذکرہ و تذکر ہے بڑھتا اور عدم تذکر ہے گئتا ہے۔
پس یہاں لا تعجابی و لا تعجز نبی کا مطلب ہیہ کہ خوف وحزن کو لے کرنہ بیٹھنا۔ اور اس کا بار تذکرہ اور خیال نہ کرنا کہ اس سے غم بڑھے گا۔ عور تیں اس بات کو خوب جانتی ہیں کیونکہ ان بار تذکرہ اور خیال نہ کرنا کہ اس سے غم بڑھے گا۔ عور تیں اس بات کو خوب جانتی ہیں کیونکہ ان بیس تذکرہ بہت ہوتا ہے ان کاغم برسوں ہوتا ہے اور مردوں میں تذکرہ کم ہوتا ہے ان کاغم برسوں ہوتا ہے اور مردوں میں تذکرہ کم ہوتا ہے ان کاغم بہت جلد کم ہوجاتا ہے۔

والدين كي محبت

ای لئے بعض عورتیں مردوں کوسنگدل مجھتی ہیں مرب بالکل غلط ہے مردسنگدل نہیں بلکہ تو ی دل ہے۔سنگ دل ہونااور ہےاورقوی دل ہونااور ہے۔سنگ دل کہتے ہیں بےرحم ظالم کواورقوی دل کہتے ہیں بہادر کو۔اور تجربہ ہے کہ شجاع ہمیشہ رحمال ہوتا ہے سنگ دلی اکثر ہز دلوں میں ہوتی ہے۔ چنانچیز کے شجاع ہیں مکرنہا بیت رحم ول ہیں جن کی رحم دلی مشہور ہے۔ اور ہندوستان کی بعض تو میں نہایت بر ول ہیں ۔ تمراس کے ساتھ سنگ دل کنک بھی ہیں ۔ یعنی خود غرض! پس عور تیں مردول مے زیادہ رحمد لنہیں ہیں بلکہ ضعیف القلب ہیں اور مردستگد لنہیں بلکہ قوی القلب ہیں۔ اک طرح یہ بات بھی سیجے نہیں جومشہور ہے کہ اولا دے مال کومجت زیادہ ہوتی ہے باپ کو تم - چنانچہ مال کی ممتامشہور ہے اور تقریباً مرد بھی سب اس کوتشلیم کئے ہوئے ہیں۔ اور ایک مجمع نسوال میں تواس پرا تفاق ہو کیا تھا۔اور قریب تھا کہ بیرمسئلہ اجما کی ہوجائے مگر ایک سات آٹھ سال کیالڑ کی نے جس کے متعلق وہم بھی نہ تھا کہ رہیمی اس تمیٹی کی ممبر بننے کے لائق ہے بولی کہ رپہ دعویٰ غلطہ کے کہ اولا دے محبت مال کوزیادہ ہوتی ہے اور باپ کو کم یہ میں اس کوشلیم نہیں کرتی ۔ بلکہ میر سے نزدیک اولادی محبت تو دونوں کو برابر ہوتی ہے مگر چونکہ اولا دیاں کے پاس زیادہ رہتی ہے توزیادہ رہنے کے حصد کی محبت مال میں بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ مال کے پاس زیادہ نہ رہے باپ کے پاس زیادہ رہے تواس کی محبت باپ کو مال سے زیادہ ہوگی۔ چونکہ اس نوعمرازی نے بات یت کی کہی اور دلیل کے ساتھ کہی اسلیئے کوئی اس کور دنہ کرسکا۔اوروہ ا تفاق باطل ہو کیا۔ پس نظورتیں محبت میں مردول سے زیادہ ہیں ندرتم دلی میں (اور صدیث میں جواللہ تعالیٰ کو مال سے زیادہ رہیم فرمایا ہے اس کا صدق رحمت للعوارض ہے بھی ہوسکتا ہے ہے امن اوران کو جوزیادہ مدت تک غم رہتا ہے اس کا رازیہ ہے کہ بیتذ کرہ واقعد کا عرصہ تک رکھتی ہیں اس سے حق تعالیٰ نے ام موی علیم السلام کونع فرمایا ہے۔ آھے ایک شغل ہتلادیا کہ بجائے واقع غم کویاد کرنے کے تم دوسری بات کا تصور کرتی رہناوہ کیا افا را دوہ الملیک و جاعلوہ من المعر صلین کے خداتعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس کووا پس بجیس کے اوران کورسول بنا کیں گے۔ تواس امر کا تصور کرتی رہو کہ دیکھئے حق تعالیٰ کس طریق ہے اور کس طرز ہے ان کووا پس کرتے ہیں اورای خیال میں رہنا کہ بس اب آ ہے اوران کورسول بنا کمیں بڑاد فل ہے۔ شاعر کہتا ہے ۔ اس خیال کورفغ نم میں بڑاد فل ہے۔ شاعر کہتا ہے ۔ اس خیال کورفغ نم میں بڑاد فل ہے۔ شاعر کہتا ہے ۔ اس خیال کورفغ نم میں بڑاد فل ہے۔ شاعر کہتا ہے ۔ اس خیال کورفغ نم میں بڑاد فل ہے۔ شاعر کہتا ہے ۔ اس خیال کورفغ نم میں بڑاد فل ہے۔ شاعد دست من مار دکر حانان من گیرد

اگرچہ دورافقادم بدیں امید خرسندم ۞ کہ شاید دست من بار دگرجانان من گیرد (اگرچہ میں محبوب سے دور پڑا ہوں اس امید میں خوش ہوں کہ شاید میرامحبوب میرا دوبارہ ہاتھ کیڑلے)

یہ تو بیچارہ شاید بی پرخوش ہے اور جس کو اما رادوہ الیک کا تصور تعلیم کیا گیا ہو جس میں''ان'' اور جملہ اسمیہ سے تاکید ہے اور حق تعالیٰ کا وعدہ ہونا سب سے بڑھ کرتا کید ہے وہاں تو خوشی کا کیا حال ہوگا۔ عدم النّفات اور خوف وحزن

یہاں سے معلوم ہوا کہ خوف و جن ن کے رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تواس کا تذکرہ نہ کرے اس کا سبق روزہ مرہ نہ پڑھا کرے۔ دوسرے یہ کہ اپنے ذہمن کواس کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرے اور کسی اور بات کی طرف لگائے۔ اس سے صوفیا نے کام لیا ہے۔ وساوس کے بارے میں کہ سالکین کو جو خطرات ووساوس پیش آیا کرتے ہیں اس کے علاج میں وہ عدم النقات بی کی تعلیم دیا کرتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ والنقات نہ کروچا ہے تفریق کے وسوسے کیوں نہ ہوں اور یہی علاج حدیث میں ہی آیا ہے گرابل ظاہراس کو بچھنیں سکتے۔ عارفین ہی نے سمجھا ہے۔ چنانچہ مشکوۃ میں حدیث متفق علیہ ہے۔ یاتی الشیطن احد کم فیقول من خلق کذا من خلق کذا من خلق کذا من خلق ربک فاذابلغد فلیستعد باللہ ولین اُن جم میں سے خلق کذا من خلق ربک فاذابلغد فلیستعد باللہ ولین اُن جرکوئس نے بیدا کیا اور فلاں چیز کوئس نے بیدا کیا اور فلاں ہیں سے مدین سے مدین

ل البداية والنهاية: ١ : ٢٠ ، صحيح أبوعوانة : ١ : ٨٢

پیدا کیا اور فلاں چیز کوکس نے بنایا یہاں تک کہ کے گاتمہارے رب کوکس نے پیدا کیا۔اس وفت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی جا ہے اور جا ہے کہ وہ اس وسوسہ ہے دور ہوجائے )

یمال ولینته صیغه امر ہے جس میں انتہا کا امر ہے اگر اس سے مرادا نتہا عن الوسوسہ ہے کہ اس وسوسہ سے رک جائے تو لا زم آئے گا۔ کہ وسوسہ امرا ختیاری ہو حالا نکہ وسوسہ امرغیرا ختیاری ہے اورا کر میمراز نہیں تو پھر کیا مراد ہے۔

عارفین کہتے ہیں کہ ولیدہ ہے مرادا نہائن الالقات ہے کہ اس کی طرف التفات نہ کرے اورالتفات امرغیرا فتیاری ہے اس ہے معلوم ہوا کہ عدم التفات کو دفع وساوی ہیں فاص دخل ہے۔ یہ تو حدیث ہے استدلال تھا۔ آگے تجربہ ثابد ہے کہ عدم التفات ہے بردھ کر اس کا کوئی علاج نہیں اور جتنی تدابیر کی جاتی ہیں سب سے وسوسہ کواضا فہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ان تدابیر میں اس طرف التفات ہوتا ہے کہ ہم وسوسہ کو دفع کرنا چاہتے ہیں اورا تناالتفات ہی خضب ہے۔ بس طرف التفات ہوتا ہے کہ ہم وسوسہ کو دفع کرنا چاہتے ہیں اورا تناالتفات ہی خضب ہے۔ بس التفات کے وقت بیرحال ہوتا ہے کہ

تروی ہے بقناجال کے اندر ہے جال کھے گا کھال کے اندر اسلے ہتھے گا کھال کے اندر وسوسہ کی مثال تاریر تی جینی ہے کہ اس کونہ تو پکڑنے کے واسطے ہتھ لگاؤنہ ہٹانے کے واسطے ہتھ لگاؤنہ ہٹان کو فلطی یہ واسطے ہتھ لگاؤں۔ بلکہ اس سے دور ہی رہو۔ جونوگ وسوسہ کی طرف النقات کرتے ہیں ان کو فلطی یہ پیش آتی ہے کہ وہ وسوسہ کو مفر بھے ہیں اور ان کا بیر خیال ہے کہ ہم سے وساوس پر مواخذہ ہوگا۔ اس لئے ان بڑم سوار ہوجاتا ہے اور وہ اس سے عدم انتقات پر قادر نہیں رہتے ۔ حالانکہ نص صریح موجود ہے لایکلف الله نفسا الاو سعها (کی فخص کو اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ تکیف نہیں دیتے ) اور ظاہر ہے کہ وسوسہ کا نہ آتا قدرت سے خارج ہے۔

دوسری حدیث میں تصری کے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وساوس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ذاک صویح الایمان۔ (بیصری ایمان ہے) اس سے زیادہ اور کیا اطمینان جا ہے ہو۔

بعض لوگول کوایک آیت ہے دھوکا ہوا ہے۔ولقد خلقنا الانسان و نعلم ماتو سوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. (اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان باتوں کوجائے ہیں جوانسان کے دل میں کھکتی رہتی ہیں اور ہم اسکی رگ گردن سے زیاد وقریب ہیں) کراس سے بظاہر وسوسہ پرمواخذہ ہونامفہوم ہوتا ہے کیونکہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانے ہیں جوانسان کے ول میں کھنگتی رہتی ہیں اور محاورہ قرآنیہ میں بیلفظ تعلم مواخذہ اور وعید پردلائت کرتا ہے۔ کثرت سے ایسی آئیتیں وارد ہیں اور عام محاورہ بھی اس کے موافق ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری حالت خوب معلوم ہے۔ یعنی تھہرے رہوتم کو مجھول گا۔

اس کاجواب ہے کہ ذرااس آیت کے اوپر نظر کر داورسیات دسبات کوملا کردیکھواور بیر قاعدہ ہمیشہ کے لئے یا در کھو کہ کسی آیت کی تغییر محض اس آیت کے الفاظ کود مکھے کرنہ کرو۔ بلکہ سیات وسبات کوملا کر تغییر کیا کر دبغیراس کے تغییر معتبر نہیں۔ای سے بہت جگہ تعلی واقع ہوتی ہے۔

چنانچ بہت لوگوں کو آیت و لمن یجعل الله للکفوین علی المؤمنین سبیلا۔ پرای لئے یہ اشکال ہوا ہے کہ ہم تو مسلمانوں پر کفار کا غلبہ مشاہدہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا بھی جواب یہ ہے کہ تم نے سیاق کوئیں دیکھا۔ اس سے پہلے یہ ضمون ہے فالله یحکم بینکم یوم القیمة کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے ون تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعدار شاو ہے ولن یجعل الله للکافوین الخ مطلب بیہوا کہ فیصلہ آخرت میں کفار کومسلمانوں پرغلبہ نہ ہوگا۔ اس میں مطلق سبیل کی فی کہاں ہے جواشکال کیا جائے۔

ایسے ہی یہاں بھی سیاق وسباق کودیکھوتو معلوم ہوگا کہ اس مقام پرحق تعالی کامقصود معاد کوٹابت کرنا ہے جس کے لئے شرط ہے کمال قدرت اور کمال علم ۔

قربحق

تواوپر کمال قدرت کاذکر تھا کہ ہم نے آسان کواس طرح پیدا کیا زمین کواس طرح بنایا اوراس میں درخت ونہا تات پیدا کئے۔

اب کمال علم کوٹا بت کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کوان وساوس پھی اطلاع ہے جوقلب انسان پر گزرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وساوس نہا بت فقی چیز ہیں۔ جب ہم کوان کا بھی علم ہے تو ہماراعلم نہا بت کامل ہے تو اس سے وعید وموا فذہ پردلالت کہاں ہوئی؟ بلکہ محض کمال علم پردلالت ہوئی۔ اس لئے آ سے بھی سزا کا ذکر نہیں۔ بلکہ قرب کا ذکر ہے و نحن اقوب الیہ من حبل الورید کہ ہم انسان کےرگرون سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بیدلیل ہے ممال کی۔ حبل الورید کہ ہم انسان کےرگرون سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بیدلیل ہے ممال کی۔ رہا بیہ موال کے سواس کا حقیقی رہا ہے موال کے سواس کا حقیقی رہا ہے موال کے سواس کا حقیقی میں بیا کی مستقل سوال ہے سواس کا حقیقی

جواب یہ ہے کہ اس مسلکہ کوکوئی حل نہیں کرسکتا۔ چنا نچہ بعض نے تو یہ کہددیا ہے کہ یہاں قرب علمی سے زیادہ مراد ہے مگر مین حبل الورید (رگ کردن ہے) کالفظ بٹلارہا ہے کہ یہاں قرب علمی سے زیادہ کوئی دوسرا قرب بتلانا مقصود ہے کیونکہ حبل الورید ذی علم نہیں ہے۔ جس سے اقرب ہوتا اقربیة فی العظم پردال ہے بلکہ یہاں قرب ذات بردلالت مغبوم ہوتی ہے مگراس کی کیفیت کوہم بیان نہیں کرسکتے کیونکہ تق تعالیٰ کیفیت سے منزہ جی ان کا قرب بھی کیفیت سے منزہ ہے مگر تقریب فہم کہ اتابتائے دیتا ہوں کہ ہم کوجوائی ذات سے قرب جی کیفیت سے منزہ ہے اگر وجود کے اتابتائے دیتا ہوں کہ ہم کو جوائی ذات سے قرب ہوتا اور ظاہر ہے کہ وجود میں جن تعالیٰ داسطہ ہیں جوہم کوائی واسطہ ہیں جوہم کوائی جان شہوتا تو نہ ہم کواول جن تعالیٰ ہمارے اوراس تعلق کے درمیان میں داسطہ ہیں جوہم کوائی جان سے ساتھ ہے تو ہم کواول جن تعالیٰ سے تعلق ہے گھرائی جان کے ساتھ سے تو ہم کواول جن تعالیٰ سے تعلق ہے گھرائی جان کے ساتھ سے تو ہم کواول جن تعالیٰ سے تعلق ہے گھرائی جان کے ساتھ سے تو ہم کواول جن تعالیٰ سے تعلق ہے گھرائی جان کے ساتھ سے تو ہم کواول جن تعالیٰ سے تعلق ہے گھرائی جان کے ساتھ سے تو ہم کواول جن تعالیٰ ہے تو ہم کواول جن تعالیٰ ہے تو ہوجائے گا گوئی تعالیٰ کو ہاد سے ساتھ ہماری جان سے بھی زیادہ قرب تعلی ہے اور بہی مقصود ہے۔ ہم جوجائے گا کوئی تعالیٰ کو ہاد سے ساتھ ہماری جان سے بھی زیادہ قرب تعلی ہے اور بہی مقصود ہے۔ اتا اللّد کی تعلی

بہرحال وسادس سے بے النفاتی برتنا تجربہ سے صوفیاء کی بھی تعلیم ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوگا۔ وہ بیہ کہ اگر کسی نے وساوس کو دفع کرنے کے لئے ان کی طرف النفات کیا اور اس النفاوت سے وسادس کورتی ہوگئی تو اس مخض پر مواخذہ عائد ہوگا یانہیں؟

اس کے متعلق عقل کا فتو کی توبہ ہے کہ اس پر مواخذہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کے اختیار سے وسوسہ بڑھا ہے اور خیرخواہ وسوسہ بڑھا ہے اور خیرخواہ موگا کہ عقل آپ کی خیرخواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہے اور خیرخواہ شریعت ہی ہے جس کوآپ دشوار سمجھتے ہیں۔ مولا نااس کوفر ماتے ہیں۔

آزمودم عقل دوراندلیش را ہیں بعدازیں دیوانہ سازم خویش را بین عدازیں دیوانہ سازم خویش را بین عقل دوراندیش کوآ زماج کا ہوں بعد میں اپنے آپ کودیوانہ لین احکام شریعت کا تنبی بنالیا)

(دیوائی سے مرادا تباع احکام شرع بدوں تفتیش علل ہے) چنانچہ شریعت کا فتوی ہیں موقع میں ہیں ہیہ کہاں شخص سے مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کی نیت بری نہ تھی گواس نے النفات قصد آکیا اورالتفات سے وسوسہ بڑھ نہ جائے گوطریق دفع میں اس نے غلطی کی مگر نیت دفع ہی کی تھی رضا یا لوسوسہ کے ساتھ اس نے النفات نہیں کیا۔

پی معدم ہوا کہ زاہدتو بعض وقعہ قصدا جلب غم کرتا ہے اورعارف قصدا جلب غم نہیں کرتا۔ ہاں بلاقصد کے اگر غم پہنے جائے تو وہ اس کولذا کھ سے بڑھ کر قبول کرتا ہے مگر قصدا طالب غم اور جالب غم نہیں ہوتا۔ کیونکہ عارفین نصوص واشارات نصوص سے یہ سمجھے ہیں کہ غم کو بڑھا تا یا طلب کرتا شرعا مطلوب نہیں۔ چنا نج حق تعالی فرماتے ہیں یوید الله بکم الیسو و الایوید بکم العسو ۔ (اللہ تعالی تمہارے لئے آسانی کا ادادہ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ وشواری کا ادادہ نہیں کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ وشواری کا ادادہ نہیں کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ وشواری کا ادادہ نہیں کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ وشواری کا ادادہ نہیں کرتے ہیں ) اور حدیث میں ہے من شاق شاق شاق الله علیه فرق وشوار کر لیتا ہے اللہ تعالی اس پروشوار بنادیے ہیں )

دوسرے عارفین نے الذین اذا اصابتھ مصیبة قالوا انالله وانا الیه راجعون –
(وولوگ ایسے میں جب ان پرکوئی مصیبت پنچی ہے توا یسے میں کہ ہم اللہ بی کے لئے میں اوراللہ بی کی طرف لوٹے والے میں ) کے ضمون پرغور کیا توان کومعلوم ہوا کہ اس میں حق تعالی فی اللہ علی میں میں میں اللہ بی کے مقدم اللہ بی کی طرف لوٹے والے میں ) کے مضمون پرغور کیا توان کومعلوم ہوا کہ اس میں حق تعالی نے تقلیل غم و تسہیل حزن کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔

معلوم ہوا کہ ان کو یہ مطلوب نہیں کئم کو بڑھایا جائے بلکداس کا کم کرنا مطلوب ہے۔ چنانچہ اول تو اناللہ کی تعلیم ہے کہ یوں سمجھو کہ تم خدا کے ہواور تمہاری ہر چیز خدا کی ہے۔ پھرا کر اللہ تعالیٰ تمہاری وات میں یا متعلقین ومتعلقات میں پھرتصرف کریں تو تم کونا گواری کا کیا تق ہے۔ اور جن عارفین نے وصدة الوجود کو فاہر کیا ہے جن میں اول شخ ابن عربی ہیں وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہماراوجود ہی کوئی چیز نہیں مہاں تک کہ ہم کسی شے کے سخق ہوں عارفین کی تو اس سے بلی ہوگئی اور انہوں نے بچھ لیا کہ ہماراکوئی استحقاق نہیں بلکہ اصل مالک اور اصل موجود حق تعالیٰ جیں۔ ونیا وا خرت دونوں آئیں کے ہیں۔ ان کو اختیار ہے کہ جب چاہیں کی کو دنیا میں کھیں۔ اور جب چاہیں آخرت کی طرف بلالیں۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی مخص کے پاس ایک الماری ہوجس کے اندر متعدد سختے گئے ہوں۔ اوراس نے ایک خاص ترتیب سے برتنوں کوان میں لگار کھا ہو۔ اب اگر کسی وقت وہ اس ترتیب کو بدل دے اور نیچ کے برتن او پر اور او پر کے نیچے رکھ دیے تو کسی کواعتراض یانا گواری کا کیا تق ہے؟

اسی طرح حق تعالی کے بہاں عالم کے دو شختے ہیں۔ ایک دنیا ایک آخرت اگروہ کسی وقت ان موجودات کی ترتیب کو پلٹ ویں کہ اوپر کی ارواح کو نیچے بھیجے ویں اور نیچے کی ارواح کو اوپر بالیس تو کسی کواعتراض کا کیا حق ہے۔ وہ الماری کے بھی اور اس کے برتنوں کے بھی ما لک

ماهة: ۲۳۳۲ منن ابن ماجة: ۲۳۳۲ منن الترمذي: ۱۹۳۰ منن ابن ماجة: ۲۳۳۲

ہیں مم سر بر كرنے والے كون ہو؟

عارفین کوتواس سے پوری تسلی ہوگئی۔ گراہل ظاہر کوصرف عقلی تسلی ہوئی اورطبعی غم مفارقت کا باتی رہا تو اس کی تقلیل جسہیل کے لئے آ گے تعلیم فرماتے ہیں کہتم یوں سمجھو انا لملہ و اناالیہ داجعون (ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اوراللہ کی طرف لوٹے والے ہیں) کہ ایک دن ہم بھی وہیں جانے والے ہیں۔ جہاں ہماراعزیز گیا۔ اس تصور سے مفارفت کا غم بھی بلکا ہوجائے گا۔

اس کی اکی مثال ہے جیسے نظام حیدرآباد نے ایک بھائی کودکن بلاکروزیر کردیا۔ دومرابھائی مفارفت کے میں رونے لگا۔ نظام نے اس کولکھ بھیجا کدار ہے تو کیوں روتا ہے تھے بھی عنقریب یہیں مفارفت کے میں اس مضمون سے دوسرے بھائی کی یقینا تسلی ہوجائے گی۔ تو یہاں اناللہ و اناالیہ داجیون۔ کامطلب بھی ہے کتم مفارفت کاغم نہ کرو۔ بہت جلدی تم بھی وہیں جاؤے جہاں تہاراعزیز میا ہے۔ عارفین کویے ضمون ہردم پیش نظرر ہتا ہے اسلے ان کومفارفت حبیب کازیادہ غم نہیں ہوتا۔

ہمارے حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بڈھاروتا ہوا آیا کہ حضرت میری بیوی مرر ہی ہے حضرت نے فرمایا کہ دیکھوکیسی عجیب بات ہے ایک قیدی قیدے چھوٹ رہاہے اور دوسرار ورہاہے کہ ہائے بیقیدے کیول نگل رہاہے۔ پھر فرمایاتم بھی ایک دن اسی طرح قیدسے چھوٹ جاؤے۔ میں نے دل میں کہا کہ اور بیوی کوچٹرانے آؤٹم بھی منگوائے گئے۔

## موت مثل شادی

واتعی عارفین دنیا کوقید خانہ بجھتے ہیں اوران کو یہاں سے نکلتے ہوئے وہی خوشی ہوتی ہے جوقیدی کوجیل خاندے نکلتے ہوئے ہوتی ہے، عارف کہتے ہیں \_

خرم آل روزکزیں منزل ویرال بروم احت جاں طلعم وزیے جاناں بروم (جس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے راحت جان طلب کروں اور محبوب حقیق کے یاس جاؤں)

اور بیزی شاعری نہیں ہے معیار ہے دیکے لواگر اس کلام سے دل پراثر ہوتا ہے تو بیسیا کلام ہے در نہ شاعری نہیں ہے معیار ہے در کیے لے کہ اہل حقیقت کے کلام میں فرق ہے یانہیں۔ بہت فرق ہے جانہیں ہے عارف کے کلام کا قلوب پر خاص اثر ہوتا ہے یہی اس کی علامت ہے کہ ان کے کلام میں شاعری نہیں۔ بلکہ بچاکلام ہے آ گے فرماتے ہیں۔

نذرکردم که گرآید بسرای روز ہے ہے تا درمیکدہ شادال وغزل خوان بروم (میں نے نذر کی ہے کہ اگریدن نصیب ہوجائے تو خوش وخرم اورغزلیں پڑھتا ہواجاؤں) آخریہ خوشی کس چیز کی ہے۔ اس کی کہوہ و نیا سے جانے کوجیل خانہ سے لکھنا سمجھتے ہیں ایک بزرگ نے مرض وفات میں وصیت کی تھی کہ ہمارے وصال کے بعد ہمارے جنازہ کے ساتھ ایک مخص پیشعر بڑھتا ہوا چلے ۔

مفلسا نیم آمده درکوئے تو 🏗 هیٹا لللہ اجمال روئے تو وست بکشاجانب زنبیل ما الله آفریں بروست بربازو کے تو (آ کے دربار میں مفلس ہوکرآئے ہیں اینے جمال کے صدقے میں مجھ عنایت سیجئے ....ہاری زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھا ہے۔ آپ کے دست وباز و پرآ فرین ہے ) ان کوکوئی تو خوشی تھی جومرتے ہوئے یہ بے فکری تھی۔اسی واسطے اولیاء اللہ کے وصال وموت کوعرس کہاجا تا ہے جس کے عنی شادی کے ہیں کیونکہان کے لئے موت مثل شادی کے ہے۔ال عرس کواس معنی کی خبر بھی نہیں وہ بدول سمجھے ہی عرس کرتے ہیں۔اس لیے حدود شرعیہ سے تجاوز کرتے ہیں جوخودان شادی والوں کی خوش کے بھی خلاف ہے۔ بہر حال موت کا دن خوش کا دن ہے م کا دن نہیں۔ اولیاءاللہ کے لئے تو خوشی کادن ہے ہی میں ترقی کرے کہتا ہوں کہ مجرم سلمان کے لئے بھی خوشی کادن ہے کیونکہ دنیا مصیبت کدہ ہے تو جو خص مرتاہاس کی مصیبت کےدن کا رہے ہیں۔ اب آخرت میں جا کراس کوراحت کا ملہ حاصل ہوگی۔اورا کر گنبگارمسلمان کو پچھودن جہنم میں رہنا پڑے۔ تووہ بھی راحت ہے کیونکہ مسلمان کے لئے جہم میں جانا تزکیہ ہے عذاب بیں ہے۔جس کی ولیل سے ے کرحن تعالیٰ کفارکی بابت فرماتے ہیں۔ان الذین پشترون بعہد الله وایما نہم ثمناً قلیلاً اولتك لاخلاق لهم في الاخرة ولايكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب الميم. (يقيناً جولوك حقير معاوض لے ليتے بين بمقابلداس عبدے جوانبول نے اللہ تعالى ہے كہا ہے اور مقابلہ الى قسمول كان لوگول كو كھ آخرت ميں ند ملے گاندائلد تعالى ان كى طرف ویکھیں گے قیامت کے دن اور نہ ان کو یا ک کریں محاور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا)

یہاں کفاری نبست و لایو کیھم (اورندان کا تزکیہ کریں گے) فرمایا ہے اوروعید میں مفہوم مخالف بالا تفاق معتبر ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے لئے جہم کا دخول تزکیہ کے طور پر ہوگا۔ جیسے یہاں جمام کا دخول تنظیف کے لئے ہوتا ہے۔ گواس میں پچھ تکلیف بھی ہوتی ہے مگر پھر بھی خوشی راکل نہیں ہوتی۔ دیکھئے مسہل اور آپریشن میں کیسی تکلیف ہوتی ہے بعض لوگ رونے گئتے ہیں مگرخوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہاس آپریشن کا انجام صحت وراحت ہے۔

ای طرح گنبگار مسلمان کوبھی موت پرخش ہوتا چاہے اور یہ بچھ لے کہ اگر جہنم میں جانا بھی ہواتو تزکیداور آپریشن کے لئے جاتا ہوگا جس کا انجام راحت وعافیت ہے۔ ہاں کا فرکے لئے بچھ خوشی نہیں کی ونکہ اس کے واسطے جہنم تزکیز ہیں۔ بلکہ وائی قید خانہ ہے۔ جس قاتقو النار النبی وقو دھا الناس و الحجارة اعدت للکفرین۔ (پس بچوتم اس آگ سے جو کفار کے لئے تیار کی گئی ہے) اس میں بھی مسلمان کو بشارت ہے کہ جہنم تمہارا گھر نہیں ہے نہ تمہارے واسطے بنایا گیا۔ بلکہ وہ تو کا فروں کا گھر ہے انہی کے واسطے بنایا گیا ہے۔ مرعصا قسلمین من من شہبه بقوم فھو منہ نہ (جس نے کی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شارکیا جائے گا) کے جرم میں پکڑے کے کہ بید نیا میں بعض اعمال کفار جیسے کرتے تھے قوچندون ان کے گھر میں رہنا پڑے گا۔

میں پکڑے کے کہ بید نیا میں بعض اعمال کفار جیسے کرتے تھے قوچندون ان کے گھر میں رہنا پڑے گا۔

میں پکڑے کے کہ بید نیا میں بعض اعمال کفار جیسے کرتے تھے قوچندون ان کے گھر میں رہنا پڑے گا۔

میں بھرے کے کہ بید نیا میں بعض اعمال کفار جیسے کرتے تھے قوچندون ان کے گھر میں رہنا پڑے گا۔

اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا کہ جب موت فی نفہ خوش کی چیز ہے کیونکہ جیل خانہ ہے رہائی ہے۔ تو پھر چاہیے کہ اپنے کس عزیز کی موت پر رویا بھی نہ جائے۔ بلکہ خوش ہونا چاہیے اس کا جواب بیہ کہ ہاں جن لوگوں نے صرف اس پہلوکود کھا وہ تو ایسے موقع پر خوش ہی ہوئے ہیں ۔ چنا نچہ بعض اولیاء سے منقول ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مرنے پر ہنتے تھا ور ذرا بھی نہیں روئے گرعارف اس کے ساتھ دوسرے پہلو پر بھی نظر کرتا ہے بعنی حق اولاد وحق اقربا پر وہ اپنی اولاد یا عزیز کی موت پر دوئے بھی ہیں کیونکہ ان کے فرد کے اولاد وکا یہ بھی ایک حق ہے کہ اس کے مرنے ہیں۔ یا عزیز کی موت پر دوئے ہیں ہیں کے دا سے مرنے ہیں۔ یردویا جا ہواں کے ساتھ دوسرے ہیں گردا کرتے ہیں کہ دل میں راضی رہتے ہیں۔

نیز ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ قاعدہ ہے کہ تمام جذبات کااور ای طرح صفات حمیدہ کابقاءان کے استعال ہے ہوتا ہے اور صفات حمیدہ میں سے ایک صفت رخم بھی ہے۔اگر ااس کااستعال ہوتار ہاتو یہ باتی رہے گی ورنہ فتاء ہوجائے گی اور استعال کی صورت رہے کہ کسی اپنے

متعلق پر کلفت وارد ہو۔ اور یہ بات اپنے اختیار سے خارج ہے بلکہ قصد اُکلفت وارد کرنا جائز بھی نہیں تو حق تعالیٰ بھی بھی عارف کے کسی عزیز کو مصیبت یا موت و بیتے ہیں جس سے دل پر چوٹ لگتی ہے تا کہ صغت رحم مستعمل ہوتی رہے۔ اس وقت عارف گوظا ہر میں روتا ہے اوراس کے ول پر بھی اثر ہوتا ہے گرعقلاً راضی اور خوش ہوتا ہے کیونکہ اس واقعہ کی حمیت اسے مشتف ہوچکی ہے کہ اس سے میری تربیت منظور ہے کہ صفت رحم فنانہ ہوبلکہ باتی رہے۔

اسی لئے کہا گیاہے کہ عارف جامع اضداد ہوتا ہے۔وہ خوشی اورغم دونوں کوجمع کر دیتا ہے۔ اور ناوا قف توالیسے موقع میں پریشان ہوکر ہیے کہ ڈوالتا ہے ۔

درمیان قعرور یا تخت بندم کردهٔ ﴿ بازمیگونی که دامن ترکمن مشیار باش (گهرے دریا میں تخت سے جکڑ ڈالا ہے پھر کہتے ہوکہ ہوشیار رہ کہ دامن تر نہ ہونے پائے) اور بیشعر ترجمہ ہے ایک عربی شعر کا

القاہ فی الیم مکتوفاوقال لہ ایک ایاک ان تبتل بالماء (اس کو کہرے دریا میں جکڑ کرڈال دیااوراس ہے کہاد کھے پانی میں نہ بھیگ)

علامة شعرانی نے لکھا ہے کہ اس شعر کا پڑھنا حرام ہے کیونکہ اس میں اعتراض ہے ت تعالی پر کہ وہ تکلیف بالا بطاق ویتے ہیں حالا نکہ نص میں اس کی نفی ہو پکی ہے لایکلف الله نفسا الاوسعها (اللہ تعالی کسی شخص کواس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ) اور جن دو چیزوں کے جمع کو یہ کال بھتا ہے اور پریشان ہو کر ۔

درمیان تعردریا تختہ بندم کردہ (مجرے دریا میں تختہ ہے جکڑ ڈالاہے)
کہتا ہے بیاس کی کوتاہ نظری ہے۔ اگر ذرا آئکھیں کھول کر دیکھیا تو معلوم ہوا جاتا کہ
شفاخانہ کا ایک معمولی دنیا دارم بیض بھی ان دونوں کوجمع کردیتا ہے ادراس معترض کے قول کوغلط
کررہا ہے کیونکہ وہ اپریشن کے وقت چیخ جلاتا بھی ہے ادرنشر سے کا نیتا بھی ہے گراس کے ساتھ
ہی خوش بھی ہے کہ بعد میں ڈاکٹر کوفیس اورانعام بھی دیتا ہے۔

اب بتلاؤ آگریہ آپریشن سے خوش نہ تھا تو ڈاکٹر کوانعام کس چیز کا دیتا ہے اورا گر نکلیف نہ تھی تو روتا چا اورا گر نکلیف نہ تھی تو روتا چلاتا کیوں تھا۔ بس معلوم ہوا کہ وہ عقلاً خوش تھا اور طبعاً ممکنین تھا۔ تو خوشی اور مم دونوں جمع ہوگئے۔ میضمون اس پر چلاتھا کہ روزہ میں گرانی تذکرہ واستحضار سے بڑھ جاتی ہے پھراس پرموی علیہ

السلام کی والدہ کا قصد درمیان کیا گیا تھا کہ ان کوئی تعالی نے لات عالمی و لات سونی (نہ خوف کرنا اور فیمنین ہونا) میں تذکرہ واستحضار حزن ہی ہے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں نے بیمسئلہ متفرع کیا تھا کہ عارفین نے وساوس کے علاج میں بھی اس قاعدہ سے کام لیا ہے کہ ان کی طرف التفات نہ کیا جائے۔ بھر بیمسئلہ بیان کیا تھا کہ عارف قصد اُجلب غم نہیں کرتا۔ اس پر گفتگو طویل ہوگئی۔ منذ کرہ کا امر منظم کیا ارش

اب میں پھر متصود کی طرف عود کرتا ہوں کہ روزہ نی نفسہ بھی اورا متداد ہے بھی گران نہیں ہے۔ بلکہ عارضی تذکرہ ہے اس میں گرانی پیدا ہوجاتی ہے۔ پستم روزہ میں شدت کا تذکرہ نہ کیا کرو۔ اور کسی ایسے کام میں لگ جایا کروجس میں زیادہ شخو کی ہو کہ روزہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ اوراس میم کی با تیں نہ کرو کہ آج گری بہت ہے۔ پیاس زیادہ ہے کیونکہ تذکرہ مصیبت سے مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ تذکرہ وہ چیز ہے کہ بعض لوگوں نے ہمارے وطن ہی میں تذکرہ ہی سے مصیبت بڑھ جاتی ہوجاتی ہے۔ تذکرہ وہ چیز ہے کہ بعض لوگوں نے ہمارے وطن ہی میں تذکرہ ہی کرویا تقالت رکھتے تھے ایک مردار پرعاش سے ایک ثقتہ محض کو جو کہ بزرگوں سے گوتا گوں تعلقات رکھتے تھے ایک مردار پرعاش کردیا تھا کیونکہ مجب جیسے دیدار سے ہوتی ہے تذکرہ سے بھی ہوجاتی ہے۔ مولا تا جامی فرماتے ہیں ۔ کردیا تھا کیونکہ مجب جیسے دیدار سے ہوتی ہے تذکرہ سے بھی ہوجاتی ہے۔ مولا تا جامی فرماتے ہیں ۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد ہیں ۔ باکیس دولت از گفتار خیزد شک بیدا ہوجاتی ہے )

پھرائ فض نے حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا محمرقاسم صاحب رحمة الدّعلیما ہے مشورہ کیا کہ بیس اس عورت سے نکاح کرلوں یا نہیں؟ حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ ہرگز نکاح نہ کروتم شریف خاندانی ہواوروہ بازاری عورت ہے۔اس نے سل پر برااثر پڑے گااور مولانا محمدقاسم صاحب نے بیمشورہ دیا کہ نکاح کرلو۔ مولانا اس محف کی حالت سے متاثر ہوگئے۔اور بیسمجھے کہ اس کی بیابے قراری بیمشورہ دیا کہ نکاح کرلو۔ مولانا اس محف کی حالت سے متاثر ہوگئے۔اور بیسمجھے کہ اس کی بیابے قراری بیمشورہ دیا کہ نکاح جب کہ اس سے نکاح کرلے گا۔اس واسطے مولانا نے شل کی خرابی پرنظرنہ کی۔

# فضائل وبييه

کال الاخلاق دونوں تھے اور دونوں اس کی حالت سے متاثر ہوئے۔ گر ایک غالب علی الاخلاق سے متاثر ہوئے۔ گر ایک غالب علی الاخلاق سے اور بیام غیراختیاری ہے اور کو کمال بیہ ہے کہ سالک غالب علی الاخلاق ہو گر بیکال غیراختیاری ہے اس لئے اس میں ایک کودوسرے پر رشک نہ

سرنه جاہے۔ اور نہ بیتمنا کرنا جا ہیے کہ کاش میں بھی فلاں کی طرح غالب الاخلاق ہوتا۔ بعض بعض سالگین تربیت السالک میں دومروں کے احوال دیکھ کررشک کیا کرتے ہیں کہ کاش ہم کوبھی ایسے احوال پیش آئیں جیسے ان کو پیش آتے ہیں۔ مگر یقص ہے عارف کورشک نہ کرنا جا ہیے کیونکہ احوال غيرا ختياري بين اورامورغيرا ختياريكا فيصله خودنص مين فدكور بي تعالى فرمات بين والا تتصنواها فضل الله به بعضكم على بعض كتم ايسكى امركى تمنامت كروجس مي الله تعالى في بعض ك بعض ير (بلاد ظل ان كي سي عمل م محض وهباً) فوقيت بخش هي آ كاس كى علت بيان فرمات عي ك فضائل وبديه غيرا فتياريكي تمناممنوع كيول ب. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصیب ممااکتسین اس لئے کہ مردول کے واسطے ان کے اعمال کاحصہ (آخرت میں) ثابت ہے اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔ (یعنی مدارنجات قانو نا یہی اعمال ہیں ) جن میں کسب واختیار کودخل ہے۔ امور غیر اختیار بیکواس میں دخل نہیں۔ اس لئے مماا محتسبوا (ان اعمال ہے جو کئے ہیں) فرمایاممافضلو ابد (اس ہے جس سے وہ فوقیت دیئے گئے ) نہیں فرمایا۔ اوراعمال اختیار میمیکسی کی کوئی مخصیص نہیں تو اگر دوسروں سے فوقیت حاصل کرنے کا شوق ہے تو فضائل کسیبیہ میں کوشش کر کے دوسروں سے زیادہ ثواب حاصل کرلو۔ باوجوداس پر قادر ہونے کے فضائل خاصہ دہید کی تمنا محض ہوں اور فضول ہے۔ پھر فضائل وہدید کی دوشمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں عادۃ اللّٰد میں تغیر نہیں ہوتا جیسے مروہ ونا ہشریف ہونا یا نبی ہونا۔ان کے لئے تو دعامھی جائز نہیں کہ کوئی عورت مردہونے کی یاجلا باسید ہونے کی یامتی بنی ہونے کی کرنے لگے الی دعامیمی تاجائز ہے۔اورایک متم وہ ہے جس میں عادۃ اللہ میں تغیر ہوتا ہے۔ تمر بعداستقامت علی الشرع کے توالیے امور دہیبہ کی تمنائے محض تو محض ہوں ہے۔ ہاں!اس طرح دعا کرنا جائز ہے۔ کہ وہ ان اعمال کوا ختیار كرے جن پرحسول وہب كاترتب عادة ہوتا ہے چران امور وہيد كيلئے دعاكرے۔اى كاذكرہے واستلوا الله من فضله (الله تعالى سے اس كفنل كى ورخواست كرو) ميس كمالله تعالى سے وعاكر تا ایسے کمالات کے لئے جائز ہے جن میں فی الجملہ بطریق ندکور مل کووٹل ہے۔

آ گے اور ارشاد ہے ان المله کان بکل شیءِ علیما۔ کہ اللہ تعالیٰ بلاشبہ ہر چیز کوخوب جانے ہیں۔ اس میں جواب ہے ان لوگوں کو جو کہا کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت دعا کی محرقبول نہیں ہوئی جواب کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالی ہر چیز کوخوب جانے ہیں۔ ممکن ہے کہ تہا دے لئے ان

احوال وكمالات ومبيه كاحصول مصلحت نه به ويا ديريين حاصل بهونامصلحت بور. احوال وكيفييات

دوسری بات سالکین کواور بھی یا در کھناچاہیے وہ یہ کہ جن پراحوال و کیفیات کا ورو دزیادہ ہوتا ہے۔ ان کوخطرات بھی زیادہ چیش آتے ہیں۔ پس آپ نے ان کی ایک چیز کی تمنا تو کر لی دوسری کی بھی تو تمنا کرو اور خطرات کی تمنا نہ تم کر سکتے ہواور نہ کرناچاہیے کیونکہ جن پر بلا درخواست کر تا ہے اور تم درخواست کر کے درخواست کرکے درخواست کرکے خطرات وار دہوتے ہیں ان کی ایداد بھی بہت کی جاتی ہے اور تم درخواست کرکے خطرہ مانگو سے تو نہ معلوم تمہارا کیا انجام ہو۔

لوگ سیجے ہیں کہ بیعارفین بڑے مزے ہیں ہیں۔ ہاں ہاں! بے شک ان کومزہ بھی ایسا واسل ہے جوکسی کونصیب نہیں اوراس وقت وہ جوش میں آکر یوں بھی کہتے ہیں ۔

گدائے میکدہ ام لیک وقت متی ہیں ہی کہ ناز برفلک وتھم برستارہ کئم

گدائے میکدہ ہوں لیکن متی کی حالت میں دیکھو کہ آسان پر نازاور ستارے پڑھم کرتا ہوں )

گردوسرے وقت وہ صاحب الم بھی ایسے ہیں کہوئی الم ان کے الم کے برابر نہیں۔ واللہ! بعض اوقات ان پر ایسی حالت گزرتی ہے جس کوکوئی بیان نہیں کرسکتا۔ اس وقت وہ ان لوگوں کو جو آئیس مزے میں بھی جیسے ہیں اوران کے احوال و کمالات کی تمنا کیا کرتے ہیں یوں خطاب کرتے ہیں ۔

اے ترا خارے بیا نشک مذہ کے وائی کہ جیست میں اس مالت کی کیا خبر جن کے سروں پر اے ترا خارے بیاؤں میں کا نتا بھی نہیں دگا تم کوان لوگوں کی حالت کی کیا خبر جن کے سروں پر المادور مصیبت کی گوار چل رہی کیا دوں کی حالت کی کیا خبر جن کے سروں پر المادور مصیبت کی گوار چل رہی ہیں۔

کہ میاں تم کوتو ابھی تک کا نٹا بھی نہیں نگا اس لئے ہمارے احوال کی تمنا کرتے ہو۔ تم کو ہماری حالت کی کیا خبر ہے کہ کیسی کیسی تلواریں ہمارے سرپر چل رہی ہیں۔ گریدالم قہر کا الم نہیں بلکہ محبت کا الم ہے جولذیذ ہے کیونکہ ان کوئین حالت الم میں محبوب کی توجہ عنایت کا بھی انکشاف ہوتا ہے جس پر نظر کرکے ہو یوں کہتے ہیں ۔

بجرم عشق تو ام می کشد خوعائیست ﴿ تو نیز برسر بام آعجب تماشا کیست ﴿ تَوْنِیز برسر بام آعجب تماشا کیست ﴿ تیر عشق کے جرم میں کل کرتے ہیں اورخوعائی ہیں تو بھی برسر بام آعجب تماشائی ہے ﴾ اس الم کی الیم مثال ہے جیسے کسی کو بچھڑا ہوا محبوب مدت کے بعد آجائے اور بے خبری میں

چیجے سے آکردفعۃ عاشق کود بانے لیے اور ایسازورے دبائے کہ پہلیاں ٹوٹے لگیں۔ اول اول تو عاشق کو تعلیم اور وہ کیے گا کہ بیکون قاتل آسمیا۔ گر جب معلوم ہوگا کہ مجبوب دبار ہاہے تو وہ اس وقت خوش ہوکر کیے گا کہ بیکون قاتل آسمیا۔ گر جب معلوم ہوگا کہ مجبوب دبار ہاہے تو وہ اس وقت خوش ہوکر کیے گا

درداز بارست ودرمال نیزجم ﴿ دل فدائے اوشد وجال نیزجم ﴿ در وَحُوبِ کَی طَرف ہے اورعلاج بھی اس پردل فداہے اور جان بھی ) اور کیے گا ہے

ناخوش توخوش بود برجان من ﴿ ول فدائے یارول رنجان من ﴿ وَلَ عَدَائَ اور تَاخُوشَ مَى كُولِ (مُحَوِبِ كَي جَانب سے جوامر پیش آئے گووہ اپنی طبیعت کے خلاف اور تاخوش می كيول نہ ہو مگروہ ميرى جانب پرخوش اور پہنديدہ ہے ميں اپنے دوست پر جوميرى جان پررنج دينے والا ہے اپنے دل كو قربان كرتا ہوں)

اس وفت اگر محبوب بید کیچ کرتم کو تکلیف ہوتی او تولا و تمہیں چھوڑ کرر قیب کود بالوں تو وہ کیچگا نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیفت ہی سردوستاں سلامت کہ تو تنجر آزمائی ( دشمن کا ایبانصیب نہ ہوجو تیری تکوارے ہلاک ہو، دوستوں کا سرسلامت رہے کہ آپ ان برخبخر آزمائی کریں )

نوعارفین کوالم بھی سب سے زیادہ ہے مگران کونٹی الم میں بھی لذت آتی ہے اوراس کی زندہ نظیرد الی کاحلیم ہے جس کی مرچوں کی تیزی سے تکلیف ہوتی ہے آتھوں اور تاک منہ سے پانی بھی بہتا ہے اور سی بھی کرتے جاتے ہیں مگرلذت بھی الی ہے کہ چھوڑتے نہیں۔

ای طرح تمباکو کھانے والے یوں جا ہتے ہیں کہ خوب تیز اور کر واہو۔ مگر باوجو دیگی کے ان کے نزدیک چھرلذیذ ہے۔ حتیٰ کہ ایک وکا ندار نے تو غضب کیا کہ اس سے ایک خریدار نے تمباکو مانگا۔ اس نے دکھایا خریدار نے تمباک مانگا۔ اس نے دکھایا خریدار نے کہا کہ بیتو کر وانہیں اس سے بھی کر واد کھلا۔ اس نے دوسراد کھلایا۔ خریدار نے اس سے بھی کر والا نگاتو وہ کہتا ہے بس جی اس سے کر والاند کا نام (توبہتوبہ)۔

تواس کے نزدیک کر واہونا ایسامحبوب تھا کہ نعوذ باللہ خدا کے نام کواس سے زیادہ کر وا کہنے نگاوہ دکا نداراس بات سے کا فرنہیں ہوا۔ کیونکہ اس کے نزدیک کر واہونا صغت کمال تھی۔مطلب بیتھا کہ اس سے کمال تراللہ کا نام ہے۔ محرالفاظ بہت واہیات ہیں۔ یں بیکہ رہاتھا کہ تذکرہ سے مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ پھراس پرایک قصہ یادآ سیاتھا کہ ایک صالح محض کو عض تذکرہ سے لوگوں نے ایک مردار کاعاش بنادیا۔ پھرمولانا گنگوی رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مشورہ کا ذکرآ سمیاتھا کہ ایک بزرگ نے تو نکاح کامشورہ دیا ایک نے منع کیا۔ اس پر میں نے کہاتھا کہ ایک عالب علی الاخلاق تھے۔ ایک مغلوب علی الاخلاق تھے۔ ایک مغلوب علی الاخلاق تھے۔ اور بیامر غیراضیاری ہے۔ اس پر امور دہیہ کے احکام کی تفصیل چل بڑی تھی۔ موز واور گرانی کے

اب میں پھراصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں کہ دوزہ میں فی نفہ کرائی نہیں ہے۔ عوارض سے
اس میں گرائی آ جاتی ہے در شا گردشواری ہے تو اکل میں ہے۔ ترک اکل میں کیادشواری ہے دو تو عدی
ہے اس عدمیت کی طرف کونص میں اشارہ فرمایا ہے۔ کلوا واشو ہوا ھنیٹا بمااسلفتم فی الایام
المحالیہ کہ قیامت میں روزہ داروں کو کہا جائے گا کہ کھاؤ ہوا سے عمال کے عض میں جوتم نے ایسے ایام
میں کئے تھے۔ جن میں تم کو چھکام کرتا نہیں پڑا۔ بلکہ یوں بی خالی بعض اشیاء کے تارک رہتے تھے جس
معلوم ہوا کہ ترک اکل میں پچھکام نہیں کرنا پڑتا۔ بلکہ کھانے میں کام کرنا پڑتا ہے۔

مگرایک پیر جی جوبہت کھاتے تھے ان کے نزدیک البنۃ کھانا اتنا آسان تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کھانا کیا مشکل ہے ہیں مندمیں رکھا۔اورنگل لیا،رکھااورنگل لیا۔لیکن پرلوگ تو قشکمی کا شنکار ہیں یا تشکمی زمیندار۔ان ہے اس قوت میں بحث نہیں۔ یہاں حقیقت میں کلام ہور ہاہے۔اورحقیقت میں از کے اکل دشوار نہیں۔ بلکہ اکل دشوار ہے۔بعض دفعہ کھانے ہے موت آسمی ہے۔

خود ہمارے قصبہ میں ایک قصہ ہوگیا کہ ایک مخض نے خواب میں ویکھا کہ میرے گھر میں ہیں ہاہر سے اندرایک جنازہ آرہا ہے وہ ہڑا پریشان ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے آگر کوئی گھر میں مرنے والا ہے تو جنازہ گھر سے باہر جانا چاہیے۔ بیالٹامعاملہ کیسا کہ باہر سے گھر میں جنازہ آیا۔ پھرا گلے بی دن بی قصہ ہوا کہ ان کے بھائی ایک ولیمہ کی وعوت میں گئے اور وہاں کھانا کھاتے ہوئے ان کے گلے میں لقمہ اٹکا جس سے سانس بند ہوگیا اور آگھیں باہر نکل آئیں۔ لوگ پانی ہوئے ان کے کودوڑے۔ پانی کے شریف آئے آئے ان کا کام تمام ہوگیا۔ پھروہاں سے جنازہ گھر میں لایا گیا۔ تاکہ سل وقت بیمعلوم ہوا کہ باہر سے جنازہ آئے ہے میں اور آئے ہیں۔ جنازہ آئے اس وقت بیمعلوم ہوا کہ باہر سے جنازہ آئے ہیں۔ مطلب تھا۔

تو کھانے میں تواہیے قصے بہت ہوئے ہیں کہ کھانا موت کا سبب ہو گیا اور نہ کھانا موت کا سبب

رسریت ورس برون مسے پوسے وی دیں ہے دہ میں سروہ یر ورس ورب ریا دہ اللہ تعالی نے ہمارے جذبات کی س قدررعایت فرمائی ہے۔ کیا یہ خدا کے ذمہ ہے کہ وہ آپ کے جذبات کی رعایت کریں آخر خدا کے ذمہ یہ بات کیوں ہے؟ آپ نے کیا کمال کیا ہے جس کی وجہ ہے آپ پر بیعنایات کی جا کیں۔ اگرتم اپنے کمالات بیان بھی کرو گے تو وہ سب کے سب خدا ہی کے عطا کردہ لکلیں گے۔ کہیں تو ہارو سے کیونکہ سلسلہ غیر متنائی محال ہے۔ پس ثابت ہوا کہن تعالی کوخود ہی آپ سے مجبت ہے آپ کا کوئی کمال اس کو مقتضی نہیں اس کومولا نافر ماتے ہیں ۔

مانبودیم و تقاضا مانہ بود اللہ لطف تو نا گفتہ مای شنود (نہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا آپ کالطف و کرم ہمارے بے کہے ہوئے کوسنتا تھا) ماہ رمضمان اور زیاد فی رزق

صاحبو! اگر کوئی عاقل فلسفی روز ہ کومشروع کرتا تو یقیناً وہ بہی تھم کرتا کہ جس تھکت کے لئے روز ہ مشروع ہور ہاہے۔اس کا مقتضا بہی ہے کہ افطار میں تا خیرا ورسحر میں تغیل کی جائے تا کہ مجاہدہ کامل ہو۔ مگر شریعت اس کومنظور نہیں کرتی۔وہ تغیل افطار وتا خیر سحور ہی کو کمال صوم بتلاتی ہے۔ نیز فلسفی یہ بھی کہتا کہ سحری میں کم کھانا جا ہے ورنہ مجاہدہ ناقص ہوگا۔وہ روزہ ہی کیا ہوا جس کے لئے رات کوخوب پید بھرلیا گیا۔ گرشریعت کہتی ہے کہ کم کھانا افضل نہیں ہے اور جن صوفیا نے کم کھانے کو افضل کہا ہے بیان کی رائے ہے۔ اور ہررائے قبول نہیں ہواکرتی ۔ اور میں بتامل کہتا ہوں کہان حضرات کی اس رائے کا مشامحض اتباع عقل ہے اتباع نقل نہیں۔ ورنہ کوئی حدیث دکھلائی جائے جس میں حضورصلی اللہ علیہ وہلم نے پیٹ بھر کے کھانے کومفرصوم بتلایا ہو۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ حدیث کے اشارہ سے تو یہ علوم ہوتا ہے کہ دمضان میں مومن کوزیادہ کھانا چا ہے۔ اور میں اشارہ کالفظ بھی احتیاطاً کہدر ہا ہوں ورنہ حدیث ہوتا ہے کہ دمضان میں مومن کوزیادہ کھانا چا ہے۔ اور میں اشارہ کالفظ بھی احتیاطاً کہدر ہا ہوں ورنہ حدیث تو تریب بھراحت ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

شهر یو ادفیه رزق المؤمن۔ کراس مہینہ میں مومن کارزق بر صادیاجا تا ہے اب بتلاؤ برزیادت کھانے کے واسطے ہے یا دھرنے کے واسطے ہے۔ جب حق تعالی اس مہینہ میں رزق بر صابتے ہیں توجاہیے کراس مہینہ میں اور مہینوں سے زیادہ کھایا جائے اور فرماتے ہیں:

هوشهرا لمواساة كديرمبينه بمدردي كاب

مشاہدہ ہے کہ رمضان میں خود بخو دول تقاضا کرتاہے کہ احباب اور دوستوں کو بھی بچھ بھیجاجائے جس کے گھر میں کوئی نئی چیز پکتی ہے وہ افطار کے وقت اپنے دوستوں کو بھی کھلانا جا ہتا ہے۔ کسی کے ہاں سے پھلکیاں آتی ہیں۔کوئی جلیبی بھیجتا ہے کوئی کہاب بھیجتا ہے کوئی پھل اور میوہ جات بھیجتا ہے۔

اب ہتلاؤ کیاان نعمتوں کونہ کھا کیں ؟ جب خداتعالی نے یہ چیزیں کھانے کے واسطے بھیجی بیں ہم کس سے ما تکنے نہیں گئے تھے۔ تو بیصاف اس کی علامت ہے کہ خداتعالی نے ہی ہمارے واسطے من حیث لا یع مصب بھیجی ہیں توان کونہ کھا کیں اوراٹھا کر دھر دیں۔حضرت اگر کوئی بادشاہ آپ کوامرودوے اورآپ یہ کہیں کہ میں توزا ہد ہوں میوے نہیں کھایا کرتا تو گردن نے گی۔ ایسے ہی یہاں زید بھارتا اور حق تعالی کی بھیجی ہوئی نعمتوں کونہ کھا تا خلاف اوب ہوگا۔

ای سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی حقیقت واضح ہوگئی جوحدیث میں ہے۔ سکان یا کل اسکلاد دیدار کہ آپ جلدی جلدی کھایا کرتے ہتے۔ اس کوبعض برتبذیب لوگوں نے خلاف تبذیب کہا ہوں کہ اس بد ذات نے تو صرف اس فعل ہی کودیکھا ہے بعنی جلدی کھانے کو۔ اوراس ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کھانا دینے والے پر پہنچی ہوئی تھی۔ جلدی کھانے کو۔ اوراس ذات مقدس کے مشاہدہ کے لاکھویں حصہ کے برابر بھی معظم ذات کود کھے لیتا تو یہ اگر میض اس ذات مقدس کے مشاہدہ کے لاکھویں حصہ کے برابر بھی معظم ذات کود کھے لیتا تو یہ

\_ل:الترغيب والترهيب للمنذرى: ٩٣:٢

حضور صلی الله علیہ وسلم سے بھی تیز کھا تا۔

بتلاؤاگرایک بادشاہ تم کوامرود و بے تو کیااس کووقاراور متانت سے اس طرح کھاؤ مے جس سے استغناء ظاہر ہو یا فورا ہی شوق ورغبت ظاہر کر کے جلدی جلدی کھاؤ مے اس کی طرف حضور صلی التدعلید وسلم نے اشارہ فرمایا ہے اس جملہ میں کہ اکل سکھا یا کل العبد کی میں تو اس طرح کھا تا ہوں جس طرح غلام کھایا کرتا ہے

صاحبو! جولوگ وقارومتانت وتکبر سے کھاٹا کھاتے ہیں ان کی آتکھیں اندھی ہیں ان پر کھانے کھانے کے دفت ذات حق کی جی اورجس کھانے کے دفت ذات حق کی جی نہیں ہوتی ۔اس لئے وہ استغناء کے ساتھ کھاتے ہیں اورجس پر ذات حق کی جج کی ہوگی اور سرا پاغلام بن کر کھانا کھائے گا۔اس کے ہاتھ سے اگرافتہ کر بڑے گانو فورا صاف کر کے کھالے گااور ہرگز اس کو پڑا ہوائیس چھوڑ ہے گا۔

دیکھو!اگر بادشاہ نے تم کوایک پھل دیا ہواورتم اس کے سامنے قاشیں کرکے کھارہے ہواور ایک قاش زمین پرگرجائے تو کیاتم اس کوزمین پربی چھوڑ دو سے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ عطیہ شاہی ک عظمت کر کے فوراز مین سے اٹھا کر کھالو سے ریبی طریقہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور سحابہ کا تھا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھانا کھار ہے تھے اس وقت ایک بجی رئیس بھی آپ

ے پاس بیٹھا تھا۔ آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ کر گیا تو آپ نے اس کوصاف کر کے کھالیا۔ خادم
نے کہا کہ ریم بجی لوگ اس فعل کو معیوب سمجھتے ہیں ان کے سامنے رفعل مناسب جیس معلوم ہوتا۔
تو حضرت حذیفہ نے جواب دیا اتو ک سنة حبیبی فہو لاء الحصقاء کہ کیاان بو وقو فول
کی وجہ سے ہیں این حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں۔ رئیس ہوسکتا۔

ایک دفیہ خود مجھے یہ قصہ پیش آیا کہ ریل میں ایک مسلمان رئیس میرے ساتھ کھانا کھار ہے سے فائے کے سے ان کے ہاتھ سے ایک بوٹ سے فائے کے سے ان کے ہاتھ سے ایک بوٹ سے فائے کے سے ان کے کر دیا۔ یہ دیکھ کرمیرا رونکھا کھڑا ہو گیا۔ اور میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ ذراای بوٹی کو اٹھا کر پانی سے دھو لیجئے اور دھوکر مجھے دہجئے میں اس کو کھا دُن گا۔ خواجہ صاحب نے اس کو دھویا اور دھوکر کہنے گئے کہ اگر کوئی دوسرا محص اس کو کھا لے تواجازت ہے۔ میں نے کہا ہاں اجازت ہے۔ میں نے کہا ہاں اجازت ہے۔ تو خواجہ صاحب نے خود کھائی۔ وہ رئیس بعد میں کہتے تھے کہ اس مملی حقیمہ کامیرے اوپر ہے۔ تو خواجہ صاحب نے خود کھائی۔ وہ رئیس بعد میں کہتے تھے کہ اس مملی حقیمہ کامیرے اوپر

\_\_ كنز العمال: ٤٠ ٤٠٣٠٤ ٤٠٣٠ نفسير البغوى ٩٥:٥

ابیاا ثر ہوا کہ بیں کٹ کٹ گیا اوراس دن ہے بیں نے بھی گرے ہوئے لقمہ کوز بین پرنہیں چھوڑا بلکہ صاف کرکے کھالیتا ہوں۔

تو حضرت بیزبدا پکوبی مبارک ہوکہ تن تعالیٰ تورمضان میں تشم سم کی نعمتیں ہیں ہیں اور طرح طرح کے حصانے ہجوا کیں اور آپ کہیں ہیں تو زاہد ہوں۔ میں تو زیادہ ہیں کھاسکتا۔ ہمارا نداتی تو بہے۔ چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں ہیں خاک برفرق قناعت بعدازیں

پوں سے موہ ہر ر ن سلطان دیں سمبر کا ک برس میں موجوں ہے بعداریں ہے۔ جہواتے ہیں تو ہم کو بھی اپنی جب حوراک برحانا جا ہیں درق برحانا ہے اور جن انسراح کیساتھ کہتا ہوں کہ پیٹ بھر کر کھانا سحری ہیں ہر گرزم عنرصوم نہیں اور جن خوراک برحانا جا ہیں اور جن انسراح کیساتھ کہتا ہوں کہ پیٹ بھر کر کھانا سحری ہیں ہر گرزم عنرصوم نہیں اور جن

صوفیانے اس کومطل روح صوم کیا ہے وہ اس اول میں فلسفیت کے دیگ سے مغلوب ہو سکتے ہیں۔

بہر حال بید وسری آسانی ہے روز ہیں کہ شریعت نے دن بھر کھانا بینا بند کر کے بیٹیں چاہا کہ ترک اکل محمد ہو۔ بلکہ بھیل افطار کو مستحب کہا کہ غروب ہوتے ہی افطار کر دو۔ اب دیرندلگاؤ اور سحری بیٹی تا خیر کو مستحب کہا کہ جتنا وقت کھانے کا دیا گیا ہے اس کو پوری طرح وصول کر واور سحری دیر کے کھاؤ تا کہ ترک اکل محمتد نہ ہو پھراس کی بھی اجازت دی ہے کہ سحری میں خوب کھاؤ کم کھانے کی ضرورت نہیں اور کمال بیہ ہے کہ روزہ اس پر بھی مجاہدہ ہے کہ جو مقصود مجاہدہ سے وہ اس بھی حاصل ہوتا ہے گھانے کی خرطا ہر ہے کہ اتنی آسانیوں کے بعد بیجاہدہ ہمل ہوگانہ کہ دشوار۔

اب ان احکام کود کیے کرمعلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ہم کوراحت ہی دیتا جاہتے ہیں دشواری میں ڈالنائبیں جاہتے۔ جب وہ روز ہیں اتن آ سانیاں کررہے ہیں جس نے مقصود ہی مجاہدہ ہے تو اوراحکام میں توجن میں شان مجاہدہ بھی غائب نہیں ہے کس قدرآ سانیاں ہوں گی۔

آخریدی تعالی کی محبت نہیں تو اور کیا ہے اور اس سے بدلازم نہیں آتا کہ چرتو اور عبادات روزہ سے آسان ہوگئیں۔اصل بیہ کہ حیثیات آسانی کی مختلف ہیں اور میرامقصوداس تقریر سے صرف اس وسوسہ کا دفع کرنا ہے کہ ان کوسب سے مشکل سمجھتے ہیں اور یہی وسوسہ دفع صوم ہوجاتا ہے اور عبادات کامن کل الوجوہ مہل ٹابت کرنامقصونہیں۔

مصائب كى حكمتيں

اس پرشایدتم به کهوکدا دکام تشریعیه میں تو بے شک الی بی آسانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کوہم سے بہت محبت ہے مگر تکویینیات میں توبیہ حالت ہے کہ بھی بیاری ہے بھی چھوڑا تھنسی نگل رہاہے بھی طاعون ہے بھی ہیفنہ ہے بھی اولا دکا صدمہ دیتے ہیں بھی بیوی اور ہاں بہن کے مرنے کا کسی کے بدن میں کیڑے پڑگئے ہیں کسی کو دمہ پاسل اور دق کی تکلیف دی جارہی ہے۔ محبت توجب ہوتی کہ تکالیف بھوینیہ بھی نہ آیا کرتیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ میر بھی محبت ہی ہے گراس میں ماں کی محبت کارنگ نہیں ہے۔ بلکہ
باپ کی محبت کارنگ ہے باپ کی محبت یہی ہے کہ جب لڑکا شرارت کر بے تو چارادھرلگائے اور چار
ادھر۔ حضرات ان مصائب سے حق تعالی ہم کومہذب بنانا چاہتے ہیں۔ تا کہ گنا ہوں کا کفارہ
ہوجائے۔ ہم لوگ اپنے اعمال بدسے اپنے آپ کو تباہ کرنے میں کسر نہیں کرتے ۔ حق تعالی ان
سزاؤں ہے ہم کوراستہ پرلگادیتے ہیں اور د ماغ درست کردیتے ہیں۔

پھر حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے مصائب سے بہت سے گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتا ہے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ بعض دفعہ حق تعالیٰ اپنے بندہ کو کوئی خاص درجہ اور مرتبہ عطافر ماتا جا ہتے ہیں جس کو دہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کرسکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سی مصیبت یا مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں جس سے وہ اس درجہ عالیہ کو یالیتا ہے۔

اب بتلایئے یہ مصائب ومتاعب تکویذیہ محبت حق سے ناشی ہیں یانہیں۔حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اہل مصائب کوثواب کثیر ملتا ہواد کھے کر اہل تعم کہیں گے۔ یالیت جلود نا قرضت بالمقاریض مثل مااوتوا (او کما قال)۔کداے کاش! ہماری کھالیں دنیا میں تینچیوں سے گائی گئ ہوتیں تا کہ آج ہم کوبھی بیدر جات ملتے تو۔

صاحبوا اللدتعالی تو آپ کوسلطنت اور بادشاہت دینا چاہتے ہیں اور آپ روتے ہیں کہ ہائے مارد یا ہائے وزئے کر دیا۔ آپ کی وہی مثال ہے جیسے ایک پھار کالڑکا گولے میں لیٹ کراڑگیا۔ اورایک راجہ کے کل کی جیت پر جاہزا تھا۔ لوگوں کوجرت ہوئی کہ بیآ دمی آسان سے کیونکرآ گرا۔ راجہ نے بنڈ توں کو بلایا۔ انہوں نے آکر کہد دیا کہ بیٹی انسان ہے۔ خدا تعالی نے اس کو بھیجا ہے اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ بین کر راجہ نے کہا کہ پھر میری لاکی جوان ہوئی ہے اوراس کے لئے بہت جگہ تعظیم کرنا چاہیے۔ بین کر راجہ نے کہا کہ پھر میری لاکی جوان ہوئی ہے اوراس کے لئے بہت جگہ سے پیغام آرہے ہیں۔ میں نے کسی جگہ کومنظور نہیں کیا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس آسانی لاکے کوشائی حمام میں لیے جاکرا چھی طرح عسل دیا جائے اور نہا ہے۔ قیمی لباس پہنا کر لایا جائے۔ اس کو جوجہام میں لے جائے آس نے رونا چلانا شروع کیا کہ مجھے کہاں لے جاتے ہواور جب

حمام میں اس پرگرم گرم پانی ڈالا گیا تو اور زیادہ چلا یا پھر نباس قیمتی لا یا گیا تو بہت ہی چیخا اور کمی طرح خاموش ندہوا۔اطباء کی رائے ہوئی کہ شنرادی کواس کے سامنے لا یا جائے شاید اس کود کیے کر مانوس ہوشنرادی سامنے آئی تواس نے ڈرکر آئکھیں بند کر لیں اور پہلے سے زیادہ چلانے لگا۔

پھروزراء کی رائے بیہوئی کہ بیآ سمان سے ابھی ٹازہ آیا ہے۔ زیمن کے آدمیوں سے اس
کوہ حشت ہے۔ بہتر بیہ کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ پھردنوں کے بعد جب بیہم سے مانوس
ہوجائے گا۔ پھرشادی کا انظام کیا جائے گا۔ آخر کا راسے چھوڑ دیا گیا تو وہ سیدھا اپنے وطن میں
اپنی مال کے پاس پہنچا اور دوروکر سمارا قصہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں اس طرح اڑ گیا۔ پھر جھے
بہت سے آدمی پکڑ کرلے گئے اور سب نے جھے طرح طرح سے مارنا چاہا میرے اوپر تنا تنا یعنی
(کرم کرم) پانی ڈالا میں جب بھی ندمرامیا۔ پھر میرے سامنے دیکتے دیکتے انگارے لائے (بیہ جو اہرات کی گئے۔ بنائی۔ میں جب بھی ندمرامیا۔ پھر میرے سامنے ایک ڈائن کولائے تاکہ جھے
کو اہرات کی گئے۔ بنائی۔ میں جب بھی ندمرامیا۔ پھر میرے سامنے ایک ڈائن کولائے تاکہ جھے
کھالے۔ (بیشنم ادی کی گئے۔ بنائی)۔ میں جب بھی ندمرامیا۔

توجیے اس احتی نے ساری قدر ومنزلت اور عروج وراحت کومصیبت اور سامان موت سمجھا۔ ایسانی ہم لوگ حق تعالیٰ کے امتحانات وابتلاءات کومصیبت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ حقیقت میں غابب عروج وراحت کا سبب ہیں۔ اور میکمتیں تو آخرت میں جا کرمنکشف ہوں گی۔

حضرات! دنیا میں بھی عارفین کوان مصائب کی حکمتیں بکٹرت منکشف ہوتی ہیں۔جن سے وہ مصائب بی نبیں رہجے۔ بلکہ نعم ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی کا پاؤں کسی صدمہ سے ٹوٹ کے مصائب بی نبیں رہجے۔ بلکہ نعم ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی کا پاؤں کسی صدمہ سے ٹوٹ کے میا تھا۔ان کواس کا پچھٹم تھا پچھ دنوں کے بعد حضرت معاویہ ورحضرت علی کے درمیان از ائی حچھٹری اور دنوں طرف کے لوگوں نے ان صحابی کوا بنا شریک کرنا چاہا تو انہوں نے دونوں سے عذر کر دیا کہ میں تو چلنے پھرنے سے اور دہوں اس وقت وہ اپنی اس بیاری پرخوش ہوتے ہے اور کہتے ہے میں تو چلنے پھرنے سے اور کہتے ہے

الحمد لله الذي طهريدي من هذه الدماء باذهاب رجلي.

''کہاللہ کاشکر ہے کہ اس نے پیر لے کرمیر ہے ہاتھ اس محترم خون سے پاک رکھے۔'' اور میں سی کہتا ہوں کہ اگرانسان مصائب وبلیات کی حکمتیں سوچا کرے تواس کوا کثر مصائب کی حکمتیں ونیا ہی میں منکشف ہوجا کیں مے۔ پھروہ مصائب ہی نہ رہیں کے بلکہ نعتیں بن جا کیں گی۔

سبل احكام

بہرطال تکوین صعوبتوں کی حکمتیں تو نظری بھی ہیں۔ مگرتشریتی سہولتوں کی حکمتیں تواس قدر بدیمی بلکہ حسی ہیں کہ ان میں بجز محبت حق کے دوسرا خیال ہی نہیں کیا۔ بدوں محبت کے احکام مجی سہل ہوسکتے ہیں۔ ہرگرنہیں!

پھرافسوں ہے کہ ایک طعبیب پراعقا دکر کے تو آپ کو مسہل اور آپریشن بھی گوارا ہے اور خدا پر
اعقا دکر کے یہ سہل سہل احکام بجالا نا بھی گوارانہیں۔ بلکہ ان بیں سوال کیا جاتا ہے کہ اس تھم
بیں کیا مصلحت ہے اور فلال تھم کی کیا تھمت ہے اور روزہ کی کیا فلاسٹی ہے نہ معلوم بیہ فلاسٹی کون
سالغت ہے۔ اگرتم کو اعتاد نہیں نہ ہوجی تعالی کوتو تم سے محبت ہے اس لئے وہ تمہاری اصلاح
ویکیل کے واسطے برابراحکام بیان فرماتے رہیں گے اور بہت سے احکام کی تھمت بھی نہیں بتلا کیں
گوکیل کے واسطے برابراحکام بیان فرماتے رہیں گے اور بہت سے احکام کی تھمت بھی نہیں بتلا کیں
گوکیل کے واسطے برابراحکام بیان فرماتے رہیں گا اور بہت سے احکام کی تعملے تو گھتا ہے
اس کا امر کیا کرتا ہے جا ہے بیٹا تھمت سمجھے یا نہ سمجھے اور اگر وہ سعادت مند ہے اور باپ کے احکام
کی تقیل کرنے لگا تو عمل کے بعد اس کوخود بی ان احکام کے مصال کی تھم معلوم ہو جا کیں گے۔

اس کا امر کیا کرتا ہے جا ہے بیٹا تھمت سمجھے یا نہ سمجھے اور اگر وہ سعادت مند ہے اور باپ کے احکام
کی تقیل کرنے لگا تو عمل کے بعد اس کوخود بی ان احکام کے مصال کی تھم معلوم ہو جا کیں گے۔

اس طرح احکام شرعیہ کی مصالح وتھم دریافت کرنے کا بیطریقہ نہیں کہ پہلے حکمتیں معلوم کرو پھرممل کرو۔ بلکہ تم عمل شروع کر دو۔عمل ہی ہے تم کو حکمتوں کاعلم بھی ہوجائے گا۔

پس حق تعالیٰ کی ایک تو ہوئی عنایت ہے ہے کہ ہمارے واسطے مہل احکام تجویز کئے ہیں۔
پھرعنایت پرعنایت ہے کہ ان مہل احکام ہیں بھی اگرہم پر پچھگرانی تھی تو اس گرانی کے بھی رفع
کرنے کا اہتمام فرمادیا ہے اور تسہیل و تسہیل کردی ہے چنانچہ نماز کے متعلق ارشاد ہے وانھا
لکجیوۃ کہ بے شک نمازگراں ہے اس میں محض بندوں کے جذبات کی رعایت ہے کہ جس
آسان بات کو وہ گراں سیحصے تصویٰ تعالیٰ نے بھی ان کی رعایت سے اس کوگراں تسلیم کرلیا ہے۔
ورنہ ان کو یہ بھی حق تھا کہ ہمارے جذبات کی رعایت نہ فرماتے۔ بلکہ حقیقت کو واضح کرکے
ہمارے اس خیال کی غلطی ظاہر کردیتے کہ جونماز کوگراں کہتے ہوغلط ہے۔

مرقربان جائے ان کی رحمت کے کہ انہوں نے ایسانہیں کیا۔ بلکہ یوں فرمایا کہ بھائی ہم بھی تتلیم کرتے ہیں کہ نماز گراں ہے۔ مرسب کوگرال نہیں ۔ بلکہ بعض لوگوں پر آسان بھی ہے آ کے ان لوگوں کی صفات مذکور ہیں جن میں ہم کوتعلیم دی گئی ہے کہ اگرتم بھی ان صفات کو حاصل کرلوگے تو تم پریمی نمازگراں ندرہے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں الا علی المخاشعین الذین یطنون انهم ملقوا ربهم وانهم الله داجعون۔ اس میں اس گرانی کی تنہیل ہے جس کا حاصل ہدہ خشوع حاصل ہوجائے کے بعد نمازگراں ندرہے گی۔ اور تحصیل خشوع کا طریقہ یہ بتلایا کہتم لقاءرب کا استحضار رکھوا ورموت کا دھیان رکھواس ہے خشوع حاصل ہوجائے گا۔

اس طرح روزہ کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ فی نفسہ سبل ہے۔ مگر حق تعالی پھر بھی عنوان تھم ہی میں اس کی تسہیل کا اہتمام فر ماتے ہیں۔

كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم.

" كتم پرروز وفرض كيا كيا ب جيها كتم سے پہلے لوگوں پر فرض كيا كيا تھا۔"

اس عنوان میں تسہیل صوم کا پورا اہتمام ہے کہ روزہ کا تھم من کر یوں مرے جاتے ہو۔ بیکوئی تہہارے ہی واسطے مشروع نہیں ہوا۔ بلکہ تم سے پہلوں پرفرض تفا۔ آھے انبیاء کی تسہیل ملاحظہ ہوکہ نمازیں اول اول پچاس فرض ہوئی تھیں۔ گریہ معلوم نہیں کہ پچاس وقت کی فرض ہوئی تھیں یا پچاس نمازیں افعات تھے اس کی تفصیل روایات میں نہیں ہے اس لئے سب احتمالات جاری بی کہ پچاس فقعات تھے اس کی تفصیل روایات میں نہیں ہے اس لئے سب احتمالات جاری بیل کہ پچاس فقعات فیر! جو پچر بھی ہوحضور بیل کہ پچاس فقعات فیر! جو پچر بھی ہوحضور مسلی اللہ علیہ وست کی نمازیں فرض ہوئی ہوں یا پچاس رکعات یا پچاس شفعات فیر! جو پچھا کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نمازوں کا تھم لے کروا ہیں ہوئے تو موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جی تعالیٰ نے آپ پراورآپ کی امت پر کیا فرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پچاس نمازیں فرض فرما کیں۔ موسی فیصلہ موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس استیال میں امرائیل موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی آسان احکام کونہ نباہ سکے۔ آپ بھی کا تجربہ کیا ہے جو کہ آپ کی امت سے تھی کی درخواست سے تھی کی درخواست سے تھی کی درخواست سے تھی کی درخواست سے تھی کے۔ آپ کی تھی تھی کی تعالیٰ ہے تخفیف کی درخواست سے تھی کی تصور اس سے بھی آسان احکام کونہ نباہ سکے۔ آپ می تقائی ہے تخفیف کی درخواست سے تھی کی درخواست سے تھی کی تو تو کی تھی وہ اس سے تھی کی تر سان احکام کونہ نباہ سکے۔ آپ می تھی تو کی تھی تھی کی تھی کی تو تو کی تھی کی تھیں کی درخواست سے تھی دی

# حضرت موی کے افسوس کی حقیقت

یبال ہے! یک بات پر متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ قصہ معرائ میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت عروق میں موئی علیہ السلام پر گزرے اور سلام وغیرہ کر کے آگے بڑھے تو موسی علیہ السلام رونے گئے کی نے بوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو فر مایا کہ میں اسلئے روتا ہوں کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں اور یہ میرے سامنے جوان لڑکے ہیں مگران کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ داخل ہوگ۔

اس پربعض جہاء کوشہ ہوا کہ موئی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرحسد ہوا ہے بالکل غلط اطاعت نہ کی جیسی اصلام کواپئی امت کی کوتا ہی پرحسرت وافسوس ہوا کہ انہوں نے میری و کی اطاعت نہ کی جیسی امت محمد یوسلی اللہ علیہ مافات منه من رؤیته تعالیٰ مع تمنیه ایاها و تشوف بھا محمد صلی الله علیه مافات منه من رؤیته تعالیٰ مع تمنیه ایاها و تشوف بھا محمد صلی الله علیه وسلم فی الاسواء والله تعالیٰ اعلم ۱۲) اوران جہلاء کے خیال کی تر دینووواقعہ معران بی میں موئی علیہ السواء والله تعالیٰ اعلم ۲۱) اوران جہلاء کے خیال کی تر دینووواقعہ معران بی میں موئی علیہ السلام کے اس دوسرے واقعہ سے بوتی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کی درخواست کیجئے۔ اگر معاذاللہ! ان کو حسد ہوا ہوتا تو وہ تخفیف کی درخواست کیلئے کیوں کہتے۔ بلکہ وہ بچاس کے حکم سے خوش ہوتے کہ اچھا ہے ان کی امت می درخواست کیلئے کیوں کہتے۔ بلکہ وہ بچاس کے حکم سے خوش ہوتے کہ اچھا ہے ان کی امت محمد یوسلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر نہایت شفقت فر مائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارائی میں باربار تخفیف کی درخواست کرائی۔ یہاں تک کہ اخریش پائج نمازیں رہ گئیں تو موئی علیہ السلام نے اس بیں بھی تخفیف کی درخواست کی دیکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی کہ بس میں باربار تخفیف کی درخواست کی دیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی کہ بس میں باربار خفیف کی درخواست کی دیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی کہ بس میں باربار خفیف کی درخواست کی دیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دارائی کے میں باربار کھنت کرنے سے شرائی کی درخواست کی دیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی درخواست کی دیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں اس وقت حتی تعالی کی طرف سے ندا آئی

امضیت فریضتی و خففت عن عبادی هن نحمس و هی خمسون کرمس ترین فریق می اید اکرو این مترون سرخفف مجمی کردی بر بایخ نمازی تری

کہ میں نے اپنافریعنہ بھی پورا کر دیا اور بندوں سے تخفیف بھی کر دی ہے پانچ نمازیں ہیں اور حقیقت میں یہ بچاس ہی ہیں۔ کیونکہ ایک بمنز لہ دس نماز وں کے ہے۔

که پھران پیچاس میں عشرامثال کی تضعیف الگ ہوگی۔انہوں نے صحیح نہیں سمجھا۔ تودیکھئے انبیاء میں ہم السلام کی بھی تسہیل وتخفیف کا کتنا اہتمام ہے اور یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی محبت کا اثر ہے کیونکہ انبیاء میں ہم السلام میں جوشفقت ورحمت ہے وہ حق تعالیٰ ہی کی شفقت ورحمت کا ظل ہے۔ روز وں میں شخفیف

اب یہاں سے ایک بات اور بیجھے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موی علیہ السلام کے کہنے سے نماز وں میں تو شخفیف کی درخواست کی اوراس وقت آپ کومعلوم ہو گیا کہ میری امت پہلے لوگوں سے کمزور ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاس سے تخفیف کی درخواست کر کے بالی کی رخواست کر کے بالی کیکن روز و کا عدد تمیں سے تمین نہیں کرایا۔

اس سے صاف میرے دعوے کی تا ئید ہوتی ہے بینی اس سے بھی معلوم ہوگیا کہ دوزہ سال ہی جرمیں ایک مہینہ کا بچھ دشوار نہیں ورندایک تجربہ ہوجانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی شخفیف کی ضرور درخواست کرتے اور تمیں دن کے تین کرالیتے اورا گرعد دبھی کم نہ کراتے تو کم از کم کیفیت بی میں تخفیف کرالیتے ۔ اس طرح سے کہ دمضان کے دوزہ کومشکل کشاعلی کے دوزہ جیسا بعض جہلار کھتے ہیں جوجے سے دو پہر کوہوتا ہے ۔ خیر غنیمت ہے کہ ان جا بلوں نے مصرت علی کا روزہ روزہ کو خدا کے دوزہ ور یہر کوہوتا ہے ۔ خیر غنیمت ہے کہ ان جا بلوں نے مصرت علی کا روزہ موزہ کو خدا کے دوزہ ور یہر کوہوتا ہے خود نہیں کھا وہ ایک فرق اور بھی ہے وہ یہ کہ حضرت علی کا روزہ کسی بندہ بی کہ ہے کہ دو کہ روزہ کھول دے اور فراقی نوگ بچھ خوشامہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تم زبان سے کہد دو کہ روزہ کھول دے اور فراقی نوگ بچھ دریک ان کو تک کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تم زبان سے کہد دو کہ روزہ کھول دے اور فراقی نوگ بچھ دریک ان کو تک کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تم زبان سے کہد دو کہ روزہ کھول دے اور فراقی نوگ بچھ دریک ان کو تک کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تم زبان سے کہد دو کہ روزہ کھول دے اور فراقی نوگ بچھ

وافعی ان بدعات کابدعت وجهل ہونا خودان کی حالت سے ظاہر ہے بھلانہ بھی کوئی بات ہے کہ دوسرے کے کہنے سے روز ہ کھولا جائے اور کہنا اس طرح کا جس میں خوشا مدیں کی جا کیں اور زبروتی دوسرے سے کہلوایا جائے۔

غرض! روزہ کے کم منفعل بینی عدد میں یااس کی کم متصل بینی مقدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تخفیف نہ کرانا یا وجود بکہ نماز میں آپ نے بہت تخفیف کرائی ہے اس یات کی مستقل دلیل ہے کہ مجھے سے شام تک روزہ رکھنا اور سال بحر میں ایک مہینہ کے روزے رکھنا ہجے بھی وشوار نہیں۔ بلکہ آسان ہے کیس اس تم کی تخفیف توروزہ میں نہیں ہوئی۔ البتہ اور تغیرات اور تبدیلیاں ہوئی

ہیں۔مثلاً ابتدائے اسلام میں سوجانے کے بعد سحری کھانا حرام تھا۔ چاہے کوئی عشاء کے بعد متصلاً ہی سوجائے بعد میں اس کومنسوخ کیا گیا اور صبح صادق تک کھانے یہنے کی اجازت وی گئی۔

ایک سہولت روزہ میں بید کھی گئی کہ نماز میں تو جمع صوری سفر کی حالت میں جائز ہے اور سال میں ایک دن جمع حقیق بھی جائز ہے عرفات ومز دلفہ میں مگر روزہ کے اندر جمع نہیں یعنی دوروزوں کے درمیان افطار بھی نہو۔ بیوصال کہلاتا ہے سویدامت برحزام ہے۔

تویہ آسانیاں ہیں روزہ میں۔اس کے بعد خور کیجئے کہ عرف یہ ہے اور آج کل عرفیات کو عقلیات کے برابر سمجھا جاتا ہے۔اس موقع پر ہم بھی بطور جھ الزامیہ کے اس قاعدہ کو برتے ہیں کہ اگر کو ئی محبوب یا حاکم اپنے محب اور محکوم کو کوئی بہت ہی آسان کام بتلائے تو اس کی تغییل نہ کرنا سخت عمّاب کا سبب ہوتا ہے کیونکہ مشکل اور دشوار کام میں سستی ہونا تو ایک درجہ میں عذر بھی ہے کیکن ہیل اور آسان کام میں سستی کرنے کا کیا عذر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوعا

اس قاعده پرغورکر کے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روز نے ندر کھنا سخت عمّا ب وجرم کا سبب ہاک کے حدیث شریف میں ہے: رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصل علی رغم انف رجل ادرک و اللہ اواحد هما انف رجل ادرک و اللہ اواحد هما الکبر عندہ فلم ید خل الجند اواک کماقال) (ترجہ وائر تے آگے خود وعظ میں ہے)

اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شخصوں پر بددعا کی ہے کہ ان کی ناگ رکڑ جائے بید لیل ہوجا کیں اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی شخص پر بددعا کر سکتے ہیں جس کا جرم بہت تکلین ہواوران نتیوں شخصوں کا جرم اسلئے تکلین ہے کہ انہوں نے نہایت ہل اور آسان کا م میں کوتا ہی گی ہے۔
اس پر شاید کوئی کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے تو ہم کو بے فکری ہے کہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے دعا کر رکھی ہے کہ جس کو میں بددعا دوں اس سے حق میں میری بددعا کو قربت وصلو ق وزکو ق ورحمت بنادیا جائے تو آ ہے کی بددعا ہی دعا ہو کر گئی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ گوآپ کی بددعادعا ہوکر گے گراس سے بفکری نہایت بھداین ہے کیونکہ یقنیناً بدوعا خصہ بیس ہواکرتی ہے توجس کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعادی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعادی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعادی ہے وہ حضور صلی اللہ سن الترمذی: ۳۵۳۵، مسند احمد ۲۵۳۲، مشکونة المصابح : ۹۲۷۵

الله علیہ وسلم کے غضب وغصہ کامحل ضرور ہے تو کیا آپ کو یہ گوارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہول۔ ا ناراض ہول۔ یقنینا کوئی عاشق اپنے محبوب کی ناراضی اور غصہ کانخل نہیں کرسکتا گواس کا انجام سز ابھی نہ ہو۔ بلکہ عشق کا مقتضی تو یہ ہے کہ سزا گوارا ہوتی ہے گرمجوب کا غصہ اور ناراض ہونا گوارانہیں ہوتا۔

دوسرے آپ کو بی جی معلوم ہے کہ جس صدیت میں آپ سلی اللہ علیہ وکل ہے اس بردعا کی ہے کہ میری بددعا کو دعا بنادیا جائے وہ کون کی بددعا کے متعلق ہے وہ خاص ہے۔ اس بددعا کے ساتھ جوبطور بشریت کے آپ سلی اللہ علیہ وکلم کی زبان سے نکل جائے ہر بددعا کے لئے بدو خواست عام نہیں اور اس کا قرید خوداس صدیت کے الفاظ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللهم انما انابشر اغضب کمایفضبون فایما عبدا ذیته او شتمته او لعنه فاجعلها له زکوة ورحمة و قوبة تقوبه بھاالیک ! (اے اللہ میں بشر او شتمته اولعنه فاجعلها له زکوة ورحمة و قوبة تقوبه بھاالیک ! (اے اللہ میں بشر کہوں یا اس پر بحث بندہ کو میں تکلیف پنچاؤں یا اس کو برا کہوں یا اس پر بحث بندہ کو میں تکلیف پنچاؤں یا اس کو برا کہوں یا اس پر بحث کروں تو اسکوز کو قاور رحمت اور قربت اس کیلئے کرد یکئے تا کہا سکے ذریعہ کو وہ آپ کا قرب حاصل کرے)

اس میں اول ہی لفظ انما انابشر موجود ہے جواس کا قرید ہے کہ اس کے بعد جومضمون ہے وہ کسی ایسے امرے متعلق ہے جس کا منشا بشریت ہے ورنہ بیلفظ فضول ہوگا۔ پس جو بددعا تشریع ہے ناشی ہواس کے لئے بی تھم نہیں ہے کہ وہ بھی زگوۃ ورحمت وقربت ہواور حدیث دغم انف رجل النے میں جو بدعا ہے وہ بشریت کی وجہ سے نیس۔ بلکہ بطور تشریع سے ہے کیونکہ بشریت کے طور پرجو بددعا ہوتی ہے وہ بشریت کی معین محض یا معین جماعت پر ہواکرتی ہے جب کہ اس کی طرف سے کوئی امرنا گوار طاہر ہوا ہو۔ اور اس حدیث میں عام الفاظ کے ساتھ بددعا ہے۔

بنزاس کاسب ورود ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ سلی الله علیہ وسلم نے یہ بدوعا کی ہے اس وقت کسی کی اطرف ہے کوئی امرنا گوار پیش ندآ یا تھا۔ بلکہ قصداس کا یہ ہے کہ ایک وفعہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم خطبہ پڑھنے کے لئے منبر پرجارہ سے حضے۔ جب آپ صلی الله علیہ وسلم نے ایک ورجہ پر پیرر کھ کرفر مایا آبین ۔ پھر تنہ رے ورجہ پر پیرر کھ کرفر مایا آبین ۔ پھر تنہ رے ورجہ پر پیرر کھ کرفر مایا آبین ۔ پھر تنہ رہ وجرت ہوئی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم یہ آبین آبین مرتبہ پر تشریف فر ماہو کرفر مایا آبین ۔ صحاب کو جرت ہوئی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم یہ آبین آبین آبین مرتبہ الله مندی عن حمل الاسفار للعراقی ۲۱۲۱، اِتحاف المسادة المعقین ۱۲۱۸

کس بات پرفرمارہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جرئیل علیہ السلام تشریف اللہ عقد جب میں نے منبر کے ایک ورجہ پر چیرد کھا توانہوں نے کہا: د غم انف د جل ذکرت عندہ فلم یصل علیک یعنی اس مخص کی تاک رگڑ جائے اوروہ ذلیل وخوار ہوجائے جس کے سامنے آب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اوروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروون ہے ہے۔
جس کے سامنے آب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اوروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروون ہے ہے۔
میں نے کہا آمین ۔ دوسر ۔ درجہ پر میں نے پیرد کھا تو جرئیل علیہ السلام نے کہا ورس دورجہ پر میں نے پیرد کھا تو جرئیل علیہ السلام نے کہا اور سادر ک و مضان و لم یعفوله (سن النومذی ۱۳۵۳)

اسنا بی وہ محض بھی ذلیل وخوار ہوجائے جس نے رمضان کو پایا اور سادر ارمضان گزرگیا اور اسادار مضان گزرگیا اور استانی مغفرت نہرائی۔

میں نے کہا آمین۔ تیسر ے درجہ پر میں پہنچاتو جرئیل علیدالسلام نے کہا: دغم انف دجل ادرک و الله او احد هما الکبر عندهٔ فلم بدخل الجنة. (مسند أحمد ۲:۲۳۳) و الدهٔ او احد هما الکبر عندهٔ فلم بدخل الجنة. (مسند أحمد ۲:۳۳۲) و وضح مي وليل بوجائے جس كوالدين باان ميں سے ایک بوژها ہو گيا ہو۔ اوروہ اس كى خدمت كركے جنت ميں وافل نہ ہوا۔ ميں نے كہا آمين۔

توبیہ بددعا تو وہ ہے جوحصرت جرئیل علیہ السلام کے کرآئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برآ مین فرمائی۔اس میں بیاحتمال بالکل نہیں ہوسکتا کہ بشریت کے طور پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہوگی ۔ پس بیمعولی بددعانہیں۔اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ بیر کہ بشریت کے طور پر عصد میں جوآب سلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بددعا نکلے گی وہ تو بدوں قصد وارادہ کے صادر ہوگی اورائی بددعا وبددعا تو خودہی قبول نہیں ہوتی ہوتی ہوتی اس قدرا ہتمام کی قبول نہیں ہوتی ہس کے ساتھ قصد وارادہ متعلق نہ ہو۔ تو پھراس کے متعلق اس قدرا ہتمام کی کہ اس کی ضرور سے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کے لئے یہ ورخواست کی کہ اس کوزگو ہ ورحمت قربت بناویا جائے۔

## ابل الله کے کلمات

ارادہ کے۔میرےائی دوست کہتے تھے کہ بہاڑ میں میں نے ایک جسم دیکھا کہ اس کا بعض حصہ پھر ہے اور بعض لکڑی ہے اور بعض کچھ اور ہے اور مشہور یہ ہے کہ ایک بزرگ پہاڑ میں چلے جارہے تھے۔ کسی چیز کی ان کوٹھوکر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بیلکڑی ہے؟ تو اس کا پچھ حصہ فوراً لکڑی ہوگیا۔ پھر فرمایایا پھر ہے؟ تو پچھ حصہ فوراً پھر ہوگیا پھر فرمایایا وہاہے؟ تو پچھ حصہ فوراً لوہا ہوگیا۔

غرض! جوان کی زبان سے ہوتا گیا وہی ہوتا گیا۔ حالا نکدان کامقصود محض استفسار تھا۔ بددعا یا دعامقصود نہ تھی ۔ اولیاء اللہ کے عجیب عجیب حالات ہیں اور ہرا یک کارنگ الگ ہے۔ بلکہ خود ایک محض ہی کے حالات مختلف ہوتے ہیں بھی کچھ ہے بھی کچھ ہمولا نافر ماتے ہیں ہے

مربعلم آئیم ماایوان اوست که ورجیل آئیم مازاندان اوست کربخواب آئیم مازاندان اوست کربخواب آئیم مستان وئیم که ورب بیداری بدستان وئیم (اگرعلم تک بهاری رسائی بوجائے توبیعی ان بی کا ایوان ہے کہ درجیام ان بی کے تقرف سے عطا بوا ہے اورا گرجہل میں جتلار ہیں توبیان بی کا زندان ہے بعن حق تعالی کا تقرف ہے کہ جہل کے زندان سے نہیں نکلے۔اگر سور ہیں تو ان بی کے بہوش کے بوئے ہوئے ہیں اورا گرجاگ المحصر توبی تو ان بی کے بہوش کے بوئے ہیں اورا گرجاگ المحصر توبی توبی بیانی کے بادش کے بوئے ہیں اورا گرجاگ المحصر توبی توبی کی عطاکی ہوئی ہے ) اور

رہاید کوفشیلت کلید کے حاصل ہے توبینصوص ہے معلوم کرو۔ اور مرزامظہر جان جاتال کوحضور المان المتناهیة ۱۳۵۱ سلی الله علیہ وسلم سے بھلاکیا نسبت ہوسکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ گران میں مجبوبیت کی بیشان تھی کہ جس سے آپ کوایذ اپنیجتی یا کچھ نا گواری پیش آئی تواس پر کچھ نہ کچھ ضرور وہال آتا۔ ای لئے آخر میں آپ نے لوگوں سے ملنا بالکل ترک کردیا تھا بعض خدام نے عرض کیا کہ حضرت لوگ بہت شوق سے زیارت کو آتے ہیں اور محروم ہوکر دنجیدہ واپس جاتے ہیں تو فر مایا میں کیا کروں لوگ برتمیزی بہت کرتے ہیں۔ مرز امظہر جا شجال رحمہ الله کی لطیف الحرز اجی

حضرت کے نز دیک تو تقریباً سارے ہی ہے تمیز تھے کیونکہ آپ نہایت لطیف المز اج تھے جیسا کہ آپ کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ شاہ دہلی آپ کی زیارت کو حاضر ہوئے اتفاق سے بادشاہ کو پیاس گئی۔اس وقت
کوئی خادم موجود نہ تھا۔ بادشاہ نے خوداٹھ کر صراحی سے پانی پیااور پانی پی کر حضرت سے عرض کیا
کہ اگراجازت ہوتو کوئی خدمت گار جناب کیلئے بھیج دوں ۔مرزاصاحبؓ نے فرمایا کہ بس معاف
کیجئے وہ خدمتگار بھی آپ ہی جیسا ہوگا۔ آپ کوخودتو تمیز ہے ہی نہیں۔ پانی پی کر کٹورا ٹیڑھار کھ
دیا جس سے میرے سرمیں در دہوگیا۔

اور سنینے کہ حضرت کے ایک مرید نے ایک دفعہ عرض کیا کہ ہیں عرصہ ہے حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ آئ تک حضرت نے جھ سے کوئی فرمائش نہیں گی۔ میرا بی چاہتا ہے کہ آپ پچر فرمائش نہیں کی۔ میرا بی چاہتا ہے کہ آپ کی فرمائش کی کیاضرورت ہے۔ تم محبت سے ل لیتے ہو بی خوش ہوجا تا ہے۔ بس بی کافی ہے۔ اس نے اصراد کیا کہنیں حضرت میرا بی چاہتا ہے کہ آپ فرمائش سے کریں فرمایا بہت اچھا گر برا تو نہیں بانو گے؟ اس نے کہا میری کیا مجال جوحضرت کی فرمائش سے برامانوں فرمایا بہت اچھا گر برا تو نہیں بانو گے؟ اس نے کہا میری کیا مجال جوحضرت کی فرمائش سے دفعہ آیا کروتو اچھا ہے۔ کیونکہ تم کھاتے بہت ہو تمہارا کھانا دکھ کرمیرے بیٹ میں ایک گر برد ہوتی ہے دفعہ آیا کروتو اچھا ہے۔ کیونکہ تا اور سال میں ایک گر برد ہوتی ہے۔ کہ جو رہ م بخو درہ گیا ہوگا کہ میں نے اچھا اصراد کیا فرمائش پر ۔ گرعاشت کوتو اس کے بھی خوشی ہوتی ہے کہ مورد کی تکلیف کا صال تو معلوم ہوگیا۔ آئندہ اگروہ سال میں ایک بار بھی ایک گر برد ہوم زاصا حب کے۔ آیا ہوگا تو کھانے کوئی اور پیٹ میں گر برد ہوم زاصا حب کے۔ اور پیٹ میں گر برد ہوم زاصا حب کے۔ اور پیٹ میں گر برد ہوم زاصا حب کے۔

اور سنے ایک دفعہ پ کو جو مجلس میں بیٹھے تو آئے میں ضدام نے دوبہ پوچھی فرمایا کہ ہمائیوا کہ مردی کی دوبہ سے دات نینز ہیں آئی مجلس میں ایک بردھیا بھی موجود تھی اس نے پکار کر کہا کہ بھائیوا حضرت کے لئے دولائی کا انتظام میں کروں گی۔اورلوگ فکرند کریں۔ چنانچہاس نے اس دوز دولائی تیار کی اور عشاء کے بعد تیار کر کے لائی مرزاصا حب نے فرمایا کہ میرے اوپرڈال دو۔وہ ڈال کر چلی تیار کی اورعشاء کے بعد تیار کر کے لائی مرز تھیں۔خدام نے پوچھا کہ آج بھی مردی گئی فرمایا کنہیں سردی تھیں ہے مرز صفح تھے اس وجہ سے طبیعت کو البحصن رہی اور نیندنہ آئی۔

بھلارات کوائد عیرے میں نگندوں کے ٹیڑھے ہونے کا احساس یہ بجز مرزا صاحب جیسے لطیف المزاج کے کسی کو ہوسکتا ہے نیز ایک دفعہ اور آپ کورات بھر نیندند آئی۔ خدام نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ چار پائی میں کان تھی (یعنی نقص مثلاً ٹیڑھا پن ، اور کچے بیجے )۔ مگر مرزاصاحب کووہ اتن معلوم ہوئی کہ رات بھر نیندند آئی۔

مقام مرزامظهرجان جاناب

اللہ اکبرا کیاشان محبوبیت بھی کہ حالانکہ مرزاصاحب زبان سے پچھ کی کیلئے بددعانہ کرتے تصصرف قلب کو تکلیف ہوتی تھی۔اس پر بھی ایک گونہ کرفت ہوتی تھی۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی غایت رحمت

اب حضور سلی الله علیه دسلم کی شان توخودی سمجھ لوکہ آپ سلی الله علیه وسلم کورنج دینے والے کا کیاا نجام ہوگا۔ حدیث میں حضرت عائشہ کا تول موجود ہے انی اری ربک بیارع فی حواک کہ میں دیکھتی ہوں کہ جق تعالیٰ آپ کی خواہش پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتے ہیں۔ آپ سلی الله علیه وسلم کی توبیشان تھی۔ تعالیٰ آپ کی خواہش پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتے ہیں۔ آپ سلی الله علیه وسلم کی توبیشان تھی۔ تو چنیں خواہد چنیں جہتے می دہد بردواں مراد متقیں

(توجوجاہتاہ اللہ تعالی وہی کرتے ہیں تن تعالی متقوں کی مراد پوری کرتے ہیں)
جہولو۔
جب متقین کی بیشان ہے تو رئیس استقین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی خود ہی مجھلو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے کس کے حق میں بدوعا کا نگلنام عمولی بات نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخت اندیشہ تھا کہ ایسانہ ہو جو میری زبان سے نگلے وہی نہ ہوجائے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بدوعا وس کے متعلق جواز راہ بشریت غصہ میں ہارادونکل جا کمیں حق تعالی علیہ وسلم نے ایسی بدوعا وس کے متعلق جواز راہ بشریت غصہ میں ہارادونکل جا کمیں حق تعالی علیہ وسلم نے ایسی کہ دول کے دولوگوں کے حق میں دعا بنادیا جائے پھرغایت رحمت یہ ہے کہ یوں فرماتے ہیں کہ اس کو دعوعلیہ کے لئے زکو ہ بنادیا جائے کہ دہ پہلے سے زیادہ آپ کا مقرب ہوجائے۔

ایسی جو بددعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریعی طور پر قصدا کی ہواس کا بی تھی نہیں۔ چنا نچہ اس حدیث میں جو بددعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریعی طور پر قصدا کی ہواس کا بی تھی نہیں۔ چنا نچہ اس حدیث میں جو بددعا ہے وہ تشریعی ہے جسیا کہ او پر گزر چکا۔

ذلت اورعذاب جهنم

حضور صلی الشعلیہ وہلم فرماتے ہیں دغم انف د جل الغ یعنی ذلیل ہوجائے وہ خفی اس میں نہایت خت بدوعا ہے کیونکہ ذلت وہ چیز ہے جوعذا بجنم ہے بھی اشد ہے ۔ چنا نچہ حدیث میں آتا ہے کی خشر میں جب خلوق کھڑی کھڑی پریٹان ہوجائے گی قو مومن اور کا فرسب ال کرا نبیاء علیم السلام کے پاس جا کیں گے۔ کمین تعالیٰ ہے شفاعت کردو کہ ہمارا حساب و کتاب ہو کرجلد فیصلہ ہوجائے ۔ حالانکہ کفار کو اپنامعذب ہونا اور خالد فی النار اس وقت منکشف ہوجائے گا۔ چنانچہ تن خاصع بھم و ابصر یوم یاتو ننا لکن الظالمون الیوم فی چنانچہ تن تعالیٰ فرماتے ہیں :اسمع بھم و ابصر یوم یاتو ننا لکن الظالمون الیوم فی حسلل مبین ( کیسے کچھ شنوا اور بینا ہوجا کیں کے لئے تو بظاہر میدان حشر ہی غلیمی میں ہیں)
عمر پھر بھی محشر میں رہنا ان کوجنم میں رہنے ہو گئان کے لئے تو بظاہر میدان حشر ہی غنیمت تھا۔ میں رسوائی بہت خت ہوگی ۔ تو کفار اس وقت عذاب نار کو عار پرتر جج ویں گے جب فابت ہوگیا میں رسوائی بہت خت چیز ہے قو معلوم ہوا کہ حضور صلی انشد علیہ وکم میں کو جم انف فرمانا بڑی سخت مددعا ہے اوراس کا منتقابہ ہے کہ جسم علی پر یہ بددعا ہے اوراس کا منتقابہ ہے کہ جسم علی پر یہ بدوعا کی تی ہے وہ بھی نہا بیت تھین ہے۔ میں منظمین گناہ و

مكرظا بريس ترك صلوة على الرسول وترك رعايت رمضان وترك خدمت والدين - زناا ورسرقه

اورسود کی طرح توسطین کمنان ہیں معلوم ہوتے۔ مگران پرالی بددعا دار ڈبیس غور کرنے ہے دہمرف یجی سمجھ میں آتی ہے کہ بیاموراس لئے تھین ہیں کہان میں نہا بیت مہل وآسان احکام کا ترک ہے توجوفض اٹنے آسان کاموں میں سستی کرتا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوزیادہ غصر آتا ہے۔

کیونکہ میں کہہ چکا ہول کہ عرف بھی ہے کہ مہل وآ سان کام کے ترک پر غصہ زیاد و آیا کرتا ہے۔روز و کی مہولت تواد پر فہ کور ہو چکی اور درود کی مہولت بھی واضح ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانا م من کرصلی اللہ علیہ وسلم کہ لیما کیا مشکل ہے۔

کھرفقہاء نے اس میں اتنی سہولت اور کر دی کہ ایک مجلس میں ایک ہی بار درود پڑھنا فرض ہے۔اس کے بعد بچاس دفعہ بھی اگر آپ کا نام مبارک زبان پر آئے یا کان میں پڑے تو ہار بار درودوفرض نہیں۔ہال محبت کا مقتقنا ہیہے کہ ہر یارصلی اللہ علیہ دسلم کہو۔

والدین کی خدمت اسلئے آسان ہے کہ ان کی خدمت کرنے میں احتیاط سے زیادہ تو کوئی کام بی نہیں۔ نہ تمام مال ما نگاجاتا ہے۔ بلکہ تھم یہ ہے ابداً بنفسک کہ اول اپنے اوپر مال کوخرج کردو۔ ابدا میں تعول۔ پھر جن کا نفقہ تمہارے فرمہ واجب ہے ان پرخرج کر ویعنی بیوی بچوں پر پھر والدین ودیگر محارم کا نفقہ ہے کہ اپنے اہل وعیال سے جوفاضل ہواس کو والدین وغیر تھم پرخرچ کرو۔ پھر بوڑھوں کی فرمائش بی کیا ہوتی ہے۔ ایک فرمائش بی کیا ہوتی ہے۔ ایک غریب دم ہے۔ تھوڑی می الداد میں ان کا بی خوش ہوجاتا ہے۔ بوڑھا آ دی نہ پچھے زیادہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ ایک دوروٹی میں اس کا پیٹ بھرجاتا ہے۔ تو اس کی خدمت بچھ بھی مشکل نہیں۔ کھانے بینے کا زبانہ تو جوائی میں ہے۔ بوڑھا نے بینے کا زبانہ تو جوائی میں ہے۔ بوڑھا نے بھرجاتا ہے۔ تو اس کی خدمت بچھ بھی مشکل نہیں۔ کھانے بینے کی زبانہ تو جوائی میں ہے۔ بوڑھا نے بینے کا زبانہ تو جوائی میں ہے۔ بوڑھا نے بینے کا زبانہ تو جوائی میں ہے۔ بوڑھا نے بھرجاتا ہے۔ تو اس کی خدمت بچھ بھی مشکل نہیں۔ کھانے بینے کی نہیں بچھ لطف بھی نہیں رہتا۔ نہ بینے کو تی جانے بھیا ہے۔ نہ کھانے کو۔

حضرت مولانا گنگونگ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کا پیمصرع کہ 'جوانی می زندگانی گئی زندگانی گئی زندگانی '' سن کرجوانی میں ہم کوخیال ہوتا تھا کہ جوانی کے جانے سے زندگی کیونکر جاتی رہے گی۔ آخر برحایا آنے کے بعد مشاہرہ ہوگیا کہ حاجی صاحب نے بی جمی توزندگی رہتی ہی ہے۔ مگر برحایا آنے کے بعد مشاہرہ ہوگیا کہ حاجی صاحب نے بی فرمایا تھا۔ واقعی ہے ''جوانی گئی زندگانی گئی''

اب کی کام کوئی نبیں چاہتا۔ بس یول جی چاہتا ہے کہ ہرونت بلنگ پر لیٹے رہو۔ تو ہٹلا ہے ایسے خص کی خدمت کیاد شوار ہے جس کاول و نیا سے سر دہو چکا ہے۔ یہ تو ان احکام کی وجہ ہولت الگ الگ تھی۔ سہولت اور طبیعت

اب ایک وجسمولت الی بتلاتا مول جوان مین مشترک ہے۔ بلکه تمام احکام شرعیه میں

مشترک ہے وہ بیکدان احکام ٹلٹہ کی بلکہ تمام احکام شرعیہ کی حالت بیہ کہ وہ تقاضائے طبیعت کے موافق بھی ہیں ۔ صرف حدود میں طبیعت منازعت کرتی ہے۔ گر بیمنازعت بھی بے جاہے۔ کیونکہ ہرکام کیلئے حدود کا ہونا ضروری ہے بدوں حدے کوئی شے ستحسن ہیں خصوصاً جب کہ بید کی بیات کہ حدود کا ہونا حد کہ بید کے بروان حدود میں منازعت کرنا بھی بہت ہی ہے جاہے۔

بہرحال اگرطبیعت پچھ منازعت کرتی ہے تو حدود میں کرتی ہے۔ ورنداحکام شرعیہ فی نفسہا محل منازعت نہیں ہیں۔ بلکہ وہ تو عین نقاضا ئے طبعی کے موافق ہیں اورا گرکہیں طبیعت کے کسی تعلم سے موافقت نہ ہوتا ہے بعد علم حقیقت کا سبب حقیقت کا معلوم نہ ہوتا ہے بعد علم حقیقت کے ضرور طبیعت کواس تھم کا خود تقاضا ہوگا۔

یہاں سے معلوم ہوگا کہ احکام شرعیہ کی مخالفت سے دنیا کی بھی بے حلاوتی ہے کیونکہ یہ مخالفت کرنے والاخودا پی طبیعت کے خلاف کام کرر ہاہے اوراس سے بڑھ کر کیا بے حلاوتی ہوگی کے خلاف کام کرر ہاہے اوراس سے بڑھ کر کیا بے حلاوتی ہوگی کے کہ کہ مطبعی نقاضا کومردہ کیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ مطبعین کی زندگی شاہانہ زندگی ہے کہ ان کا ہرکام طبیعت کے موافق ہے۔

اب سنیئے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کرورود پڑھنا تقاضائے طبیعت کے بالکل موافق ہے۔ اگر کسی کو حضور کا تحسن ہونا ہی معلوم نہ ہو۔وہ اگر درود کو طبیعت کے موافق نہ سمجھے تو نہ سمجھے۔ درود شریف کی اہمیت

سراس علم کے بعد کہ حضور سلم اللہ علیہ وسلم محن ہیں اور سب سے بڑے محن ہیں خود بخو دیہ تقاضا ہوگا کہ حضور کے احسان کا بدلہ کریں۔ جس کا اقل ورجہ بیہ ہے کہ کم از کم آپ کو دعا ہی دیں محرخود دعا کیسے دیں۔ ہم کوآپ کے درجہ کا کما حقہ علم ہی نہیں۔ اس حالت میں خود تصنیف کر کے دعا کرنے ہیں بخت بے دائی کا اندیشہ تھا کیونکہ اس وقت ہماری دعا وثنا ایسی ہوگی کہ ۔ دعا کرنے ہیں بخت بے دائی کا اندیشہ تھا کہ ایس نہ مدح است او کمرآگا ہوئیست میں شاہ راگوید کے جولا ہد نیست میں نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ کے مرتبہ (بادشاہ کوکوئی محض کے کہ وہ جولا ہانہیں بیاسی تعریف نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ کے مرتبہ ے واقف نہیں ہے) ،

اوراس کے اپنی رائے سے تفاضل جائز نہیں جس میں درجہ تفاضل خود تعنیف کرے ہاں جوفضائل منصوص ہے ان سے تفاضل جائز ہے کیونکہ وہ تمہاری طرف منسوب نہ ہوگا بلکہ شارع کی

طرف منسوب ہوگا۔ اس میں ہے اونی کا اندیشہ نہیں اور محققین نے تو تفاضل میں اولیاء سے بھی ممانعت کی ہے کیونکہ تفاضل کے لئے ضرورت اس کی ہے کہ بید فیصلہ کرانے والا دونوں کے مقامات سے واقف ہوا ورا ایک ولی کا پوراحال دوسرے ولی کو بھی معلوم نہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ ہم جیسوں کو۔

اسی لئے ہمارے ماموں صاحب فرمایا کرتے ہتے کہ یہ جومثل مشہور ہے ''وئی را ولی می شناسد'' صحیح نہیں۔ بلکہ تی بیہ ہے کہ 'وئی را نہی می شناسد نبی راخدا می شناسد''

اب بتلایئے کہ اندر سے تو دل تفاضا کر ہاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ
کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیں مگر اندیشہ ہے ادبی کی وجہ سے دعا بھی نہیں دے سکتے۔
ایسے وفت میں جو آیت صلوا علیہ و مسلمو اسسلیما نازل ہوئی ہوگی۔ تو مشاقین کا دل کیما
ششدا ہوگا کہ الحمد لللہ ہم کواپنے محسن کے احسان کا بدلہ اواکر نے کا طریقہ معلوم ہوگیا تو ہے تھم کس
قدر بہل ہے کہ بالکل جذبات طبیعت کے موافق ہے۔

پھڑعقل کا مقتضا تو یہ تھا کہ درود پڑھنے پر تو اب نہ ملتا کیؤنکہ اس کوتو خود تمہاری طبیعت ہی جاہ رہی تھی تو درود پڑھ کرتم نے اپنے ول کو شنڈ اکیا۔ اپنی طبیعت کا تقاضا پورا کیا۔ پھر تو اب کس چیز کا ما تقاضا کے طبیعت کی رحمت در دحمت ہے کہ باوجود بکہ اس کے سب احکام تقاضا کے طبیعت کو پورا کرنے والے ہیں۔ مگران پر تو اب کا بھی وعدہ ہے تا کہ تو اب کوئن کر اور زیادہ سہولت ہوجائے۔ چنا نے درود پر تو اب بھی ملتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ جو محض ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تن تعالیٰ اس پر دس بار صلوٰ قاوسلام سیجے ہیں (بعنی رحمت خاص فر ماتے ہیں) اور دس نیکیاں اس کو ملتی ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ دس گناہ معاف ہوتے ہیں۔

بیصلہ دانت کھسائی ہے انسان انلہ میاں ہے دانت کھسائی بھی وصول کرتا ہے ورنہ واقع میں درود میں اس کو واب کا کیا حق تھا۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پراحسان تھوڈائی کیا ہے جو تو اب کا استحقاق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درووکی کیا احتیاج ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پروروو جیجتے ہیں۔ چنانچہ خودنس میں ارشاد ہے ان اللہ و ملائکته مصلون علی اللہ علیہ وسلم کو تو تہارے درود مصلون علی النہی۔ اس میں خوداشارہ کرویا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تہارے درود کی ضرورت ہے تبین۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کا درودکائی ہے اور محلوق میں سے مقدس جماعت ملائکہ

کاورودکانی ہے۔ باتی تم کو جوصلوٰۃ وسلام کاامرکیا گیا ہے اس میں تہارے گئے یہی بات کافی تھی

کرتم کواس کام میں شریک کرلیا گیا جو خدا تعالیٰ اور طائکہ کرتے ہیں اور اور اب مزید برآ ں۔

مرزا مظہر جان جاں رحمۃ اللہ علیہ نے ای مضمون کفایت صلوٰۃ می کوایک قطعہ میں خوب طاہر فر مایا ہے۔

خدا در انظار حمد مانیست ہے محمد چھم برراہ شانیست

محمد حامد حمد خدا بس ہے خدامرح آفرین مصطفیٰ بس

یعنی نہ جی تعالیٰ کو ہماری حمد کی ضرورت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہماری شاکا انظار

ہے حضور کو خدا تعالیٰ کی مدح کانی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کھوں کی ہے۔

ہے حضور کو خدا تعالیٰ کی شایا حضور کی نعت کرتے ہیں۔ اس سے مقصود انجا ہی فائدہ ہے

اس اب ہم جو تی تعالیٰ کی شایا حضور کی نعت کرتے ہیں۔ اس سے مقصود انجا ہی فائدہ ہے

اس کو آ کے فرماتے ہیں کہ جیسا انجافا کدہ مدنظر ہے تو بس منا جات کر لو۔

منا جاتے آگر خواتی بیاں کرد ہے۔ بینچے اکتفا خواتی تواں کرد

منا جاتے اگر خواہی بیاں کرد ہے بہ بیتے اکتفا خواہی تواں کرد (اگر کوئی مناجات بیان کرنا جا ہے ہوتو ان دوبیتوں پراکتفا کرو)

آ کے کیاا مجھی مناجات ہے ۔

محمداز تومی خواہم خدارا ہے الی ازتوحب مصطفیٰ را کہ الی ازتوحب مصطفیٰ را کہ ایس ازتوحب مصطفیٰ را کہ سے رسول کی اللہ علیہ وسلم آپ ہے ہم خدا کی محبت ما تکتے ہیں اور اے اللہ! آپ سے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت ما تکتے ہیں۔ بس خدا نے دیار سول اور رسول نے دیا خدا کا پہند دیا۔ تو خدا ہے دسول کی محبت ما تکواور رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ما تکو۔ بیمنا جات کا فی ہے۔ تو خدا ہے رسول کی محبوفت ما تکواور رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ما تکو۔ بیمنا جات کا فی ہے۔

دانت گصيائي

یا درولیش کسی کی وعوت قبول کرلیتا ہے کھانے کے بعد دانت گھسائی کا نذرانہ بھی ضرور لیتا ہے۔ اس لئے اس برتکرار بھی ہوتا ہے۔

خیر بیتوان پیروں کاظلم ہے محرحق تعالیٰ سے توانسائن دانت تکھسائی ہمیشہ لیتا ہے اور چونکہ وہ بڑے کریم جیں اوران کے خزانہ میں کی نہیں اور وہ خوش ہو کر دیتے ہیں اس لئے اللہ میاں سے دانت تکھسائی لینے کا مضا لکھ نہیں ۔ محراس کواپناحق نہ مجھومش ان کافضل وکرم مجھو۔ رعا بیت جذیا ت

مجھے مایت جذبات پر کہ اللہ تعالی نے احکام میں ہمارے جذبات کی کیسی رعابت فریائی ہے۔ ایک بات اور یا دآئی جو مجھے سے لڑکیوں نے ترجمہ قرآن کے درس میں پوچھی تھی۔ میں ان کوسور و برات کا ترجمہ پڑھار ہاتھا جب بیآیت آئی۔

يضاهؤن قول اللين كفروا من قبل قاتلهم الله اني يؤفكون.

''خداان مرعمیان فرزندمسیح وعز برکومتاه کرے بیکہاں النے جارہے ہیں۔''

توایک اڑی نے سوال کیا کہ بیتو کوسنا ہے اللہ میاں جب سب بچھ کر سکتے ہیں چھروہ کیوں کوستے ہیں؟ میسوال اس سے پہلے کسی نے مجھ سے نہ کیا تھا۔ نہ کسی کتاب میں اس کا جواب و یکھا تھا۔ نہ کسی کتاب میں اس کا جواب و یکھا تھا۔ گرالحمد للذکہ سوال کے ساتھ ہی معامیرے ول پر جواب القابو گیا۔

 رعایت ایس ہے جیسے بچہ کے ساتھ ابا جان بھی پانی کوم اور رونی کوروتی کہنے لگتے ہیں۔

اس سے زیادہ عجیب ایک دوسراقصہ ہے وہ یہ کہیں نے ایک سماۃ (بید حضرت مولانا کی المیہ کبرئی ہیں۔ زاداللہ فی درجا تھاور فع فی المجنة منزلتھا ورزقھا فی الدنیا عیشة طیبة بقیة سویة آمین ۱۲ افل) سے آبت والارض جمیعاً قبضته یوم القیامة والسموت مطویت بیمینه ،کاتر جمہ پڑھاتے ہوئے سوال کیا کرتن تعالی نے جو یہاں فرمایا ہے کہ زمین سب اللہ تعالی کی شخی ہیں ہول گیا اور آسمان داہنے ہاتھ ہیں لیٹے ہوئے ہوں گے۔ فاہر ہے کہ اس کی حقیقت تو مراونہیں ہے کونکہ حق تعالی شخی سے اوراعضاء سے پاک بیں۔ بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ یہ سب چیزیں خدا تعالی کی قدرت کے تحت میں ہوئی گر قبضہ کی تعییر میں جوافتان کے ساتھ جمینہ کاعنوان تعییر میں جوافتان کی کیا وجہ ہے ایک بی عنوان کانی تھا۔

یہ سوال بہت وقتی تھا۔ گراس کا جواب اس متورہ نے بجیب جیرت انگیز ویا کہا کہ یہاں حق تعالیٰ نے ہاری عاوت کے موافق کلام فر مایا ہے اور عادت یہی ہے کہ ہم چھوٹی چیز کوشی میں لیتے ہیں اور بردی کو ہاتھ میں بدوں مٹی بند کئے لے لیتے ہیں۔ پس چونکہ زمین آسان سے چھوٹی ہے اس لئے وہاں قبضہ فر مایا ہے اور آسان برا ہے اس کے لئے بیمینہ فر مایا۔ مجھے بیہ جواب بہت پہند آیا۔ چنا نچہ میں نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو کھو دیا ہے تو یہ بھی وہی بات ہے کہت تعالیٰ میں ہارے جذبات کی رعایت فر مائی ہے۔

مفسرین نے بھی افراد ارض اور جمع سموت میں یہی نکتہ بیان کیا ہے کہ اس میں ہمارے جذبات کی رعابیت ہے کہ تعدد سموت تواذبان عامر میں پہلے سے تعاتقد دارض لوگوں کے ذہن میں نہ تھا تو حق تعالی نے بھی ان کے ذہن کو مانوس کرنے کے لئے سارے قرآن میں ارض کو بھیغہ مفرد اور سموات کو جمع استعال کیا ہے۔ البتہ تعدد ارض کی حقیقت واضح کرنے کے لئے ایک مقام پراس طرح مقصوداً ظاہر فرمادیا۔ الله اللہ علق سبع سموات و من الارض مثلهن سے تو درود کے متعلق کلام تھا کہ و طبعی تقاضا کے موافق ہے۔

روز ہیں رعایت جذبات طبیعہ اس طرح ہے کہ جیسے کھانے کا ہم کوتقاضا ہوتا ہے ایسے ہی بعض دفعہ نہ کھانے کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔انسان سال بھر کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے تو طبیعت خود نہ ضائرتی ہے کہ کچھ دنوں کے لئے کھانا جھوڑ و یا جائے۔

خدمت والدین میں رعایت جذبات اس طرح ہے کہ جس شخص کو مال باپ کا مال باپ اوران کی تعدمت والدین میں رعایت جذبات اس طرح ہے کہ جس شخص کو اس کا دل خود تقاضا کر ہے گا کران کی خدمت کرے۔ان کے احسان کا بدلہ کرے۔ اوران کی تکلیف سے اس کا دل خود تی کڑھے گا اورا تدر ہے طبیعت میں تقاضا بیدا ہوگا کہ ان کو آرام دیا جائے خصوصا بو ھا ہے میں جب کہ وہ کمز ور ہوجاتے ہیں ان کے بخز و ما تدگی پرزیادہ ترس آئے گا۔اس وقت گوجت و لیکی ندر ہے جیسے جوانی کے عالم میں تھی کیونکہ جوانی میں والدین کے کمالات سامنے تھان کی گفتگو عا قلائقی وہ اولاد پرخرج بھی کرتے تھان کے نفع ونقصان کا کھا ظرتے سے اوران باتوں سے اولاد کے دل میں ان کی محبت بوھتی تھی۔ بر ھا ہے میں بعض وفعہ والدین کے ہوش وجواس ورست نہیں رہتے ۔ التی پلٹی با تیں کرنے لگتے ہیں اور کما نا یا اولاد پردو بیدلگا نا بھی ختم ہوجوا تا ہے۔ اس وقت بعض لڑکوں کو والدین سے محبت نہیں رہتی مگران کے حال پر رحم اور ترس جوجا تا ہے۔ اس وقت بعض لڑکوں کو والدین سے محبت نہیں رہتی مگران کے حال پر رحم اور ترس کی خدمت کی جائے۔

### محبت اوررحمت كانباه

یہاں ہے معلوم ہوا کہ مجت کا نباہ دوا انہیں ہوتا ہاں رحمت کا نباہ دوا انہوسکتا ہے۔ ای لئے حق تعالیٰ نے زوجین کے متعلق فر مایا ہے و جعل بینکم مودة ور حمة۔ مودة سے دحمت کواسی لئے بردھایا کہ زوجین میں مجت کا نباہ دا گئیس ہے بلکداس کی توبیھالت ہے کہ اگر ماند ہے ماند شے ماند شے دیگرنے ماند (اگر رہے توایک رات رہے دوسری رات ندرہ اورکسی کو بہت ہی محبت رہے گی توجوانی تک رہے گی۔ بڑھا ہے میں محبت وعشق باتی ندرہ کا۔ ہاں شفقت ورحمت باتی رہے گی۔ اس لئے شاہ نظل الرحمٰن صاحب نے ایک ذاکری اس شکایت پر کداب ذکر میں پہلے جیسام زونیس آتا۔ فرمایا تھا کہ تم کو خبر نہیں پر انی جور داماں ہوجاتی ہے

یعنی اب اس کے ساتھ و نبی محبت ہو جاتی ہے جیسی مال سے ہوا کرتی ہے بوجہ خدمت وغیرہ کے حبر من اصال میں جہ میں۔

جس کا حاصل وہی رحمت ہے۔

اس تقریر ہے ثابت ہوگیا کہ یہ تین امور جن کا اس حدیث میں ذکر ہے نہایت سہل ہیں اور طبعی امور ہیں اوران میں کوتا ہی کرنے پرعماب بھی اس لئے زیادہ ہے کہ ان میں پچھڑیا دہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ بلکہ وہی کام کرنا ہوتا ہے جس کو طبیعت خود جا ہتی ہے پھر بھی سستی کی جاتی ہے۔ ان اعمال کے متعلق آیک عجیب کلتہ ہے کہ ان تینوں میں ایک توحق العبد خالص ہے لین خدمت والدین۔ اورایک حق اللہ خالص ہے لینی صوم رمضان اورایک حق العبد وحق اللہ ہے مرکب ہے بعنی حضورصلی اللہ علیہ وکلم پر درود بھیجنا درود کاحق العبد ہونا فقہاء نے سمجھا ہے اوراس پر دوسئے متفرع کے ہیں۔ ایک بید کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوتائی کرنے کا گناہ صرف تو ہے معاف نہ ہوگا کیونکہ بیحق العبد بھی ہے۔ بلکہ اس کی خلافی تو بہ کے ساتھ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوخوش کرنے سے ہوگا کیونکہ بیحق العبد بھی ہے۔ بلکہ اس کی خلافی تو بہ کے ساتھ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوخوش کرنے سے ہوگا۔ جس کاطریقہ بیہ ہے کہ کوتائی ہوجانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تو بھی کرے اور آئدہ ورود کی فضیلے سے ہوگی۔ جس کا طریقہ بیاں تک کردل گوائی وے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے ہوں ہے۔ در ووکی فضیلے سے

دوسری تفریع میدی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ درودالی طاعت ہے جو بھی رذہیں ہوتی کیونکہ میر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے درخواست ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محبوب کے لئے جو درخواست کی جاتی ہے وہ ردہیں ہوتی۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے ہم بادشاہ ہے شہرادہ کے متعلق ایس بات کی سفارش کریں جو بادشاہ اس کے لئے خود ہی کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی سفارش کیوں رد ہونے گئی۔

درود میں بھی حق تعالیٰ سے الیمی ہی سفارش کرتے ہو کیونکہ درود کا حاصل بہی تو ہے کہ
یااللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ قاوسلام ٹازل فرما ہے اور بیکام توحق تعالیٰ بدوں ہمارے کے
خود ہی کررہے ہیں۔ چنانچیص میں ہے ان اللہ و ملئے کته یصلون علی النبی (بیشک اللہ
تعالیٰ اورا سکے فرشتے نبی پردرود بھیجے ہیں) پھر ہمارے کہنے کووہ کیونکرردکریں گے۔اس لئے درود
کا قبول ہونا بھینی ہے وہ ردنییں ہوتا۔اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے درودکی۔

غرض اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی جملہ اقسام میں ہے ایک ایک فرد بیان فرمادیا ہے کہ ایک نوع میں فلاں اسہل ہے اور دوسری تیسری نوع میں فلاں فلاں عمل اسہل ہے اس لئے ان میں کوتا ہی کرناسخت جرم ہے۔

مغفرت كاسامان

میں روزہ ہی کے بیان پر کلام کوختم کرتا ہوں کہ روزہ نہایت آسان ہے اوراب تو بہت ہی آسان ہے کیونکہ صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں۔اگر سے بیان شروع رمضان ہیں ہوتا تو اس ویت تمیں روز ہے باتی ہوتے اب تو تین ہی باتی ہیں اور بعض جگہ کے اعتبار سے تو اس ہے بھی کم ہیں۔

کیونکہ بعض مقامات پر شنبہ کی پہلی ہوئی ہے۔ اس حساب ہے آج ۲۸ تاری ہے ان کے حساب
پر تو پیر کوعید ضرور ہونا چاہیے۔ مگر ہمار ہے یہاں شہوت کافی سے یہ خرنہیں پنجی اس لئے اس کا عتبار
نہیں کیا جاسکتا۔ ہمار ہے یہاں پیر کوعید کا ہونا ضروری نہیں صرف محتل (پھر یہاں بھی عید پیر
کوہوئی ۔ ۱۲۔ ظ) ہے۔ بہر حال ہمارے حساب میں غایت تین دن رمضان کے باتی
ہیں۔ ان تین دنوں میں جو پھی کرنا ہو کر لو اور اپنی مغفرت کرالو۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ گنا ہوں
سے تو بہ کرلو چاہے عید کے بعد ہی ٹوٹ جائے مگر خدا کے لئے اس وقت تو عمر بھر کے لئے تو بہ کر لینا
سانہ ہو کہ تو بہ جس حداگا دو کہ دمضان تک کیلئے تو بہ کرتے ہیں کہ اس سے تو بہ باطل ہو جائے گ۔

ایسانہ ہو کہ تو بہ جس حداگا دو کہ دمضان تک کیلئے تو بہ کرتے ہیں کہ اس سے تو بہ باطل ہو جائے گ۔

تو بہ کی صحت کے لئے بیتو ضرور نہیں کہ وہ عمر بھرٹو نے ہی نہیں ہاں بیضر درہے کہ تو بہ کہ وقت عمر بھر

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ اس حدیث کی وعید سے نیخے کا طریقہ صرف بیہ کہ دمفان میں گناہوں سے پختہ توبہ کرلی جائے اور توبہ کچھ مشکل نہیں بہت آسان ہے بیمیں نے اس لئے کہدویا کہ شاید کوئی حدیث کے ترجمہ سے بیہ مجھا ہوکہ دمفان میں مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ بیہ کہدویا کہ شاید کوئی حدیث کے ترجمہ سے بیہ مجھا ہوکہ دمفان میں مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ بیہ کہ درات بھر جا گنا پڑے گا۔ یا تین دن میں قرآن ختم کرنا پڑے گا۔ سوخوب بجھالو کہ بیدالازم نہیں بیتو مستحب ہیں۔ لازم صرف بیہ کہ گزشتہ گنا ہوں سے توبہ کرلواور دمفان بھر معاصی سے دکو۔ بس اس طرح تم اس حدیث کی وعید سے نی جاؤگے۔

ہاں فضائل حاصل کرنا چا ہوتواس کے لئے شب بیداری کی بھی ضرورت ہے لیاۃ القدر کا ایک کل باقی ہے بعن ۲۹ کی رات اس میں جس قد رہو سکے شب بیداری کرلو۔ لیاۃ القدر کے متعلق حدیث میں ہے بعن حومها فقد حوم المحیو کله "جوشب قدرے محروم د ہاوہ ہوئی خیرے محروم رہا"

مریہ عصیان نہیں صرف حرمان ہے۔ اس لئے اس حدیث سے میرے پہلے کلام پر نقش وارد نہیں ہوتا۔ جہاں میں نے کہا تھا۔ کہر نم انف رجل اسلح رمضان ولم یغفر لہ کی وعیدے نیخنے کے لئے شب بیداری کی ضرورت نہیں بلکہ حدیث من حرمها فقد حرم الخیر کلہ سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ حرمان سے بیخنے کے لئے شب بیداری کی ضرورت ہوا تا ہے۔ باوروہ بھی تمام رات کے جاگئے پر موقوف نہیں بلکہ اکثر لیل کی بیداری سے بھی حرمان رفع ہوجاتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء اکثر لیل کی بیداری سے بھی حرمان رفع ہوجاتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء

اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیٹا بھی شب بیداری کے برابر ہے تو اس سے بھی حرمان رفع ہوجائے گا۔ بیجے اب تو دونوں حدیثوں کی وعید سے بچنا آسان ہو گیا۔بس اب میں شم کرتا ہوں۔

#### خلاصه بيان

خلاصه پر عرض کرتا ہوں کہ رمضان کا جتنا حصہ باتی ہے اس کوغنیمت سمجھنا چاہیے اوراس میں اپنی مغفرت کا سامان کرلینا چاہیے۔ دعا سیجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کوتو فیق عمل عطافر ما کمیں۔ آمین۔

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

### ضميمه

# التهذيب

مجاہدہ قیام رمضان کے متعلق یہ وعظ ۲۹ شعبان ۱۳۳۳ ہے بروز جمعہ جامع مسجد تھانہ بھون میں بیٹھ کرساڑ سے بین گھنٹہ میں بیان فرمایا۔ حاضری قریباً ۲۰۰ تھی۔ مجمد عبداللہ گنگوہی صاحب نے قلمبند فرمایا۔

### خطبه ما ثوره

بِسَسْ يَمِ اللَّهُ الرَّحَيْنُ الرَّحِيمِ

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَاإِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَيِّلُهُ لَا مُولِنًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلِنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَاعُودُ لَمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابَعُدُ فَاعُودُ لَا اللهِ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## تزكيه سيمعنى

یدوآیتی ہیں سورہ واشمس کی ۔ان آیوں میں جناب باری تعالی نے نعنیات بیان فرمائی ہے تزکیہ فرائی ہے اس کے اہمال کی اور تزکیہ نیر کرنے کی ۔ تزکیہ چونکہ لفظ مشہور ہے اس کے اہمال کی اور تزکیہ نیر کے بین میل کچیل ہے کسی شے ہواں کیا۔ تزکیہ لغت میں کہتے ہیں میل کچیل ہے کسی شے کوصاف کر لینے کو اور می فاظر کہ جسی شے ہوگ ای طرح کا اس کا تزکیہ ہوگا۔ مثلاً کپڑا یا برتن باہمان اگر آلودہ نجاست ومیل کچیل ہے تو اس کا تزکیہ بہی ہے کہ پانی سے اس کی تطبیر و تنظیف کر لی جائے اور مکان میں اگر کوڑا کرکٹ جمع ہے تو اس کا تزکیہ ہے کہ اس میں جھاڑووی جائے۔ غرض جائے اور مکان میں اگر کوڑا کرکٹ جمع ہے تو اس کا تزکیہ ہے کہ اس میں جھاڑووی جائے۔غرض جائے اور مکان میں اگر کوڑا کرکٹ جمع ہے تو اس کا تزکیہ ہے کہ اس میں جھاڑووی جائے۔غرض جمع ہے تو اس کا تزکیہ ہے کہ اس میں جھاڑووی جائے۔غرض باحث کو میں کہ شاہری ہوگا۔

## تزكيه بأطنى

باطنی نجاست سے صفائی کرنانز کیہ باطنی ہوگا۔ ہر چند کدآیت میں معنی عام بھی لے سکتے ہیں لیکن چونکہ تزکیہ ظاہر کوسب جانتے ہیں۔اسلئے میں تزکیہ باطنی ہی کوؤکر کروں گاخواہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ جزومدلول ہے۔

وجاس میری خصیص کی بیہ کرتر کید طاہری کی طرف سے اس قدر بالتفائی نہیں ہے جس قدر کہ اوگوں کوتر کید باطنی ہے ہے۔ اس لئے کہ جن چیز ول سے ترکید ظاہری کا تعلق ہان میں سے بعض سے بچناطبی امر ہے اور بعض سے شرقی مثلاً قار ورات سے اپنے بدن یا کپڑے کو بچانا امر طبعی ہے۔ یہاں طبع کا قضا ہے کہ ان چیز ول سے بچوا ور بعض نجاست وہ جیں کہ ان کوشر بعت نے نجاست قرار دیا ہے۔ جسے منی نکلنے سے تمام بدن کا تزکید کرایا ہے اور چیش ونفاس کوشر بعت نے نجاست قرار دیا ہے۔ جسے منی نکلنے سے تمام بدن کا تزکید کرایا ہے اور چیش ونفاس سے بھی تمام بدن و هلوایا ہے۔ بہر حال ترکید ظاہری خواہ طبیعت کی وجہ سے یا شریعت کے اجباع سے ہواس کا اہتمام اور اس کی ضرورت کوسب مسلمان شلیم کرتے ہیں اور جانے جی اور ان سے سے ہواس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔

بخلاف تزکیہ باطنی کے کہ بعض تواس کی ضرورت ہی کوتسلیم ہیں کرتے اور جوکرتے ہیں وہ اس کی طرف سے بالتفاتی کرتے ہیں۔ایسے افراد تو بہت پائے جا کیں سے جوشراب سے بچیں سے پیشاب سے محترز ہوں سے۔اگر کہیں چیبنٹ کلنے کا حقال بھی ہوگا تو تمام کیڑا ہی دھوڈ الیس سے کیکن ایسے بہت کم ہیں کہان کا تقوی اکل وشرب میں بھی پایا جا تا ہو۔ چتا نچے درشوت کا مال کھا جا کیں سے۔ سودگی بچھ برواہ ہیں کریں سے۔قرض لے کرند دینے کوریاست کا جزو مجسس سے۔

ہاں ظاہری وضع ورست کرلیں سے۔ واڑھی لمبی ہے یا جامہ فخنوں سے او پر کرتا نیچا ہے تا کہ
انتیاء میں شار ہوکر اعتبار بڑھ جائے۔ اور نیز اس میں نفس کو بھی کلفت نہیں ہوتی اور جن امور میں
نفس کو مشقت ہوتی ہے جیسے کسی کی زمین دانی ہوئی ہے اس کو چھوڑ و بیتا۔ رہن کی آ مدنی نہ کھا تا یا
جن امور میں جاہ کی بچھ کی ہوتی ہے جیسے کسی غریب آ دمی کوستایا تھا۔ اس سے خطا معاف کراتا ایسے
امور کا بچھ بھی اہتمام نہیں۔ تزکید کی میتم ایقاع میں بہت قلیل ہے بہت کم افراد کواس کا اہتمام ہے
اور ان میں سے اگر کسی کو اہتمام بھی ہے تو ان ہی چیز وں کا ہے جن کا معصیت ہونا۔ بہت مشہور
اور ظاہر سے بھی بچھ متعلق ہے۔ باقی جو تزکید غیر مشہورا ورمحض متعلق باطن کے ہے اس کا کسی درجہ

مس بھی اہتمام ہیں ہے الاماشاء اللہ!

حاصل میہ کنجاسات باطنہ سے بچناریز کیہ باطنی ہےاورای کوآبیت کا مدلول قرار دیتا ہوں۔ تزکیبہ مس

چنانچ جناب باری عزاسمہ ارشاد فرماتے ہیں قلدافلح من ذکھا ، یعن بے شک کامیاب ہوا وہ خص جس نے نفس کو پاک کرلیااور نامراد ہواوہ جس نے اس کو مٹی میں ملادیا۔ اول بیان کیا حمیا تھا کہ جس شم کی شے ہوگی ای طرح کا اس کا تزکیہ ہوگا۔ پس نفس کا پاک کرنا پانی سے نہ ہوگا اور نیز فلا ہری نجاست سے بچنا بھی مراد نہیں اس لئے کہ خمیر نفس کی طرف راجع ہے اور نفس پانی سے پاک نہیں ہوتا۔ ہاں اس معنی کو پانی موثر ہوسکتا ہے کہ تظمیر فلا ہری یعنی بدن دھونے کا اثر نفس پر ہوتا ہے۔

چنانچدام غزائی نے اس کی تصرح کی ہے اور گودلیل اس پر قائم نہیں کی گروہ اس کا مشاہدہ کراتے ہیں کہ دیکھو جب آ دمی شمل کرتا ہے یاوضو کرتا ہے۔ تو باطن میں ایک ایساانشراح اور شکفتگی پاتا ہے جو پہلے نہیں تھی۔ ایک دن ایسا لو کہ پانچوں نمازیں اس میں وضو کر کے پڑھی ہوں اور دوسراون ایسالو کہ ایک وضو سے سب نمازیں پڑھی ہوں۔ پہلے دن میں زیادہ تو راور انشراح اور شکفتگی یائے گا ور دوسرے میں ایک تنم کی پڑ مردگی اور تورکی کی دیکھے گا۔

اور لیجئے!استنجا کرنے کے بعداور وضو سے پہلے باطن میں ایک خاص حالت ہوتی ہے کہ وہ نہ نور ہے نہ ظلمت۔ ایک خلو کی سی کیفیت ہوتی ہے اور وضو کے بعدغور سیجئے کہ ایک نور ہوگا اور طبعیت تازہ ہوگی اور کسل اور کدورت بالکل دور ہوجاتی ہے۔

ایک اور بات ای وقت سمجھ بی آئی۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایا ہے کہ وضوے گناہ دھلتے ہیں تو عجب نہیں ہے کہ یہ انشراح اور نور جووضو کے بعد ہرمومن کو محسوس ہوتا ہے یہ انشراح اور نیا بی کا اثر ہے۔ اس لئے کہ گناہ سے ظلمت، کدورت اور سیابی کا قلب پر ہوجانا تو حدیث سے معلوم ہوتا ہی ہے چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جب آ دمی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک دھبہ سیاہ لگ جاتا ہے جی کہ گناہ کرتے کرتے سیابی قلب کو محیط ہوجاتی ہے۔ پس جب کہ گناہ سے ظلمت ہوتی ہے تا ہے جی گناہ معاف ہو کراس ظلمت میں کی ہوتی ہے اس لئے بہ کہ گناہ سے اور اس کی خبر دی گئی ہے کہ وضوے گناہ دھلتے ہیں۔

## اعمال شرعيه كي خاصيت

سجان الله! اعمال شرعيد كى جيب خاصيت ہے كدان بين اظام اگر چه كم بوليكن وہ اپنا الله و الله الله و تشبيتا من انفسهم كمثل جنة بر بوة اصابها وابل فاتت المتفاء موضات الله و تشبيتا من انفسهم كمثل جنة بر بوة اصابها وابل فاتت الكلها ضعفين. فان لم يصبها وابل فطل. "لين جولوگ اپنا مالوں كوالله كى رضا مندى طلب كرنے كو واسط خرج كرتے بين ان كاحال ايسا بي بينے ايك ميلے پرايك باغ بو اس طلب كرنے كو واسط خرج كرتے بين ان كاحال ايسا بي بينے ايك ميلے پرايك باغ بو اس پرزوركى بارش بولي اس باغ نو و چند كل و يا وراكر بارش خذن پنچ توشيم بى كانى بى "له الله تعالى نے اس مثال بين مسلمانوں ك قلب كوايك صالى زبين قرار ديا ہے اوراعمال مالى مقدار بين نہ بوراس قلب كوالى قابل نهن قرار ديا ہے كواكر اخلاص جو بجائے بارش ہو كانى مقدار بين نہ بوراس قلب كوالى قابل خوبجائے سائم پوراخلاص خوبجائے بارش بورائل مقدار بين نہ بورائل كار وراخلاص خرو كار اوراد في ورج كوالى مقدار بين نہ بورائل كوراخلاص مساوات كى بوق ہے توان شاء الله اميد ہے كوت تعالى حالت ہے كرندريا بوق ہے نہ خلاص مساوات كى بوق ہے توان شاء الله اميد ہے كوت تعالى حالت ہے كرندريا بوق ہے نہ نظام مساوات كى بوق ہے توان شاء الله اميد ہے كوت تعالى حالت ہے كرندريا بوق ہو نہ نہ نظام مساوات كى بوق ہے توان شاء الله اميد ہے كوت تعالى مالى مساوات كى بوق ہو توان شاء الله اميد ہے كوت تعالى مالى ميں بوتى ہوتى ہوتى بوقى ہوتى اللہ مالى بورائلى مى بوتى ہوتى ہوتى ہوتى اللہ مالى بورائلى سے كوت تعالى مالى بورائلى بورائ

اس مقام پر تنبیہ کیلئے ایک بات ضروری یادآ گئی ہے۔ وہ بیر کہ بعض مرتبہ آ دمی تواضع میں آ کر کہتا ہے کہ ہماری کیا نماز ، کیاروزہ اورا پنے ان اعمال کو حقیر سمجھتا ہے۔ کہتا تو ہے بیرتواضع کے لئے کیکن بعض اوقات ریہ بات جو دنعت کی طرف مفصی ہوجاتی ہے۔

یادر کھوجس قدرتم بیرکتے ہوئی تھت ہے۔ اس پرشکر کرتا چاہیے اورآ گے کوہمت کرتا چاہیے۔
ہم تواس کے بھی ستحق نہ تھے۔ اللہ تعالی ایسے ہی وضواور ایس ہی نمازی توفیق دے۔ یہ بھی ان کافضل
ہم تواس کے بھی ستحق نہ تھے۔ اللہ تعالی ایمال قدر کے ساتھ دیکھے جائیں گے اور مراتب علیا نہ تھی عذاب
ہناہ سے توان شاء اللہ امید ہے کہ نجات ہوجائے گی۔ مراتب علیا تو بڑے لوگوں کومبارک ہوں۔ ہم
تو بخدااس پر داضی جیں کہ ہم کومز اسے خلاصی ہوجائے۔ پس ان اعمال کو تقیر نہ جھنا چاہیے۔
کمار نقس

بہت سے لوگ اس انظار میں ہیں کہ نماز جب پڑھیں گے جب کے حضور قلب ہوگا۔ ہم

کیا نماز پڑھیں۔دل تو ہمارے دنیا کے بکھیڑے بھررہے ہیں۔ جب قلب پاک وصاف ہوگا اس وقت نماز پڑھیں گے۔

یادرکھو! یہ نفس کا ہوا کید ہے۔ ظاہر میں تو تواضع ہے گرواقع میں یہ تکبر ہے اس لئے کہ جوحالت اور جووفت اس نے اپنے لئے نماز کا تجویز کیا ہے اس وقت کی نماز کو یہ جھا ہے کہ یہ نماز کا تجویز کیا ہے اس وقت کی نماز کو یہ جھا ہے کہ یہ نماز کا تجویز کیا ہے اس وقت کی نماز کو یہ جھا ہے کہ یہ نماز کرتے ہزاروں بار بھی مرم کرزندہ ہوجا کیں جب بھی ہم ناتھ ہیں تاتھ ہیں ہیں کے طرح اس قابل نہیں ہیں کہ اس بھی ہم ناتھ ہیں ہیں۔ ہمارااسپے اعمال کو ناتھ ہی بھی اور ہوت تاتھ ہی ہیں۔ ہمارااسپے اعمال کو ناتھ ہم بھیتا ہے بین اس حالت میں جب کہ یہ اعمال تاتھ ہیں اور شخص بھی ان کو ناتھ سمجھتا ہے نقعی ان میں کم ہے اور جو حالت اس کو مطلوب ہے اور اس کے حصول کے وقت یہ ان اعمال کو کا ٹل سمجھے گا تو اس وقت کے اعمال نقعی میں ہوسے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ ناتھی تو دونوں ہی حالت میں ہیں کہا تا ہم ہے نقعی کو اور ہو ھا دیا ہے۔ مریض اپنی نماز کو ناتھی سمجھتا ہے اور تندرت کی حالت میں نماز کو کا ٹل سمجھٹے نقعی کو اور ہو ھا دیا ہے۔ مریض اپنی نماز کو ناتھی سمجھتا ہے اور تندرت کی حالت میں نماز کو کا ٹل سمجھٹے اپنے جا کیں گو وہی کمال ہے۔ اس لئے مقاور تو شما ہے۔ اس لئے مقاور تو شمال ہے۔

ہاری نماز اور ماراروز واپیاہے جیسے مولا ناار شادفر ماتے ہیں \_

ایں تبول ذکر توازر حمت است ﴿ چوں نماز متحاضہ رخصت است (یہ آپاہماراذکر قبول فرمانار حمت بی ہے ہیے ستحاضہ کی نمازر خصت کی بناء پر قبول فرماتے ہو) حق تعالیٰ کا بڑاا حسان ہے کہ ہم کواس کی تو فیق عطافر مائی \_

حق تعالی کابر ااحسان ہے کہ ہم کواس کی تو کئی عطافر مائی۔ بلا بود ہے اگر ایں ہم نہ بود ہے (اگر یہ بھی نہ ہوتی تو سخت مصیبت ہوتی) اگریہ نماز بھی نہ ہوتی تو کیا کر لیتے اور کیسی شخت مصیبت کا سامنا ہوتا۔ چنا نچہ بعض دفعہ کس عارض کی وجہ سے اس ناقص نماز میں تا خیر ہو جاتی ہے یابالکل فوت ہو جاتی ہے تو کیساغم سوار ہوتا ہے۔ برول سالک ہزاراں غم بود ہے چوں زبانے دل خلالے کم بود (سالک کے دل پر ہزاروں غم طاری ہوتے ہیں اگر ذرہ بجر بھی اس کی باطنی حالت میں کی ہوتی ہے ہوتی اس وقت اس ناقص عمل ہی کی قدر ہوتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بالکل بھی تو نتی نہ ہوتی توکیسی مصیبت بھی۔ بہرحال مینماز روز ہ بھی حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اگر تھوڑ اسا بھی خلوص ہوگا تو نجات کے لئے کافی ہے جیسے نفقات کے مثل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا کہ مثبنم ہی کافی ہے۔

اب بہال پریشبہ وگا کہ جب اپنی نماز کوکانی اور بہل سمجھا تویہ تو کبرہے بات یہ کہ ایک صورت سے کبرندہ وگا۔ وہ یہ کہا ہے کوتو نے قدر سمجھا وربیجانے کہ بیس اس نعمت کے قابل ندھ ، اور نماز کو بے قدر نہ جانے۔ کہ بیس اس نعمت کے قابل ندھا۔ اس کی توفیق جانے۔ کواس کوکاملین کے دوجہ کی نہ جانے لیکن میں جھے کہ بیس ایسی نماز کے بھی قابل ندھا۔ اس کی توفیق ہوجانا میکھی میری مقدار سے کہیں زیادہ ہاس طور سے شکر اور تواضع دونوں جمع ہوجا کیں گے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کونہا یت بھوک لگ رہی ہواور کہیں ہے پچھ نہ ماتا ہواورا تفاق سے کی نہ ماتا ہواورا تفاق سے کسی روئی روٹی روٹی و وہ اس کا بہت ممنون ہوگا۔اس کی قدر کریگالیکن اس کو دوسروں کی منعقوں بلاؤ زردے سے کم بھی جے گا اورساتھ ہی ہی سمجھے گا کہ میرے لئے تو یہی پلاؤ وقورمہ ہے آگر میر بھی نہوتی تو ہلاک ہی ہوجا تا۔

غرض حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں۔ بیمعلوم ہوا کہ طاعات کے درمیان بیرخاصہ ہے کہ اس سے تزکیہ فس ہوتا ہے۔

## دعوي كي ممانعت

تو اس اعتبار سے طہارت ظاہرہ ہے بھی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے کیونکہ اولا جسم کا تزکیہ ہو اور بواسطہ اس کے نفس کا اور اس طرح دیگراعمال سے بھی تزکیہ نفس کا ہوتا ہے گو بواسطہ سمی۔ اور تزکیہ بلا واسطہ مرادلیا جائے تو آیت میں صرف تزکیہ باطنی مراد ہوگا۔

بہرحال آیت کا مدلول عام لیاجائے یا خاص مگرمیرامقصودیہاں پر وہ اعمال ہیں جن سے تز کیہ بلا واسطہ ہوتا ہے۔

ن میں ایک شبہ کوبھی وقع کرنامناسب معلوم ہوتا ہے اگر چہ شبہ عامیانہ ہے لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہرخص جبہد ہے اگر ترجمہ اردوقر آن وحدیث کے دیکھنے کا شوق ہے یہ شوق تو برانہیں لیکن ہرکام کی تدبیر ہوتی ہے اور قاعدہ دنیا میں یہ ہے کہ ہرکام کا ایک استاد ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی استاد ہے یہ ترجمہ پڑھیں اپنی رائے کودخل نہ دیں۔ شبہ یہ ہے کہ حق تعالی نے بہتر یہ کی فضیلت بیان فر مائی ہے اور ایک مقام پرارشاد ہے فلا تو کو الفسکم (اپنے نفوں کو پاک مت سمجھو) تو بظاہر یہاں ترکیہ سے نبی ہے تو اس سے اردوتر جمہ دیکھنے والے نفوں کو پاک مت سمجھو) تو بظاہر یہاں ترکیہ سے نبی ہے تو اس سے اردوتر جمہ دیکھنے والے

کو جب کداس کو مند ہو تخت حیرانی ہوتی ہے کہ بیکیا بات ہے۔

ربب میں است ہے کہ تزکیہ کے دومعنی آتے ہیں۔ پاک کردن و پاک گفتن جہال فضیلت بیان
بات ہے ہے کہ تزکیہ کے دومعنی آتے ہیں۔ پاک کردن و پاک گفتن جہال فضیلت بیان
فر ہائی ہے و ہاں تومعنی اول مراد ہیں اور جہال نہی ہے و ہال معنی ٹانی۔ اس لئے کہ باب تفعیل
کا خاصہ یہ بھی ہے کہ ماخذ کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ پس جہال نہی ہے و ہاں یہی منی مراد ہے
حاصل ہے کہ ماضد کو پاک تو کروئیکن اس کرنے کے بعد اس کو پاک مت کہواور نا پاک سمجھو۔

فلاصه بيب كدكروارك تاكيد باورگفتار سے تحذير ب

کارکن کاربگذر ازگفتار کی کاندریں راہ کارباید کار (کام کروکام صرف باتیں کرنا چھوڑ دو،اس راستدمیں کام کرتا ہی منزل پر پہنچا تا ہے) حضرت شیخ شیرازی فرماتے ہیں۔

قدم باید اندرطریقت نه دم که که اصلے ندارد دی بے قدم (طریقت میں قدم رکھنا مفید ہے صرف با تیں کرنا کارآ مذہیں ہے)

زے وعوے سے چھنہیں ہوتا۔ کام کرنا جاہیے۔ ایک بزرگ وحدۃ الوجود کے بارہ

میں فرماتے ہیں \_

ر۔۔۔ بیں ۔ مغرور سخن مشو کہ تو حید خدائی جہ واحد دیدن بودنہ واحد گفتن (لفظوں میں اللّٰدکی وحدانیت کا اظہار کر کے مغرور نہ ہوجاؤاس لئے کہ ہر چیز میں اللّٰدکی وحدانیت کا مثابدہ کرنا ہی حقیقت وحدانیت ہے نہ کہ صرف زبان سے واحد کہنا)

لین وحدۃ الوجود واحد دیدن ہے واحدگفتن نہیں ہے یعن تو حید بمعنی وحدۃ الوجود وہ ایک حالت ہے وہ کوئی مضمون علی نہیں ہے جس پر وہ حالت گر رتی ہے وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے پس غرض فلا تنو کو ا انفسکم (ایخ نفوں کو پاک مت مجھو) میں وعویٰ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے چنا نچے ترینداس کا یہ ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں ہو اعلم بمن اتقی (وہ خوب جانتا ہے ہے ناخی تقرینداس کا یہ ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں ہو اعلم بمن اتقی (وہ خوب جانتا ہے کہ کون متی ہوئے تواعلم نفرماتے پس وعویٰ کی ممانعت ہے۔ کہ کون متی ہے ۔ اگر پاک کرون کے معنی ہوتے تواعلم نفرماتے پس وعویٰ کی ممانعت ہے۔ واقعی اگر آدی غور کر ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ جس ورجہ کی بھی پاکی حاصل کر ہے تی تعالیٰ کی درگاہ واقعی آگر آدی غور کر ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ جس ورجہ کی بھی پاکی حاصل کر ہے تی اور خاہر ہے کہ کہ ان کے دہ نہیں ہو جا ہیں اور جس قدر جا ہیں عمل ہوسکتا ہے کین حق تعالیٰ کے وہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس ہے ہم جو جا ہیں اور جس قدر جا ہیں عمل ہوسکتا ہے کین حق تعالیٰ کے وہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس ہے ہم جو جا ہیں اور جس قدر جا ہیں عمل ہوسکتا ہے کین حق تعالیٰ کے وہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس ہے ہم جو جا ہیں اور جس قدر جا ہیں عمل ہوسکتا ہے کین حق تعالیٰ کے وہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس ہے ہم جو جا ہیں اور جس قدر جا ہیں عمل ہوسکتا ہے کین حق تعالیٰ کے وہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس ہم جو جا ہیں اور جس قدر جا ہیں عمل ہوسکتا ہے کین حق تعالیٰ کے وہ

حقوق بھی ادائیں ہوتے اور ہماری تو کیا جس ہے سیدالحامدین خودار شادفر ماتے ہیں۔ الاحصی ثناء علیک انت کمااٹنیت علی نفسک (میں آپ کی تعریف کا اعاطر نہیں کرسکتا ہی آپ کی وہی تعریف ہے جوآپ نے خود کی ہے)

اب برتراز خیال و قیاس و گمان و دہم ہے زہر چہ گفتہ اندوشنید یم وخواندہ ایم دفتر تمام گشت و بپایال رسید عمر ہے ماہمچناں دراول وصف توماندہ ایم دفتر تمام گشت و بپایال رسید عمر ہے مہمچناں دراول وصف توماندہ ایم (اے اللہ آپ خیال و قیاس و گمان اور وہم سے برتر ہیں اور جو پکھاوگوں نے بیان کیا اور جو پکھام کے سنا اور پڑھا ہے اس سے آپ برتر ہیں وفتر تمام ہو کیا اور عمر انتہا کو پہنچ گئی ہم ایسے پہلے ہی وصف رہے ہیں۔)

اورایک بزرگ کہتے ہیں \_

نه گردوقطع ہرگز جادہ عشق از دوید نہا ہے کہی بالد بہخودایں راہ چوں تاک از بریدنہا (تیز دوڑنے سے عشق کامیدان ختم نہیں ہو کیااس لئے تواس کو جتنا قطع کرے گا۔ بیا تنابز ھے گا) مسافنت معرفت

میں نے اس مقام میں کلام کواس لئے طول زیادہ دیا ہے کہ جکل لوگ پھوذ کروشغل کر کے اپنے

کو عادف اور شاغل بچھتے ہیں حالانکہ بیداہ پورا بھی بھی قطع نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ تطع کر وا تنابی زیادہ بردھتا

ہادر بظاہر بیخلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ کی داہ کو جتنا قطع کرتے ہیں وہ تو گھٹا کرتا ہے

ہاد بظاہر بیخلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ کی داہ کو جتنا قطع کرتے ہیں وہ تو گھٹا کرتا ہے

ہات ہے ہے کہ جس قدر معرفت بردھتی ہے نظر بھی ہوتی جاتی ہوتی ہا اور کوتا ہی بھی ساتھ ساتھ بردھے۔ پس

کامشاہدہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لئے . زم ہے کہ اپنا بحز اور کوتا ہی بھی ساتھ ساتھ بردھے۔ پس

سالک کی جس قدر معرفت بردھے گی اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میں تیج در بھی ہوں ۔ اور میں نے راستہ کا ایک

قدم بھی طرفہیں کیا اور خدا تعالیٰ کا ایک جن بھی اوائیس کیا ۔ اگر خدا تعالیٰ اپنے حقوق کا مطالہ کرنے لگیں

قدم بھی طرفہیں کیا اور خدا تعالیٰ کا ایک جن بھی اوائیس کیا ۔ اگر خدا تعالیٰ اپنے حقوق کا مطالہ کرنے لگیں

حقوق بورے کیوں نہیں اوا کئے بلکہ بیکہا جائے گا کہ اوا ہے حقوق میں کیوں نہیں گئے۔

حقوق نیورے کیوں نہیں اوا کئے بلکہ بیکہا جائے گا کہ اوا ہے حقوق میں کیوں نہیں گئے۔

### مدادنجات

أيك بات جمله معترضه كے طور براور ديكھوكه اس مقام پرعقل توادائے تام حقوق كافتوى ديق لے مسند أحمد ۲:۵۸ اِتحاف السادة المتفين للزبيدي ۲:۱۶ ہاورحقوق کا اوائے تام ممکن نہیں توبیآ پ کی عقل جس پرآپ کوناز ہے آپ کومجرم بنا تا جا ہتی ہے اگر شریعت نہ ہوتی جو کہ اوائے حقوق میں لگ جانے پر کفایت کرتی ہے اور عقل ہی پر مدار ہوتا توسب ہلاک ہوجاتے لیکن حق تعالی نے رحمت فر مائی اور مدار کا رعقل پڑہیں رکھا۔

تودیمواہم نے عقل کووکیل بنایاتھا۔ مرحاکم حقیق نے اس کی وکالت کوہیں تبول کیا اوراس
ہیرسٹر کی بکواس کوردکردیا اور بیفرمایا کہ اگر ہم تمہارے ہیرسٹر کی تقریر پر فیصلہ کریں سے تو تم سب
مقدمہ میں ناکامیاب ہوکر جیل خانہ میں رہو کے لبذا ہم اس کی تقریر نہیں سفتے اورا پنے مراہم
خسروانہ ہے تم کوخلاصہ بخشے ہیں لینی ہم اس کوہیں دیکھتے کہ تم نے ہمارے حقوق اوا بھی کئے۔
ہاں ہم اس کا ضرورا نظار کریں گے کہ حقوق کے اندر مشغول بھی شھے یا نہیں۔ اس لئے ارشاد ہے
ھواعلم بمن اتھی لیعنی یہاں تم اپنے کو یاک نہو۔ پاک اور مقی کاعلم تو اللہ تعالی کو ہے کہ کون
ہے۔ واللہ ثم واللہ اکہ اگرانسان کوا بی قدراور حیثیت کا انداز واور حج علم ہوجائے تو ہے ہوئے
ہی شرم آئے کہ انا موجود چہ جا ئیکہ یہ کہے انا گذا و انا گذا حق تعالی کی قدرت اور عظمت
چونکہ پیش نظر نہیں ہے اس لئے یہ سب کے سب دعوے ہیں۔

تحقيقات جديده اورطاعون

تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے کہ ایک قطرہ پانی میں خورد بین کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس قدر کیڑے ہیں جس قدر کہ تمام دنیا کے آدمی ۔ اور چلتے ہیں ، پھرتے ہیں کھاتے ہیں اے مجمع الزوائد للهیشمی ۱۰:۳۵۷،۳۵۱ اوران میں آئھو، ناک ،منہ، پیر، د ماغ ۔سب کھھے اللہ اکبر!

اس مضمون کا تقہ جو کہ اس کے این او سے مقصود ہے آئے آئے گا۔ گر درمیان میں ایک مفید مضمون اس کے متعلق یاد آئی ہے۔ اس کو پہلے عرض کے دیتا ہوں کہ دیکھوا یک قطرہ میں است کیڑے جیں اور پھروہ قطرے آ ب چیتے ہیں خدا تعالیٰ ہی محافظت کرتے ہیں۔ خبر بھی نہیں کہ ہم کیا گھاتے ہیں کیا چیتے ہیں۔ یہ خورد بین تھوڑے دنوں سے ہوگئ ہے۔ اس سے یعلم ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے یہ ہا مک دیا کہ یہ طاعون ان کیڑوں کی وجہ سے ہے جب پانی خراب ہوتا ہے توان میں یتمیت آجاتی ہوا کہ علی ہوا کہ خوان کیٹروں کی وجہ سے ہے جب پانی خراب ہوتا ہے توان میں یتمیت آجاتی ہوا کہ علی ہوا ہوں کی میں ہوا کہ ہوتا ہے۔ جمکن ہے کہ جب ان کیڑوں میں طاعون کا خیال بندھا توانلند تعالیٰ نے بھی طاعون کا خیال بندھا توانلند تعالیٰ نے بھی طاعون اس میں پیدا کردیا۔ ورندان تحقیقات سے پہلے نہ طاعون کا خیال بندھا توانلند تعالیٰ نے بھی طاعون اس میں پیدا کردیا۔ ورندان تحقیقات سے پہلے نہ طاعون تھانہ کی تھا۔

مجھ کواس پرایک حدیث یادآئی۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ بھاری عیادت کیلئے تشریف کے دی کاری عیادت کیلئے تشریف کے دیکھا کہ اس کو بخارے فرمایا لاباس طہور انشا الله تعالی ۔ یعن کچھ حرج نہیں۔ یہ بخارتم ارسے قل میں مطہرے۔

الله اکبراعیادت کاحل بھی حضورصلی الله علیہ وسلم سے زیادہ اداکر نے والاکون ہوگا۔ عیادت کا غرض اصلی تسلیہ ہے اور تسلی اس سے بڑھ کرکیا ہوگا۔ کہ جس شے کو وہ ضربہ جھتا ہواس کو حضور سلی الله علیہ وسلم نفع کے افراد میں واض کر دیں۔ یہ تو ایسے تسلی ہے کہ طبیعت میں اس قدر تسلی اس سے ہوئی علیہ وسلم نفع کے افراد میں داخل کر دیں۔ یہ تو ایسے تسلیہ کی اس بیار نے قدر نہ کی وہ ایک ضعیف الایمان بڑھا تھا کہتا ہے سے کہ بر تو یو ہ القبود۔ (ہرگز نہیں بلکہ بیتو ایسا بخارے جو ایک بوڑھے کو قبر میں پہنچادے گا فرمایا اجھا ہوں ہیں۔ چنا نے وہ بڑھا اس میں ختم ہوگیا۔

غرض! تم كواكر طاعون پسند ہے تو طاعون بھى موجود ہے اوراگر شفا چاہتے ہوتو شفا بھى موجود ہے۔ صاحبو! حق تعالى سے عافیت اورامن ما نگنا جا ہے اور بھى گمان بھى ركھنا جا ہے ہال اگراس كے بعد بھى بحكمت الليد ابتلا ہوجائے تو صبر كرنا چاہيے بعض لوگ بہت بے صبر ہوتے ہيں اور مصیبت میں ایسے کلمات بول اشھتے ہیں كہ ايمان تك نوبت پہنچ جاتى ہے۔ ہاں جواللہ والے ہیں وہ ایسے مواقع میں بھى مستقل رہتے ہیں۔

\_له الصحيح للبخاري ۴٬۲۳۹٬۲۳۲٬۲٬۲۲۲٬۲۰۵۱ مشكواة المصابيح ۱۵۲۹:

چنانچہ ایک بزرگ نے دیکھا ہے کہ لوگ بھاگے جارہے ہیں کس سے پوچھا کہ کہاں جارہے ہیں کہا کہ طاعون حدنی الیک جارہے ہیں کہا کہ طاعون حدنی الیک الیک لیے اس کہا کہ طاعون تو جھا کہ ان کی ریکھیت ہوتی ہے کہ وہ زبان حال سے بول کہتے ہیں ۔

یعنی اے طاعون تو جھا کو لے لے ۔ ان کی ریکھیت ہوتی ہے کہ وہ زبان حال سے بول کہتے ہیں ۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیفت ہے سردوستال سلامت کہ تو خیر آزمائی و شمن کا ایس سے میں کہ تو خیر آزمائی کیا سے سال سے میں کہ ایش کے سال میں کہا ایش کے سال میں کہ ایش کیا ایش کے سال سے میں کہا ایش کے ایکھیلامت ہے۔

الحاصل طاعون کا سبب موٹر کیڑے وغیرہ کچھیں۔ یعض وہم ہے اگرابیا ہوتا تو جولوگ طاعونیوں سے ملے جلے رہتے ہیں ان کوطاعون ضرور ہونا چاہیے تھا۔ حالا نکہ بہتوں کو باوجودان کی تمنا کے بھی نہیں ہوتا۔

کا نپور میں میر ہے بعض دوستوں نے طاعون کے ایام میں التزام کرلیا تھا کہ ہم جنٹلا یان طاعون کی خدمت کریں گے۔ چنانچے انہوں نے اول سے آخر تک تجہیز و تنفین و تدفین سب کچھ کیا لیکن وہ بیارتک بھی نہ ہوئے۔ اچھے خاصے اب بھی موجود ہیں بیزاوہ م ہے۔ وہم سوار ہوجاتا ہے اور وہم الی شے ہے کہ جب اس کا غلبہ ہوتا ہے تو داقعی اثر بھی ہوجاتا ہے۔

جارے استاد مولانا فرماتے تھے کہ دبلی میں ایک ڈوم تھا۔ رمضان المبارک کے دنوں میں مسجد میں قرآن سنا کرتا تھا۔ مومن خال شاعر ہے اس نے کہا کہ خال صاحب جب قرآن میں وہ سورۃ آئے جومردوں پر پڑھی جاتی ہے۔ جھے کوایک روز پہلے اطلاع کرد بچئے گا۔ میں اس روز نہ آؤں گا۔ مومن خال نے کہا کہ بڑے میاں وہ سورۃ تو آچکی فور آس کو بخار چڑھ آیا اور مُر دوں کی طرح گھر جاکر لیٹ رہا ورابیا وہ موارہ واکہ تیسرے دن مرکبا۔

جب خداتعالی چاہتے ہیں اسباب کے بعد مسبب کو پیدا کردیتے ہیں اور نہیں چاہتے تو نہیں کرتے۔
اب اس قاعدہ پر پچھا شکال ہی نہیں اور بغیراس عقیدہ کے مضر بھی نہیں ہے ور نساس قدرا شکالات وارد ہوں گے کہ جواب دیتے دیتے تنگ ہوجاؤ گے اور پھر بھی وہ ختم نہ ہوں گے مولا نافر ماتے ہیں ۔
فاک وباد وآب و آتش بندہ اند ہلا بامن و تو مردہ باحق زندہ اند نیار ہلا بارد ہوا تانہ گوئی ببار نیار ہلا نبارد ہوا تانہ گوئی ببار مئی ہوا تانہ گوئی ببار مئی ہوا یا نہ گوئی ببار مئی ہوا یا نہ گوئی ببار مئی ہوا یا نہ کے بندے ہیں تیرے اور میرے نزدیک مردہ ہیں گراند تعالی کے بندے ہیں تیرے اور میرے نزدیک مردہ ہیں گراند تعالی کے بندے ہیں تیرے اور میرے نزدیک مردہ ہیں گراند تعالی کے بندے ہیں تیرے اور میرے نزدیک مردہ ہیں گراند تعالی کے بندے ہیں تیرے اور میرے نزدیک مردہ ہیں گراند تعالی کے بندے ہیں تیرے اور میرے نزدیک مردہ ہیں

پانی غرق نبیں کرسکتا۔ ہوااڑ انہیں سکتی ۔ طاعون کچھنیں کرسکتا جب تک کہ ان کا تھم نہ ہو۔ وحدۃ الوجود

الحاصل! میں بدیبان کررہاتھا کہ بیتھیں ہوا ہے کہ ایک قطرہ پانی میں کروڑوں جراثیم ہیں۔
اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایک قطرہ پانی کوانسان سے کیانسبت ہے۔ پھراس! یک قطرہ پانی میں جو جراثیم ہیں انسان جو جراثیم ہیں ان میں سے ایک کیڑے کو کھتے کہ کیانسبت ہے وہ کیڑا اگر ہوں کہے کہ میں انسان کی خدمت کروں گا تو خدمت کرنا تو علیحہ ہے اس کا بیمقولہ من کرہی ہے انتہا ہمی آئیگی اور بالفرض! اگروہ پچھ خدمت کرے مثلاً پاؤں دبائے تو پچھ بھی خبرنہ ہوگی۔ پس وہ کیڑا امحال ہے کہ انسان کا کوئی حق اوار گراس پروہ انسان کے مقابلہ انسان کا کوئی حق اوار گراس پروہ انسان کے مقابلہ میں کوئی رائے لگا نے پاتچھ بھات اور علوم وصالع کا بھی دعوی کر سے تو وہ محوکر دینے کے قابل ہے۔
میں کوئی رائے لگا نے پاتچھ بھات اور علوم وصالع کا بھی دعوی کر کہ بھی ہو کو کر دینے کے قابل ہے۔
اس قدر بھی نسست نہیں ہی اس کیڑے سے ہے واللہ العظیم ہم کو بلکہ تمام کوحق تعالی بحل جلالا ہے اس قدر بھی نسست نہیں ہی آپ کا بید دعوی کرنا کہ میں بڑا صاف ہوں پاک ہوں۔ ایسانی ہے کہ میں ایسا چکدار ہوں اور ایسا کہ کہ میں اور ایسا خوب صورت ہوں۔ اگر وہ انسان کود کھے لے تو والٹہ! اس سے بھی شر مائے کہ یوں کہے کہ میں کوئی ۔
خوب صورت ہوں۔ اگر وہ انسان کود کھے لے تو والٹہ! اس سے بھی شر مائے کہ یوں کہے کہ میں کوئی۔
چیز ہوں اور جن بر پچھنے میں ہوگیا ہے ان کی کہی کیفیت ہوئی۔

ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ان کوایک شخص پنکھا جھل رہاتھا۔اوروہ منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے ساتھ کیوں مستحرکرتے ہو۔تھوڑی دہر کے بعدا جازت دیدی لوگوں نے پوچھا کہ مصرت یہ کیا بات تھی ۔فرمایا کہ اس وفت مجھ پراضمحلال وجودی انکشاف ہوا۔ مجھ کونہا یت شرم

معلوم ہو کی اور میں اپنی تظرمیں لاشے محض ہو گیا۔

بعض بزرگ جوائی خدمت ہے منع کرتے ہیںتم تو یہ بیچھتے ہو کہ بیتنک مزاج ہیںتم کو کیا خبر ہے۔ان پر کیا گزرتی ہے \_

اے تراخارے بپانشکستہ کے دانی کہ چیست ہے حال شیرانے کہ شمشیر بلا ہرسر خورند (اے دہ فض کہ جس کا ایک کا نئے ہے پاؤں تک زخمی نہیں ہوا تو اس مخص کے حال کو کیا سمجھ سکتا ہے کہ جو بلاؤں کی تلواریں اپنے سروں پر کھاتے ہیں )

تم توان کواپنے اوپر قیاس کرتے ہوجالا تکہان کی دوسری حالت ہے۔

در نیابدحال پختہ جیج خام اللہ پس سخن کوتاہ بایدو السلام (خام پختہ کے حال کونبیں سمجھ سکتا، بات مختصر چاہیے طویل کلام سے کیا فائدہ والسلام)

پی کاملین کو ہرگزاین او پر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جن بزرگوں پراضمحلال وجود اور فنا کی حالت ہوتی ہے۔ ان کی میہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کوکا فرتک سے بدر سمجھتے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے ان کوشرم آتی ہے گرتھم سے کرتے ہیں۔ای حالت کی نسبت شیخ شیرازی فرماتے ہیں۔

ہمہ ہرچہ ہستند ازال کمتر اند ہے ، کہ بارستیش نام ہستی برند (ان کا جو کچھ وجو ونظر آتا ہے وہ اس سے حقیر تربیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ اپنے وجود کا نام لئے پھرتے ہیں)

یکی حالت ہے جس کا نام وحدۃ الوجود ہے۔ حق تعالیٰ کی جستی ایسی ان کو بیش نظر ہوتی ہے کہ اپنی جستی کو مٹا ہوا یا تے ہیں۔ اور اس طرح مث جاتے ہیں جیسے آفتاب کے سامنے چراغ کہ اس کو باعتبار ذات کے جست کہہ سکتے ہیں اور آفتاب کے نور کے سامنے اس کو نیست بھی کہا جاسکتا ہے۔ حضرت عارف شیرازی بہت واضح مثنال میں اس کو بیان فرماتے ہیں۔

مگردیده باشی که درباغ وراغ ی بتابد بشب کر کے چوں چراغ کے گفتش اے کر مک شب فروز ی چہ بودت که بیروں نیائی بروز بی بین کاتشیں کر مک فاک زاد ی جواب از سر روشنائی چه داد که من روزوشب جز بھی انیم یہ والے بیش خورشید پیدائیم

(باغ میں پھرتے ہوئے دیکھ کہ جگنو چراغ کی مانند چک رہاتھ۔ ایک شخص نے کہا کہ اے رات میں چیکنے والے جگنوتو دن میں سامنے کیوں نہیں آتا۔ ویکیواس مٹی میں رہنے والے جگنوتو دن میں سامنے کیوں نہیں آتا۔ ویکیواس مٹی میں رہنے والے جگنونے اپنی چک دمک کے بارے میں کیا جواب دیا کہ میں تو شب وروز صحرائی میں رہتا ہوں نیکن سورج کے سامنے میری روشن نظر بی نہیں آتی )
میں رہتا ہوں نیکن سورج کے سامنے میری روشن نظر بی نہیں آتی )
شخ اکبرای مقام کی نسبت فرماتے ہیں ۔

والله ماشمت الكائنات رائحة الوجود

"لینی خدا کی شم ہے کہ کا ئنات عالم نے وجود کی بوتک نہیں سوٹھی ہے"۔ پس جب کہ ہماری ہستی الی بے بود ہے توعقلی طور سے سمجھ میں آھیا کہ ہم کو پاکیزگ کادعوی کرنا کہاں تک زیب دیتا ہے۔ پس اس تقریر پر لا تنوسکو اور قلدافلع من

### امالمعاصي

ذ تحها مين كوئى تعارض ندر مااورشبده فع ہو كيا۔

میں یہ بیان کررہاتھا کہ بھی کومقصود بالبیان نفس کا تزکیہ ہے معاصی ہے۔خواہ وہ معاصی فلا ہری ہوں یابافنی ۔ اور ہر چند کہ معاصی بہت سے ہیں لیکن منشاان سب کا صرف دو چیزیں ہیں۔ اول شہوت یالذت ۔ دوسرے کبریا غضب۔ یہ دومادہ خبیشہ ہیں کہ جن سے تمام معاصی پیدا ہوتے ہیں۔ پس نفس کوا سباب شہوت و کبر ہے بچانا حاصل تزکید کا ہے۔ شریعت نے ان ہی دومادوں کا طرح طرح ہے معالجہ کیا ہے معالجہ کی دو تعمیں ہیں۔ معالجہ معالجہ اجمالی لیکن معالم کی معالجہ کی دو تعمیں ہیں۔ معالجہ کی اور معالجہ اجمالی لیکن معالجہ معالجہ کی دو تعمیل کی مرتب نے چندا جزاءے ایک نے لکھ کردیا۔ معالجہ تعمیل کی مرتب ہے جندا جزاءے ایک نے لکھ کردیا۔ پس بظاہرتو وہ اجزاء متعدد ہیں لیکن حاصل ان کا مثل صفراکا قبع کرنا ایک ہے۔

شریعت نے دونوں میں کے معالیے کئے ہیں۔ دیکھو بی اسرائیل کوحب مال اور حب جاہ تی کے اتباع سے سدراہ ہوئی۔ حق تعالی نے دونوں کا معالج تفصیلی فرمایا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہے واقیہ مو المصلواۃ۔ یہ توحب جاہ کا معالجہ ہے۔ واتو الزکوۃ۔ یہ حب مال کاعلاج ہے۔ وار کعوا مع الر اکھین۔ جو تندہ اقیموا الصلواۃ کا۔ یہ کبر کے ذائل ہونے کی تدبیر ہے۔ حق تعالی نے جابجا جو مجاہدات بیان فرمائے ہیں سب کا حاصل ان ہی دوخصلتوں سے تزکیہ ہے۔ میں اس کی شرح کرنا چاہتا ہوں اور اس سے اعمال رمضان کی حکمتیں اور روح معلوم ہوجا کیں میں اس کی شرح کرنا چاہتا ہوں اور اس سے اعمال رمضان کی حکمتیں اور روح معلوم ہوجا کیں

# گ-ادر بیمعلوم ہوگا کہ ہمارار مضان در حقیقت بری طرح سے گزرتا ہے۔ کلا بی تفق مل

بہت توانٹد کے بندے ایسے بیں کہان کے گھر رمضان آتا ہی نہیں نہ دن کو نہ رات کو لیعنی نہ مناز پڑھتے ہیں اور نہ روزہ رکھتے ہیں اور بعض کے یہاں دن کوتو آتا ہے لیکن رات کوئیں آتا لیعنی نماز ور وات کوئیں ہڑھتے اور دن کوبھی جوآتا ہے تو بعض کے آثار کے اعتبار ہے آتا ہے لیعنی کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جس شے کا چھوڑ نا بڑا اضروری تھا۔ یعنی معاصی ان کوئیں چھوڑتے۔

صاحبوا غضب کی بات ہے کہ جوشے بینی کھانا پینا کہ فی نفسہ مباح ہے دن کوہمی اور رات
کوہمی اور رمضان میں رات کو اور معذور کے لئے دن کوہمی جائز ہے جب کہ شارع نے اس کو ہاہ
مبارک میں چھڑا دیا تو معاصی جو کہ کسی وقت اور کسی حالت میں کسی عذر ہے جائز ہی نہیں وہ کیے
ترک کے قابل نہ ہوں مجاوران کے ترک کا اہتمام کیوں نہ زیادہ کیا جائے گا۔افسوس تو ہے کہ
کھانا پینا تو چھوڑ دیالیکن گناہ نہ چھوڑ ہے۔

ہمارےاس تقویٰ کی الیی مثال ہے جیسے کسی شخص نے بدکاری کی اور حمل رہ گیا۔ کسی نے کہا کہ کم بخت تو نے عزل نہ کرلیا۔ کہنے نگا کہ میں نے علماء سناتھا کہ مکروہ ہے۔ تو زناجو کہ حرام قطعی ہے اس کےار تکاب میں تو ہا کے نہیں کیا اور عزل میں آپ کو تقویٰ پڑھل ہوا۔

اییا ہی ہماراتقوی ہے ایسے تقوی کوتقوی کلائی کہتے ہیں اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کرکس و بوار پرکر دیتا ہے کہ ایسانہ ہو مجھ کو چھنٹ لگ جائے لیکن اگر کہیں بلیدی پاتا ہے اور منہ کوئیں بچاتا۔

ایک گوار خورت کی حکایت مشہور ہے کہ اس سے کسی نے بوچھا کہ تیرامیاں کہاں گیا تو شرم کی وجہ سے منہ سے تو بولی نیس لہنگا ٹھا کر اور بیشاب کر کے اس کو بھاندگئی مطلب بیتھا کہ دریا پارگیا ہے۔
وجہ سے منہ سے تو بولی نیس لہنگا ٹھا کر اور بیشاب کر کے اس کو بھاندگئی مطلب بیتھا کہ دریا پارگیا ہے۔
ہم اس عورت کی حماقت پر جنتے ہیں کہ اچھی شرم آئی۔ بولنے کی تو شرم کی اور نظے ہوتے ہوئے شرم نہ آئی ۔ بولنے کی تو شرم کی اور نظے ہوتے ہوئے شرم نہ آئی ۔ بیان ہیں ہمولی کھا تا کھا یا بیانہیں کیکن مردہ مسلمان کا گوشت کھایا بین نمیت کی منہ تو بند کرلیا لیکن غیبت اور بہتان سننے کیلئے کان کھول دیتے۔ کھانے اور جھوٹی دستاویز دیتا ہیں۔ کھانے اور جھوٹی دستاویز دستاوی کھانے اور جھوٹی دستاویز

برد يخط كرنے كے لئے خوب چلايا۔ زبان كولقموں سے نہيں چلاياليكن مسلمانوں كوبرا كہنے اورسب

وشتم اورجعونی گواہی دینے سے اس کوہیں روکا۔

اےصاحبوایکساتقوی ہے یہ کیساروز ہے یہ کیسی دینداری ہے اگریکی دین وایمان ہے تو بنسسما یامر کم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین.

تفريق وتنفير

در حقیقت ہم نے روزہ کے معنی اور غرض ہی نہیں سمجھی۔روزہ کی اصلی غرض تھی کسر قوت بہیمیہ کے واسطے سے معاصی سے بچنا۔ جب معاصی سے ہم عین روزہ کی حالت میں بھی نہ بچے تو بعد میں وہ غرض اور عایت اس پر کمیے مرتب ہوسکتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مخص کواس کا روزہ جموث ہولئے سے نہ رو کے اللہ تعالیٰ کوکوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھا تا پانی جھوڑ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جوجموث سے بچتا ہے اس کے روزہ کی اللہ لغنی عن العلمین۔ بلکہ مقصود تا راضی اور ناخوشی ظاہر کرتا ہے ہیں جن کے یہاں رمضان المبارک ون کواس شان ہے آتا میں جن سے یہاں رمضان المبارک ون کواس شان ہے آتا ہے۔ سوید کیا آتا ہے۔ ہاں رو پیدیس ہے آنہ ہے اور رات کوتو ہو چھوئی مت رات کوتو شاذ ونا در بی کسی کے یہاں آتے ہیں اس لئے کہ جوعبا دت رمضان المبارک کی راتوں میں مقرر کی گئی ہے اس کے حقوق اداکر نے والے بہت کم نوگ ہیں۔ عموماً ہو جو سان المبارک کی راتوں میں مقرر کی گئی ہے اس کے حقوق اداکر نے والے بہت کم نوگ ہیں۔ عموماً ہو جو سان المبارک کی راتوں میں مقرر کی گئی ہے اس کے حقوق اداکر نے والے بہت کم نوگ ہیں۔ عموماً ہو جو سان المبارک کی راتوں میں مقرر کی گئی ہے۔

چنانچیزاوت کی وہ گت بنتی ہے کہ البی توبدسب سے اول یکوشش ہوتی ہے کہ اذان سب سے عشاء کہی جائے۔ چنانچید بعض مساجد میں آو عشاء کی اذان رمضان میں مغرب کے وقت ہوتی ہے عشاء کا وقت آتا بھی نہیں۔ اگر یہی بات ہے تو مغرب ہی کے وقت فارغ ہولیا کریں۔ کہیں توبیتم ہے کہ اذان ہی بوقت ہوتی ہوتی ہے ادان میں بوقت ہوتی ہوتی ہوتی ہوجاتے ہیں۔ اور کہیں مصرف اذان بوقت ہوتی ہوتی ہے اور کہیں اس سے بردھ کریہ ہے کہ فرض بھی عشاء سے پہلے ہی ہوجاتے ہیں۔ اور کہیں صرف اذان بوقت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور جین اس کے مقابل بیزیادتی کرتے ہیں کہ وہ تا خیر کے دلدادہ ہیں۔

روز ہ افطار کیا اور سور ہے اور مقتدی بچار ہے سو کھر ہے ہیں بیزیادہ تر رؤسا کی مسجدوں ہیں ہوتا ہے کہ وہ رئیس ہیں ان کے ڈر سے کوئی بولتانہیں جب تشریف لاتے ہیں اس وقت نماز ہوتی ہے۔ یا در کھواس سے تغریق و عفیر ہوتی ہے۔

امام كافرض

حدیث شریف میں قصد آیا ہے کہ حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عندایک مسجد میں امام سے

اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نفل کی نیت سے شریک ہوتے بھروہاں جا کرنماز
پڑھایا کرتے تھے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے گئے تو سورہ بقرہ شروع کردی۔ ایک
محلّہ دارغریب دن بھر کی محنت مشقت سے تھئے ہوئے تھے وہ جماعت سے علیحدہ ہوکرا بی نماز پڑھ
کر چلے گئے۔ اس وقت میں جماعت کے ساتھ شریک نہ ہونا نفاق کی علامت سمجھا جاتا تھا۔
حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ نے ان کو برا بھلا کہا۔ ضبح کو یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے حضور میں پیش ہوا۔ ان اصحالی نے حضرت معافی کی شکایت کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم مزدوری پیشہلوگ ہیں دن بھر تو مزدوری محنت کرتے ہیں اور رات کو یہ سورہ بقرہ شروع کردیے
ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معافی رضی اللہ عنہ پر عماب فرمایا اور فرمایا۔ افتان انت
بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معافی رضی اللہ عنہ پر عماب فرمایا اور فرمایا۔ افتان انت

والشمس ،والليل ،والتين پڑھا كرو۔ فان فيھم الضعيف والسقيم و ذو الحاجة۔ يعنى مقتديوں بيں ضعيف، يمار، كاروباروالے آدى بيں اس زمانديس ہم نے امام بہت ديكھے بيں ليكن حضرت كَنْكُونِيؒ كے برابر ہكى اور پھرتمام اركان كوكمال كے ساتھ نماز پڑھانے والانہيں ديكھا۔

حضرت قرآن شریف ایبا پڑھتے تھے کہ سننے والے کوتاب نہ ہوتی تھی اور جی چاہتا تھا کہ سننے والے کوتاب نہ ہوتی تھی اور جی چاہتا تھا کہ سننے جا کیں۔ گرعادت حضرت کی بیتھی کہ فجر کی نماز میں سودہ ہووج وطادق یا اذا الشمس کورت و اذاالسماء انفطرت پڑھتے تھے پس اس قدرتا خیرنماز میں کرنا یا قرات اتنی لمبی پڑھنا جس سے نمازی بھاگ جا کیں جا کرنہیں ہے۔ تر اور حقاظ

بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ رمضان میں نمازی ایک قرآن ہی سننے سے
اکتا تے ہوں تو وہاں تراوی الم تو کیف سے پڑھ لیں۔ بعض حفاظ ایساستم ڈھاتے ہیں کہ
پانچ پانچ پارے پڑھ جاتے ہیں۔ ان حفاظ کومسائل جانے کی سخت ضرورت ہے بعض حافظ بہت جابل ہوتے ہیں بحب بنیں بلکہ غالب ہے کہ مجدہ سموے مسائل کی بھی ان کو خبر نہ ہو۔

بعضے نا بالغوں کوتر اور کے میں امام بناویتے ہیں۔ نا بالغ کے پیچھے تر اور کی پڑھنے میں اختلاف ہے۔ متی را ورمفتی ہد یہی ہے کہ نا جائز ہے اور میں تو یہ کہنا ہوں کہ جو بالغ تمیز دار نہ ہوا ورمسائل ا ے واقفیت ندر کھتا ہو اس کو بھی امام بنانا مناسب نہیں۔ امام یا توعالم ہو یا علماء کا صحبت یافتہ ہونا جا ہے۔ اورا گرید دونوں امر ند ہوں تو وہ ضرور نماز کوخراب کریگا۔

بچھے خودابیا موقع پیش آیا ہے گرمیوں کے رمضان ہے۔ میں اورایک میراسامع تھا۔ ہم دونوں ایک مجد میں آ دھایارہ گھیٹا۔
دونوں ایک مجد میں قرآن سننے کیلئے گئے۔ ان حافظ صاحب نے ایک رکعت میں آ دھایارہ گھیٹا۔
ان کو یا د تور ہانہیں کہ ایک رکعت ہوئی یا دو وہ ایک ہی رکعت پر بیٹھ گئے۔ مقتدی ہچارے تھے
ہوئے ہے انہوں نے نئیمت مجھایا یا دندرہا ہو۔ کسی نے نہ بتلایا۔ میں نے اپنے سامع سے کہا کہ مشریک ہوکر بتلا دولیکن انہوں نے جلدی سے سلام پھیردیا۔ میں نے پکارکر کہا کہ حضرت ایک شریک ہوکر بتلا دولیکن انہوں نے جلدی سے سلام پھیردیا۔ میں اعادہ کرلو۔ اس وقت امام رکعت ہوئی ہے اعادہ کرواور یہ قرآن جوتم نے پڑھا ہے اس کا بھی اعادہ کرلو۔ اس وقت امام اور مقتدیوں میں خوب چے بچ ہوئی۔

ان حفاظ کی ایک بیجھی عادت ہے کہ اول کی رکعتوں میں بہت تھینچتے ہیں اور آخر کی رکعتوں میں وودو تین تین آبیتیں پڑھتے ہیں۔ یا در کھو کہ سب رکعتیں اور حجدہ اور رکوع متناسب ہونے جا ہئیں۔

صدیث شریف میں حضور صلی الله علیه وسلم کی نماز کے بارہ میں آیا ہے کان رسول الله صلی الله علیه وسلم قریباً من المسوآء لینی حضور صلی الله علیه وسلم قریباً من المسوآء لینی حضور صلی الله علیه وسلم قریباً من المسوآء لینی حضور صلی الله علیه وسلم کی نماز معتدل ہوتی تھی اگر قیام طویل ہوتا تھا۔

اب لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ قیام طویل کرتے ہیں اور سجدہ ور کوئ قعدہ نہایت ہی مختصر۔ اس زمانہ میں تو بس تمام نماز مختصر پڑھنا چاہیے۔ اس واسطے میں شبینہ کوئھی پسندنہیں کرتا۔ پہلے لوگ قوی ہوتے تھے اور نیز ان کوشوق بہت تھا۔

اب توبیرحالت ہے کہ ایک جگہ شبینہ ہور ہاتھا۔ ایک حافظ چار پائی پر لیٹے ہوئے بتلارہے تھے۔سب کی نماز تباہ ہور ہی تھی۔کس کی ہمت ہوخود پڑھو۔لوگوں کو کیوں دق کرتے ہو۔ آج کل لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔

کانپور میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ کہنے لگے کہ نماز جمعہ کی ہم پڑھا کیں گے۔ اور وہ خطبہ پڑھیں ایک جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول قد وم مدینہ میں پڑھا تھا چنا نچے انہوں نے ایک بزالمہا خطبہ پڑھا۔ خطبہ کے بعد نماز شروع ہوئی تو انہوں نے سورہ کہف شروع کی۔ گرمیوں لے لہ اجد الحدیث فی "موسوعة اطراف الحدیث النہوی الشریف"

کا موسم اور پھرمبجدالی کہ اس میں ہوا کا گز رئبیں۔ایک شخص کوتوقے ہوگئی۔اورایک شخص نیت تو ژکر بھاگ گئے اور کہا کہ اس واسطے تو ہم مبجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔

ہمارے تھانہ بھون میں ایک شخص تھے وہ نماز نہ پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ میرے ساتھ ان کوسفر کا اتفاق ہوا۔ راستہ میں عصر کی نماز کا وقت آیا۔ میں نے ان کوتو کچھ کہانہیں۔ میں لوٹائے کروضو کرنے کیلئے گیا۔ ویکھ ہوں کہ میرے ویچھے آرہے ہیں۔ اور وضو کرکے میرے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی پھرکی روز میرے ساتھ رہے اور برابر نماز پڑھتے رہے کہنے گئے بچھے اگرایا امام ملے تو میں نماز نہ چھوڑوں میری نمازوں کی ترک کا بوجھ تو ان اماموں کی گردن پرہے جو لمبی رکعتیں پڑھ کرگرانی پیدا کردیے ہیں۔

### حفاظ اورائمه كافرض

اے حفاظ اورا ہا موا اپنے مقتریوں کودکھ لوکہ کیے ہیں۔ اگر واقعی ان کوتر آن سنے کاشوق ہوتو سجان اللہ اقر آن زیاوہ پڑھو۔ قر آن تو جس قدر بھی زیادہ ہو باعث نورانیت ہے اوراگر دیکھو کہ شوق نہیں ہے جیسا آ جکل ہے تو بس سوایارہ اچھی مقدار ہے اور بہتر ہیہ کہ پندرہ بارہ تک تو سوا سواپڑھو اور پھر ایک ایک بارہ کردو۔ کا کوشم ہوجا نیگا اور سب رکعتیں برابر برابر پڑھو۔ دیکھوتم کو ہر شے کے اعد تناسب اور حسن اچھا معلوم ہوتا ہے نماز تو احتیاں بات کے ساتھ کہ اس کو حسین کرو۔ فاک دعلیہ السلام لوہے کی زر جی بناتے شے ان کوتی تعالی نے تھم فرمایان اعمل اسابعات وقد دفی المسود ۔ یعنی اے داؤد اپوری پوری زر جی بنا و اور اس کے بنانے میں انداز رکھو یعنی کریاں بڑی چھوٹی نہ ہوں۔ جب کہ لوہ کی زر ہوں کے اندر تناسب کا تھم ہے تو اے صاحبوا کرتا ہیں بڑی شے ہاس میں تناسب کیوں نہ مامور ہوگا۔ اگرتم میں یہ رہا یہ تناسب طبعی نہ ہوتو ذکر اللہ کی کشرت کیا کرو۔ اس سے طبیعت میں نفاست اور اعتدال پہندی بیدا ہو جائے گ

حضرت مرزامظہرجان جاناں اگر کوئی بدنما مکان و یکھتے ہتے تو سریں ورد ہو جاتا تھا۔ مرزاصاحب کی لطافت مزاج کی بہت حکا بیتی ہیں ایک حکایت مجھ کواس وقت یاد آئی۔ ایک شخص مرزاصاحب کے بہاں آیا کرتے تھے وہ کھانا بہت کھاتے تھے۔ ایک بارانہوں نے خودعرض کیا کہ مجھ کُوکُونُ تھم دیجئے۔ بہت اصرار کے بغدم زاصاحب نے ان کوفر مایا کہ آپ ایک سال ہیں صرف ایک مرتبہ آیا کریں اس لئے کہ جب آپ کھاتے ہیں مجھ کوتمہارے زیادہ کھانے کا تصور ہوکر تفل ہوجا تا ہے۔تو مجھ کومسہل لینے کی ضرورت ہوجاتی ہے تو سال میں ایک مسہل کا تحل ہوسکتا ہے دو سے تکلیف ہوتی ہے۔

ای طرح ہم نے اپنے حضرات کودیکھا ہے کہ نہایت نفاست اور تناسب ہرشے کے الدر پہند
کرتے ہیں اور رازاس میں بیہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے ان الله جمیل ویحب الجمال
(بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہیں جمال کو پہند کرنے ہیں) اور بید صفرات موصوف ہوتے ہیں صفات ق سے ۔اس کے ان کو بھی جمال یعنی تناسب (نہ کہ صورت برسی) ہرشے میں پہند یدہ ہوتا ہے۔

صدیث شریف میں ہے نظفوا افنیت کم ولا تشبہوا بالیہ ولا " " لینی اپنے گھروں کے صحن کوصاف رکھا کرواور یہود کے مشابہ مت بنو ''

یہوداکٹر میلے کیلے رہاکرتے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کودیکھا کہ پریشان بال اورمیلا کچیلا ہے۔ آب سلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت پرا نکار فر ماکر کتامی اور تیل سے بالوں کے درست کرنے کا تھم فر مایا۔ کوئی تواضع نہیں ہے کہ آ دمی میلا کچیلا رہا کرے اور نہ الیک زینت پہند یدہ ہے کہ ہروفت نواب اور بیگم بنار ہے۔

ایک شخص کوہم نے ویکھا ہے کہ بہت ہی سبنے شخصے رہنے تنے اگروہ گھر میں ہوتے تنے اور کو کی میں ہوتے تنے اور کو کی ان کو بلاتا تھا تواول آئینہ کنگھا منگاتے تنے۔ بالوں میں کنگھا کرتے تنے کئی گی مرتبہ آئینہ در کی میں میں کنگھا کرتے تنے کے میں وہ دولت خانہ سے برآ مدہوتے تنے۔

بعض نوجوانوں کو ہیں نے دیکھا ہوں کہ گرمیوں ہیں بھی جرابیں پہنتے ہیں۔ یاال پورپ کی تقلید ہے۔ اتنا نہیں بھتے کہ دہ لوگ سر دہلکوں کے دہنوالے ہیں اس لئے اس کے مناسب ان کی وضع ہے۔ تم بھی اول اپنے گھروں میں سردی پیدا کرواس کو شمیر بناؤ۔ اس کے بعد جرابیں پہنوتو مضا کفتہ ہیں گرمیوں میں جرابیں پہنوتو مضا کفتہ ہیں گرمیوں میں جرابیں پہننے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دماغوں میں ضلل ضرور آگیا ہے۔ غرض زتوالی میں جرابیں پہننے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دماغوں میں ضلل ضرور آگیا ہے۔ غرض زتوالی نیونٹ کی ضرورت ہے اور نداس قدر میلے کہلے بنوتو سطاور تناسب ہرشے میں بہتر ہے۔

خرابیوں کی جڑ

لینے جماعت کے اندر تناسب کا تھم ہے کہ صف سیدھی ہو۔ درمیان میں جگدنہ چھوڑ و میں تو رہے ۔ اللہ سنن الترمذی: ۲۷۹، اللدرالمنتثرہ فی الاحادیث المشتھرة : ۲۰ کہتا ہوں کہ شریعت کا کوئی تھم ایسانہیں کہ جس میں تناسب ملحوظ نہ ہو۔ جب تناسب ہرامر میں مامور بہ ہے تو نماز کے اندر کیوں نہ ہوگا۔ پس تراوت کا ورغیر تراوت کے ہرنماز میں تناسب کی رعایت رکھو۔
عرض رات کورمضان اکثر وں کے یہاں نہیں آتا اوراس تمام خرابی کا منشار مضان سے اسرار اوراس کی روح کا نہ جاننا ہے اس لئے ضرور کی ہوا کہ ترکیہ کے متعلق مضمون بیان کیا جائے کہ اس کے ضرور کی ہوا کہ ترکیہ کے متعلق مضمون بیان کیا جائے کہ اس کے ضرور کی معلوم ہوں گی۔ پس جاننا جا ہے کہ منشا تمام تر معاصی اور خرابیوں کا دو چیزیں ہیں۔

اول الذت جس كوشهوت بهى كه سكتے بيں دوسر برس كوغنيمت سے بھى تعبير كرسكتے بيں۔
يدونوں جر بيس تمام مفاسد كى ۔ پس ان دونوں سے تزكيفس كا يعنى ان كى تعديل ضرورى
ہے شريعت نے ان بى دومرضوں ہے تزكيد كيا ہے ۔ اور تمام احكام ان بى كے متعلق بيں اور سحان
اللہ اليى خوبى سے معالجہ فرمايا ہے كہ كوئى تھم ان احكام ميں اييانبيس ہے كہ ہمار ہے طبعى غداق
اور فطرى جذبات سے بعيد ہو۔ تمام احكام ايسے بيں كہ ہمارى طبیعت الكوتبول كرتى ہے۔
محا بدہ اور مواو خبیشہ

ہ ہم ہے۔ اس کے لئے ایسے حکماء اشراقیین نے بھی اخلاق رذیلہ سے تزکیہ کیا ہے لیکن انہوں نے اس کے لئے ایسے سخت مجابہ سے بین کہ ہرز مانہ میں انسان ان کامتحمل نہیں ہوسکتا۔ تزک لذات کے خاص خاص طریقے مقرر کئے اوران کی عادت ڈالی اورنس کومہذب بنایا۔ اور یہاں تک اس میں کمال پیدا کیا کہ آدی کی تصویرہ کچھ کر بتلا دیا کرتے تھے کہ اس کے اطوار واخلاق کیا ہو سکتے ہیں۔

چنانچیکی اشراتی کے سامنے سی تھیم کی تصویر پیش کی گئی اس نے ویکھااور کہا کہ بیخص زائی 
ہواگ قبقہدلگا کر بنسے اور کہا بس جناب! آپ کا ادراک معلوم ہوگیا۔ بیقصویر تو فلال تھیم کی ہے 
اوروہ بڑا عفیف و پارساخص ہے۔ اشراقی نے کہا کہ اب تو میں نے کہد دیا ہے خواہ اس کی تصویر 
ہویا کسی کی ہو۔ چنانچ لوگ اس کے پاس گئے اوراس ہے کہا کہ تمہاری نسبت ایسا کہا گیا ہے۔ اس 
نے کہا کہ واقعی اس کا نقاضا تو میرے قلب میں بہت ہے لیکن میں نے مجاہدہ ریاضت سے فس 
کو قابو میں کرلیا ہے صدور کبھی نہیں ہوا۔ اس نقاضا ہی کا اس کوا دراک ہوا۔ اس لئے کہ قیافہ سے 
موادی کا اوراک ہوسکتا ہے۔ افعال کا ادراک نہیں ہوسکتا۔

یہاں سے بیجی معلوم ہوا کہ مجاہدہ سے مواد خبیثہ بالکلیہ زائل نہیں ہو سکتے ۔ بلکہ مغلوب

ہوج تے ہیں۔ سالک کواس میں بڑا دھوکا ہوتا ہے جب اول ذکر کرتا ہے تو غابہ ذکر سے مواد مسلحل ہوجاتے ہیں تو یہ شخص سجھتا ہے کہ میر ہے نفس میں سے وہ مواد جاتے رہے حالا نکہ وہ موجود ہیں لیکن چونکہ غلبہ دوسری شے کا ہے اس لئے وہ مدرک نہیں ہوتے اور جب وہ حالت غلبہ کی زاکل ہوجاتی ہے اور پھران مواد کا اور اک ہوتا ہے تو اپنی حالت پر بہت افسوس کرتا ہے اور بھتا ہے کہ میں مردود ہوگیا ہول ۔ حالا نکہ بیاس کی مثال تو صبح میں مردود ہوگیا ہول ۔ حالا نکہ بیاس کی غلطی تھی وہ کیفیت جوزائل ہوگئی ہے اس کی مثال تو صبح کا ذب کی کی ہے اور جو کیفیت اب پیدا ہوئی ہے وہ صبح صاوت کے مثل ہے ۔ پس جوخص صبح کا ذب کوروش سجھے گا وہ صبح صادت کی طرف ملتقت ہونے سے پہلے ضرور متاسف ہوگا کہ ہائے!

اے شدہ توضح کا ذب رار بین جہ صادق راز کا ذب ہم بہ بیں

آب نے دیکھا ہوگا کہ درختوں پراول جمونا پیول آتا ہے پھر بچا پھول آتا ہے وہ مشمر ہوتا

ہے۔ای طرح ان کیفیات وحالات کا قصہ ہے کہ اول اول غلبہ ہوتا ہے توسیحتا ہے کہ میرے اندر

سے امراض جاتے رہے۔اس کے بعد غلب جاتا رہتا ہے اورایک ہلکی مگر پائیدار کیفیت پیدا ہوتی ہے

حس کی اس کو وقعت نہیں ہوتی اور وہ امراض جن کو بیز اکل سمحتا ہے مدرک ہوتے ہیں کہ شہوت بھی

ہے۔غضب بھی ہے، بکل بھی ہے ،حرص بھی ہے لیکن پہلے میں اوراس وقت میں فرق اس قدر ہوتا

ہے کہ پہلے توان کے مقت فنا پڑمل کرنے سے بی نہ سکتا تھا اوراب بعد مجاہدہ کے بسبولت نی سکتا ہے۔

ہم کہ پہلے توان کے مقت فنا پڑمل کرنے سے بی نہ سکتا تھا اوراب بعد مجاہدہ کے بسبولت نی سکتا ہے۔

ہم کہ پہلے توان کے مقت فنا پڑمل کرنے سے بی نہ سکتا تھا اوراب بعد مجاہدہ کے بسبولت نی سکتا ہے۔

پہلےنفس کوروکتا تھااور ندر کتا تھا۔اوراب رک جاتا ہے بعینہ اس کی مثال شریر گھوڑ ہے گی ہی ہے کہ سدھانے سے پہلے تو وہ قابو سے باہر ہوجاتا تھا۔اور سوار کو پٹک ( پٹنے ) دیتا تھا اور بعد شاکستہ ہونیکے گوگا ہے شوخی کرتا ہم قابو سے باہر نہیں ہوتا۔سواراس کوجدھر جا ہتا ہے موڑ دیتا ہے چون و چرانہیں کرتا۔ بی کیفیت نفس کی ہے۔

دوسری شے جس کے تزکیہ کی ضرورت ہے کبرتھی۔ اس کے لئے وہ حکماء اسباب مذلل کوا ختیار کیا کرتے تضاوراس کی اعانت کے واسطے خلوت اور ترک اختلاط کرتے تھے اوراس میں بھی بہت مبالغہ کرتے تھے اوراصل مقصودان کا صرف یمی تہذیب نفس تھا۔

شریعت نے بھی ان ہی دوخصلتوں کی تعدیل کی ہے اور اس کے لئے طرق ان حکما . کے

ترک ہے اسہل اور نفع میں اکمل تجویز کئے ہیں۔ چنانچیزک لذات کیلئے تو روزہ مقرر فرمایا جس کی حقیقت ترک اکل وشرب و جماع ہے۔ اس لئے کہ امہات لذات یہی تین چیزیں ہیں۔ جنتی لذات ہیں سب کا حاصل ہی ہے ان کوروک ویا گیا۔ اور سجان اللہ! کیار جمت ہے کہ روزہ کوعبادت بنادیا۔ اور اس پر انعام بھی تجویز فرمایا مسہل ہم کو ہمارے امراض کے ازالہ کے لئے ویا جاتے اور اس پر انعام بھی تجویز فرمایا۔ پس جب اسباب لذات تومیں ون انسان چھوڑ نیگا تو نفس کی سرکشی ضرور کم ہوگی۔ اور ماوہ عصیاں کا مغلوب ہوجائے گا۔

اورکیار جمت ہے کہ مجاہدہ کے جماری عمر کا صرف بار ہوال حصہ مقرر فر مایا اور حکماء برسول ترک لذات سے مجاہدہ کرتے تھے جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ضعیف الجسم ہوجاتے تھے اور سل ان کی مقطع ہوجاتی تھی اور پھر اس میں خوبی بید کھی کہ وہ ایک ماہ بھی ایک ہی موسم میں متعین نہیں رکھا بھی جاڑوں اور بھی گرمیوں میں آتا ہے تا کہ زمی اور گرمی سے سب طرح کے مصالح مرحی ہوں۔ جاڑوں اور بھی گرمیوں میں آتا ہے تا کہ زمی اور نفع میں ان کے مجاہدات سے کہیں زیادہ کہ سب کام کرتے رہوا ور مجاہدہ بھی ہوتا رہے بجن صاحب وحی کے اور کسی کی عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ شمر لیعیت کا مقصو و

رید ایر اور رعایت عجیب وغریب به رکھی ہے کہ روز ہ دن کو مقرر فرمایا۔ تا کہ مجاہرہ کا فائدہ عاصل ہو۔اس لئے کہ مجاہرہ نام ترک عاوت ہے اور کھانے چینے کی عادت اکثر ول کو ہے۔
اگریہ مجاہرہ رات کو ہوتا تو خبر بھی نہ ہوتی نہ بچھنس پرشاق ہوتا اورا کر حکماء جوگیہ کی طرح شب وروز کاروزہ ہوتا تو ضعیف ہوکر بالکل بیار ہوجاتے اور تو کی بریار ہوجاتے اور شریعت کا مقصود تو گئے شہویہ کا از الرنہیں بلکدان کی تعدیل ہے۔

نیزرات کو کھانے پنے کی اجازت دیے بیں ایک اور دقیق رعایت ہوں ہے کہ اس صورت میں مجاہدہ اور مشقت بھی زیادہ ہے کیونکہ بعض لذات کے ایک دم سے چھوڑ دیے بیں نفس اس کا خوگر ہوجا تا ہے۔ بخلاف حالت موجودہ صوم کے کہ اس میں شب کو متلذ ذہونے سے اس کو لذت یا در ہتی ہے اور پھرٹرک کرائی جاتی ہے۔ نفس پر بیزیادہ بھاری ہے۔ بیدہ مجاہدہ ہے کہ جو تکماء کے باپ کو بھی منہیں سوجھا ۔ تکماء نے جو پچھڑ تو بر کیا تھا وہ بالکل ناتمام تھا شریعت نے اس کی تکیل فرمائی ہے۔ منہیں سوجھا ۔ تکماء نے جو پچھڑ تھی کہ تھماء کی مجاہدات اور تزکیہ کو میں ذکر کرتا۔ اس لئے کہ شریعت کے مقابلہ میں ان کے خیالات کا تذکرہ ایسا ہی ہے۔ جیسے آفیاب کے سامنے جرائ

کابلکہ اس سے بھی بدر جہا کم ۔ لیکن وجہ ان کے تذکرہ کی میہ ہوئی کہ آجکل عقل پرست کلوق بہت پیدا ہوئی ہے۔ اس لئے میں و کھلا تا ہوں کہ روزہ وہ شے ہے کہ جس کی ضرورت کواہم ملیہ نے بھی سلیم کیا ہے اور جس شخص نے اس کے راز کو بچھ لیا ہو وہ اس سے دوسری جگہ بھی کام لے گا۔ پس جب کہ آپ حضرات نے روزہ کے تھم ومصالے سمجھ لیے تو اب اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جوروزہ نہیں رکھتے ان کورکھنا چاہیے اور جور کھتے ہیں اور اس کی حقوق کی رعابیت نہیں رکھتے ان کو حقوق آئی معارف توجہ کرنا چاہیے اور جور کھتے ہیں اور اس کی حقوق کی رعابیت نہیں رکھتے ان کو حقوق کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور نفس کو اس کے حال پرنہ چھوڑ نا چاہیے۔ ایک ماہ کے لئے ہی اس سے اس کے طرح کام لو گے تو ان شاء اللہ کام کرنے کی عاوت ہو جا گیگی۔ طرح کام لو گے تو ان شاء اللہ کام کرنے کی عاوت ہو جا گیگی۔

نفس کی مثال بچہ کی تی ہے جس طرف اس کو لگاؤ لگ جاتا ہے \_

والنفس كالعقل ان تهمله سب على حب الرضاع وان تعظمه ينفظم

(نفس کی مثال بچرکی ہے اگر دورہ جھوڑا دینیں چھوڑ ہے گااگر چھڑاؤ کے چھوڑ دیگا)

اس سے کام لے کردیکھوتم ویکھتے ہوکہ استے دنوں سے تم نماز روزہ کرتے ہولیکن ابڑ بچھ نہیں۔ آخراس کی بوجہ کیا ہے کہ لا بروائی سے کام کرتے ہو۔ بینیت نہیں ہے کہ نشس کو ہم عبادت کاخوگر بناویں۔ اب ایک ماہ ہی اس نیت سے کرلو۔ ویکھوتو کیا الڑ ہوتا ہے۔ حق تعالی نے نفقات کے بارہ میں بھی ضمون ارشاد فر مایا ہے ارشاد ہے۔ و مثل اللین ینفقون امو المهم افخاء موضات الله و تشبیتا من انفسهم المنے (اوران لوگوں کی مثال جوابے مالوں کوخرج کرتے ہیں اللہ تعالی کی رضا جوئی کی غرض سے اوراس غرض سے کہ اپنفسوں کو (اس عمل شاق کا خوگر بنا کیں) مال کے خرج کرنے کی دووجو ہات ارشاد فرما کمیں۔

اول تواللہ تفالی کی رضا مندی کوظلب کرنا۔ دوسر سے اپنے نفس کو نیک کام پر جمانا۔
پس اگرہم اپنے ہرکام میں ان دونوں با تول کی نیت رکھیں توان شاءاللہ ہم کو یہ کہنے کا موقع نہ ہوگا کہ ہم استے دنوں سے نماز روزہ کرتے ہیں ،ول پراٹر نہیں ہوتا۔ اوراس کا نفع کو دنیا ہیں بھی ہوگا اورا تحرت کیلئے توبیا عمال صالح پر استقامت حاصل ہوجائے گی۔نفس کے اندر رسوخ پیدا ہوجائےگا۔
اور آخرت کیلئے توبیا عمال صالح پر استقامت صد فوق الکر املة استقامة اور ثبات بری شے ہے۔
جس کی نبست کہا گیا ہے۔ الاستقامت صد فوق الکر املة استقامة اور ثبات بری شے ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ای کی نبست فر ماتی ہیں گان حلقہ القو ان یعنی صفور صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ای کی نبست فر ماتی ہیں گان حلقہ القو ان یعنی صفور صلی اللہ

عليه وسلم كاخلق قرآن تفالعني قرآن برعمل كرنا آپ كا فطرى امرتها-

اس کے بعد بھنا چاہیے کہ بعض بزرگوں نے لکھ دیا ہے کہ نفع روزہ کااس وقت ہے کہ اورایا م

ہے کم کھا ہے ورندروزہ کا کوئی نفع نہیں۔ حالانکہ کتاب وسنت میں بیمضمون کہیں نہیں ملتا۔ اگرروزہ
کا نفع اسی پرموتوف ہوتا، تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں نہ کہیں فرماتے یا قرآن میں کوئی آیت اس
کے متعلق ہوتی۔ بلکہ فرمایا تو یہ فرمایا۔ کلوا واشو ہوا حتی یتبین لکم المخیط الابیض من
المخیط الاسود. (اور کھ تا واور پیواس وقت تک تم کوسفید خط (نور) صبح صاوت کا متمیز ہوجائے۔)

اس لئے کہ کم کھانا کوئی مجاہد نہیں بلکہ روزہ سے جو بجاہدہ ہوتا ہے وہ ترک عادت کی وجہ سے بال بیضرور ہے کہ پیٹ سے زیادہ نہ کھائے۔

تذلل لمخالق

بالخصوص ہمارے زمانہ میں تو کم کھانا مفید کیا مصر ہے۔ اس لئے کہ قوی ہیں کمز دراور نیز تعلق حبی بھی حق تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کواس طرح کانہیں رہا جیسا پہلے تھا۔ اس لئے زیادہ مجاہدہ کرنے میں کئی قسم کی خرابیوں کا اندیشہ ہے اول تو عجب پیدا ہوگا۔ دوسرے میخص اپنے کو مستحق سمجھے گا کہ میں اتنا مجاہدہ کرتا ہوں جھے کو ضرور بچھ ملنا چاہیے۔

تبیر فی معنف اس قدر ہوجائے گا کہ فرائض میں خلل آنے کا احتمال ہے کم کھانے اور کم پینے کے اندر قرب منحصر نہیں نفس کوئنگ نہ کرو۔ اس سے کام لو۔ اور بعض بزرگوں نے جونفس کو کا فرکہا ہے۔ سوید کا فرکفر نے نہیں کفران سے ہے۔ خوب کھا ؤپواور کا م بھی کرو۔

ووسرار ذیلہ تھا کبراس ہے جومفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا اثر دوسروں تک پانچنا ہے۔ اس
کا حکما ء نے بیعلاج کیا ہے کہ اسباب تدلل کو اختیار کرتے تھے ایسے ایسے طریقے ایجاد کئے کہ جس
ہےلوگ ان کوچھوڑ دیں ، ذلیل سمجھیں جو کیوں اور بعض صوفیاء اہل اسلام نے بھی اس اطریقہ سے
اس مرض کا علاج کیا ہے لیکن شریعت نے ہم کو اس کے خلاف بی تعلیم فرمایا ہے۔ لاینبغی
للمومن ان یذل نفسہ یعنی مومن کومناسب نہیں ہے کہ اپنفس کو ذلیل کر سے یعنی تدلل
للمحلوق کومنع کیا ہے اور تذلل للخائق کی تعلیم فرمائی ہے سے ان اللہ! کیااعتدال ہے!

لیکن اس میں ایک بات شبہ کی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے کے سامنے تو ہر مخص تذلل اختیار کر لیتا ہے کمال اور تواضع تو یہ ہے کہ اپنے کوچھوٹوں سے بھی ذلیل اور چچے سمجھے۔ جواب اس کا بیہ ہے کہ جب خالق کے سامنے اپنا تیج ہونا پیش نظر ہوگا تواس کولازم ہے کرحق تعالی کی عظمت اس کے قلب میں آئے گی اور جب معرفت وعظمت جق تعالیٰ کی اس کو ہوگی تو چونکہ اپنے نفس کو حاجب اور مالع جانے گااس کے سب سے زیادہ بیج در تیج اپنے ہی کو جانے گااور ہرا یک کواپنے سے بہتریفین کریگا تو یہ تقصود بدوں اس کے کرمخلوق کے سامنے ذلت افتایا رکرے حاصل ہو جائےگا۔

پس ٹابت ہوا کہ اس مقصود کے لئے صرف تذائل للخالق کا بی ہے۔ اس تذائل للخالق کے واسط جم کو شریعت نے نماز تعلیم فرمائی ہے کہ اس کا خاصا ہے کہ انسان کو اپنا بحر چیش نظر ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس جس تھم ہے کہ اشرف الاحصا کو ار ذل الاحسیاء کے ساتھ ملاحق کرو۔ اور بہ قاعدہ ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ جب بیٹ خفس اپنے سرکو جو کہ اشرف الاعضاء ہے زمین پررکھے گا تو ضروراس کے اندر سے کبر کم ہوگا۔ اور تو اضع اور سکنت پیدا ہوگی نماز کے اندر بجیب خاصیت ہے اور اس کو بدا وخل ہوگی تعالی کی معرفت اور قرب کے حاصل ہونے میں۔ اور جب حق تعالی کی معرفت اور قرب کے حاصل ہونے میں۔ اور جب حق تعالی کی عظمت پیش نظر ہوگی تو اپناتھ ہو تا چیش نظر ہو جائے گا اور دوسرے کی طرف النفات بھی نہ ہوگا۔ ایک مثال ہے جیسے ہاتھی کے سامنے مثلاً دو چیو نئیاں ہوں تو اس کے سامنے ہوتے ہوئے ایک مثال ہے جیسے ہاتھی کے سامنے مثلاً دو چیو نئیاں ہوں تو اس کے سامنے ہوتے ہوئے ایک حیالہ ارکو تقیر یا عظیم سمجھے گا۔

اور پھر ہیئت تذلل ہی پراکتفانییں کیا گیا۔ بلکہ اس کے اندراپنے ساتھ ہمکوا می کی بھی اجازت دی ہے ورنہ اگر بیتھم ہوتا کہ سر جھکا کربس کھڑے رہوتو نرامجاہدہ ہی ہوتا اب مجاہدہ بھی ہوتا کہ سر جھکا کربس کھڑے رہوتو نرامجاہدہ ہی ہوتا اب مجاہدہ بھی ہوتا کہ سرکب ہاورلذت بھی اور پھراول ہے آخر تک ایک ہیئت نہیں بنائی بلکہ اس کو مختلف افعال سے مرکب بنایا ہے۔ قیام، رکوع، بجدہ ، تو مدہ جلسہ، قعدہ تا کہ نشاط رہے۔ اکثر مثلاً بحدہ ہی ہوتا یارکوع ہی ہوتا تو نشس اکتاجاتا۔ سبحان اللہ! ہمارے ندات کی کیار عایت فرمائی ہے بخلاف حکماء کے مجاہدوں کے کہ جرمخص سے وہ نبونہیں سکتے۔

کہ وہ ایسے خت بخت بجاہدے کرتے ہے کہ جرمخص سے وہ نبونہیں سکتے۔

ترک لذات کا طرز لقہ

اب ایک شبر مها و و بہ ہے کہ جب تر اوت کے مجاہدہ ہے تو جیسے رمضان میں مشروع فر مایا اور دنوں میں مشروع فر مایا اور دنوں میں مقرر فر مادسیتے۔ جواب میہ ہے کہ اگر اور دنوں میں نماز نہ ہوتی تو بے شک اس کی شان اس کو مقتضی تھی کہ فرض ہوتی ۔ چنا نچہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز رمضان میں قیام کیل فرمایا۔ اور تیسرے روزیاچو تھے روزآپ تشریف نہ لائے اور بیفر مایا کہ بجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہوجائے اس لئے میں نہیں آیالیکن اور دنوں میں بھی فرض نمازیں مقرر ہیں جو مجاہدہ کے لئے کافی ہیں۔ اس لئے رمضان ہی میں اس کور کھا گیا اور سنت موکدہ بنادیا گیا۔ الحاصل ترک لئے کافی ہیں۔ اس لئے رمضان ہی میں اس کور کھا گیا اور سنت موکدہ بنادیا گیا۔ الحاصل ترک لئے ادات کے لئے روزہ اور علاج کبر کے لئے نماز شریعت نے جاہدہ مقرر فرمائی۔

اب تیسری شے تھے خلوت جوان کی معین ہے تھا ہے یہاں تو برسوں بلکہ عمر کی خلوت مخصی۔ خلا ہر ہے کہ اس میں شخت حرج ہے اور تعلقات اور تعدن کی نیخ کئی ہے۔ شریعت نے سجان اللہ اس میں مجیب رعایت رکھی ہے صرف وی دن کی خلوت مقرر فر مائی اور اس کا تا م اعتکاف رکھا۔ اور اس میں بھی بینیں کیا کہ بالکل کسی سے نہ پولو نہ ملو۔ بلکہ اس کا ایسا اچھا طریقہ ہتا ویا کہ اس میں خلوت کا جونع ہے وہ بھی باتی رہے۔ اور جولوگ وہاں آئیں ان سے ملنے میں پچھ حرج بھی نہ ہو۔ وہ بیہ کہ دیا ہے کہ متجد میں اور کہیں جا تر نہیں۔ اب خلا ہر ہے کہ متجد میں ایے ہم جنس ہی آئی رہے کہ متجد میں اور کہیں جا تر نہیں۔ اب خلا ہر ہے کہ متجد میں ایے ہم جنس ہی آئی میں متے اور بچتا اغیار ہے مطلوب ہے۔

ہارے حضرت حاجی صاحب قرمایا کرتے تنص خلوت ازاغیار ندازیار پس خلوت ان لوگوں سے ہے جور ہزن ہیں دین کے۔ باقی جودین میں معین ہیں ان کے پاس بیٹھنا تو خلوت سے بہتر سے سے بات سے جمعہ

ہےالیی جلوت کوخلوت پرتر جیج ہے۔

مولانا نے عجیب لطیفہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہا ہے عزیز! تو جو خلوت کو مطلقاً جلوت پرتر جیج دیتا ہے اوراس کے فضائل بیان کرتا ہے یہ بھی تو تجھ کوجلوت کی ہی بدولت علم ہوا ہے بھروہ جلوت پر مطلقاً کیسے رائج ہوسکتی ہے۔ پھروہ دس دن کا اعتکاف ایسے دنوں میں رکھا ہے کہ اس عشرہ میں ایک رات ہزار مہینوں ہے بہتر ہے بینی ہزار مہینے اگر ریاضت مجاہدہ کر سے تو وہ بات نصیب نہیں ہوتی جواس ایک رات میں ہوجاتی ہے۔

تورکھے! خلوت کے ایام کو کم تھے گراس کا تدارک اس طرح کردیا گیا۔ بی حض تائید غیبی ہے اور نوروی ہے، ہی اس کا دراک ہوسکتا ہے حکماء کو یہاں تک کہاں رسائی ہوسکتی ہے۔ بید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہم کو ایساراستہ بتالا یا کہ جو بہت آسان اور نفع میں سب راہوں ہے بڑھ کر ہے۔

پھر صاحبو! غضب ہے کہ ہم اس کی قدر نہ کریں اور اس ہے منتفع نہ ہوں بیطریقہ ہے جس سے تزکیفس و تہذیب نفس ہوتی ہے اور جس پر فلاح کا وعدہ ہے۔

ہرس سے تزکیفس و تہذیب نفس ہوتی ہے اور جس پر فلاح کا وعدہ ہے۔

اب اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہ ہم کو تو فیق عطافر ما کیں۔ آمین

# التهذيب

عجامدات شرعیه کے متعلق به وعظ ۲۸ رمضان ۱۳۳۲ ه کوجامع مسجد تھانہ بھون میں بیٹھ کر فرمایا جوساڈ ھے تین گھنٹہ میں ختم ہوا۔ محرعبداللّٰد گنگو ہی صاحب نے قامیند فرمایا۔

### خطبهٔ ما ثوره

#### بِسَ عُواللَّهُ الرَّحْبِنَّ الرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيْفَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَحَدَّهُ مُضِلً لَهُ وَمَنْ لَهُ وَمَنْ لَهُ وَمَنْ لَهُ وَمَنْ لَلهُ وَحَدَهُ لَا لَهُ وَمَنْ لَهُ وَمَوْلَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى لا شَرِيدًا لَهُ وَمَوْلَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ المَّابِعُدُ فَاعُودُ لِللَّهُ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. مِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهدكم ولعلكم تشكرون. (البقره:١٨٥)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کوتمہارے ساتھ (احکام میں) آسانی کرنامنظورہ اور تمہارے ساتھ (احکام تو انین مقرر ہیں) دشواری منظور نہیں تاکہ تم لوگ ایام قضاء کی شار کی ساتھ (احکام تو انین مقرر ہیں) دشواری منظور نہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بزرگی (وثناء) سیمیل کرلیا کرو (کہ ثواب میں کمی ندرہ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بزرگی (وثناء) بیان کروائی برکات صیام رمضان سیم برکات صیام رمضان سیم مرکات صیام رمضان سیم دم ندرہ و کے اور تاکہ لوگ (ای اس نعمت کا) شکر بیادا کیا کرو۔

مجامده كى اہميت

یدائی آیت ہے جو متعلق ہے صیام کے۔اس کے قبل چند جمعوں میں روزہ ، تراوت ، اعتکاف اوران کے اسراروا حکام وحقوق وآ داب وخواص مع ان کے شعب ومتعلقات کے ذکر کئے گئے ہیں جن کا حاصل تھا مجاہدہ کہ حق جل وعلاشانۂ نے نفس کے قوی منکسر کرنے کے لئے چند مجاہدات کی تعلیم کی ہے اوروہ مجاہدات تمام قوموں کے مجاہدات سے ممتاز ہیں اور یہ مجاہدات ہمارے ہی نفع اور مصالح کیلئے ہیں کوئی بید میں کے ہم پر بڑا بارڈ الا گیا ہے۔ بجاہدہ تو وہ شے ہے کہ ہر سلیم المز اج اس کی طرف را غب ہے بلکہ جو مجاہدہ نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔
چنانچہ آپ و کیھتے ہیں کہ تمام فساق و فجار مجاہدہ سے خود تو محتر زہیں گراس کے ساتھ ہی اہل مجاہدہ کو مجوب رکھتے ہیں۔ جس محض کو وہ و کیھتے ہیں کہ زاہد ہے ، تارک ہے بالطبع اس کی طرف ان کو بھی میلان ہوتا ہے۔ و نیا دار کیسا ہی و نیا دار ہو جب وہ لڑے گا طالب و نیا ہے لڑے گا۔ تارک و نیا ہے کہ میر محض و نیا ہے کہ میر میں کہ وہ کیا ہے صرف میہ وجہ ہے کہ اس کو بیہ خیال ہے کہ میر میں و نیا کا تارک ہے اس خیال نے اس کی وجہ کیا ہے صرف میہ وجہ ہے کہ اس کو بیہ خیال ہے کہ میر میں و نیا کا تارک ہے اس خیال نے اس کے میر خیال سے کہ میر میں کو بیت کردیا ہے۔

وجہاس کی بیہ کے دنیا سے خدا کوبغض ہے اس کا اثر ایساعام ہے کمجبین دنیا کے قلوب میں بھی اس کا اثر ہے۔اگر دنیا کی محبت اچھی شے ہوتی تو ایک محبّ دوسرے محبّ سے ضرور محبت کرتا۔ لکین میہ بات نہیں۔ بلکہ آپس میں لڑتے ہیں کہتے ہیں مرتے ہیں۔

بہرحال زہدنی الدنیا بالطبع مرغوب ہے اور تارک تعلقات سے اول تو محبت ہی ہوتی ہے اور اگر محبت نہ بھی ہوتو بغض تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب دنیا ایسی شے ہے کہ اس کے ہر ہے ہونے پرسب کا اتفاق ہے اور ترک دنیا ایسی محبوب شے ہے کہ اس کی محبوبیت پرسب کا اتفاق ہے۔ اس کا تھوڑ ا بہت رواج ہرقوم میں ہے۔ عیسائی ، ہندو جو کہ محکرین پرسب کا اتفاق ہے۔ اس کو ضروری جانے ہیں۔ چنانچے تہذیب اخلاق میں ان کی کتا ہیں موجود ہیں اسلام ہیں وہ بھی اس کو ضروری جانے ہیں۔ چنانچے تہذیب اخلاق میں ان کی کتا ہیں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ تہذیب اخلاق بدول نفس کئی ہے ہوئیں سکتی۔ کیونکہ نفس کے موافق کرنے سے بھی اور ظاہر ہے کہ تہذیب اخلاق بدول نفس کئی ہوں تھیں۔ کیونکہ نفس کے موافق کرنے سے بھی تو بہت ہی ہدا خلاقیاں صادر ہوتی ہیں۔

مثلاً ایک شخص ہے اس کا جی چاہا کہ فلال عورت کے پاس جائے تواگروہ نفس کوئیں روکے گااورخلاف نفس کے نہ کر بھاتو بغل اس سے صادر ہوجائے گاجو کہ تمام ملل میں ندموم و مبغوض و نہی عنہ ہے۔

کااورخلاف نفس کے نہ کر بھاتو بغل اس سے صادر ہوجائے گاجو کہ تمام ملل میں ندموم و مبغوض و نہی عنہ ہے کہ مکما و میں مجاہدہ ہونے کی ایک حکایت یادہ کی ایک شخص سکیم نے دوسر سے یونانی حکیم کی تصویر د کھے کر ریکہا تھا کہ علم تیا فہ کی رو سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیشخص زانی ہے لوگوں نے کہا کہ بیتو فلال حکیم کی تصویر ہے۔ اس کو ندا مت ہوئی مگر اس نے کہا کہ کسی کی ہوضر وراس شخص کے اندر ریاب ہے لوگ کے اندر ریاب ہے لوگ کے بیا کہ ایک شخص تہاری نبست ایسا کہتا ہے سے لوگ سے اندر ریاب کے بیا کہ ایک خص تہاری نبست ایسا کہتا ہے سے لوگ سے اندر ریاب کہا کہ وہ سے کہا کہ ایک خبیث کا ہے لیکن میں مجاہدہ کرتا ہوں سے اندر یادہ اس فعل خبیث کا ہے لیکن میں مجاہدہ کرتا ہوں

اور نفس کومغلوب کرتا ہوں۔اس لئے عمر بھر میں صدور اس فعل کا بھی نہیں ہوا۔ تو با وجودا بمان نہ لانے کے ان لوگوں نے نفس کی اتنی بڑی مخالفت کی کہ عمر بحرصد دراس کا نہ ہونے دیا۔

غرض! مجاہدہ وہ شے ہے کہ اس کی پہندیدگی تمام اہل ندا ہب کے اندرمسلم ہے بلکہ دہری بھی کے قدر مجاہدہ ضرور کرےگا۔ بغیراس کے اس کوبھی چارہ نہیں ہے آگر چہ مقصوداس کا دنیا ہو۔ مثلاً اس کوکسی برغصہ آیا اور جانتا ہے کہ آگر میں اپنے غصہ جاری کروں گاتو خود مجھے کو پیخص ضرر پہنچا ہے گاتو اس کو کسی موقع پر دہ صبط سے کام لےگا۔ اور نفس کور و کے گا۔ غرض مجاہدہ کی ہر تو م اور ہرا الی ند ہب بلکہ ہرخض کو ضرورت ہے۔ دنیا میں کو ضرورت ہے۔

ماه رمضان اورایام شاری

باقی شریعت مقدسہ نے جومجاہدات ہم کوتعلیم کئے جیں ان کے جوانتیازات جیں اور جوان کے خواص وآ فار ہیں وہ کسی قوم اور کسی حکیم وفلٹی کے بجاہدہ بین ہیں۔ اہل مجاہدہ کی نظر جہاں تک نہ بہنچی تھی وہاں تک کی شریعت مقدسہ نے رعایت کی ہاں خواص وحکم اسرار کو بہت مختصر طور سے گزشتہ جمعوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب موقع اسکا ہے کدان مجاہدات کے خاتمہ کا بیان کردیا جائے کہ یہ بھی قابل اہتمام ہے اور آج رمضان المبارک کا جمعدا خیرہ بھی ہے اس لئے ان بیانوں کا خاتمہ بھی اس جعہ کو ہوتو بہتر ہے۔

باتی درمیان میں بیر بیان کردینا بھی ضروری ہے گومیر ہے موضوع کے خلاف ہے کہ اس جمعہ کے لیے بیصفت توضیح اور واقعی ہے کہ بیر جمعہ اخیرہ ہے۔ باتی جوخصوصیات زا کدہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں بڑھائی جیں ان کا کہیں پتہ ونشان تک نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو بات قابل اعتباء واہتمام کے ہے اس کی طرف تو انتفات تک نہیں اور زا کدہ تصنیف کر لیے۔ مجملہ ان کے ایک بیرخاصہ شہور ہے کہ آخری جمعہ کو جس قدر نے کیڑے بہن لواس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا جو اب بیہے ھاتو ا ہو ھانکہ ان کنتم صدفین .

ایک فاصہ یہ بیجھتے ہیں کہ اس دن جوخطبہ پڑھاجائے اس ہیں وداع کامضمون اوراس فتم کامضمون اوراس فتم کامضمون جس سےاظہار تاسف وحزن ہو ہونا چاہیے۔ جناب! دل ہی جانتا ہوگا کہ کیسا کچھافسوں ہے۔ ابھی دل ہیں امنگیس اور شوق لگ رہا ہے کہ جلدی ہے رمضان ختم ہوتو سویاں اور چھوہارے کھا کیں اور دل ہیں امنگیس اور شوق لگ رہا ہے کہ جلدی ہے رمضان ختم ہوتو سویاں اور چھوہارے کھا کیں اور دل ہیں تو خوشی پھرمنہ بسور نا تکاف، ہی ہے اور دل ہیں تو خوشی پھرمنہ بسور نا تکاف، ہی ہے

اورامتخان اس کابیہ ہے کہ اگرتم کونم ہی ہے اورائلد تعالی کسی ذریعہ سے بیتھم بھیج دیں کہ میرے بندوں کورمضان کے جانے سے بہت نم ہے اچھا ایک ماہ کے روزے اور ہم فرض کرتے ہیں تو جناب ابھی سب کے مندخشک ہوجا کیں۔ بیسب کہنے کی باتیں ہیں۔ رمضان بحرتو ایام شاری رہتی ہے کہ آج استے روزے ویے استے باتی ہیں۔ اور بیتو عابدوں اور زاہدوں کی کیفیت ہے۔

یا در کھو! جو بات ول میں ہوائ کوظا ہر کرنا جا ہیے۔ در نہ ہم بے جارے تو کس قطار میں ہیں صحابہ رضی الندعنہم سے اس پر بازیرس ہوگئی ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم ،غزوہ بدر کے بعد تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کوئی دن مثل بدر کے ہواس میں ہم دشمن سے مقابلہ کریں جب غزوہ احد ہوا تو اس میں ہزیمت ہوئی اور بعض صحابہ سے پچھلطی اجتہادی بھی ہوئی جس کا بڑاقصہ ہے تو اس پرحق تعالیٰ ان کومتنبہ فرماتے ہیں۔

و لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه وانتم تنظرون.

د یعنی تم لوگ موت کی لقاء سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے اب تو تم نے اس کود کھے لیا۔
اور تم اس کود کھے رہے ہو'۔ جب صحابہ رضی اللہ عنبم کواس پر تنبیہ ہوئی تو ہمارا کیا منہ ہے ۔

آزرو میخواہ لیک اندازہ خواہ ہے ہیں ہر تنا بدکوہ را یک برگ کاہ

(آرزواتی جا جتنا کہ خوشمال

روزہ دارکی خوشمال

ہم کو چا ہے کہ منجل کر بولیں ہم ضعیف ہیں ہم کو چا ہے کہ یوں کہیں کہ اللی شکر ہے ہم سے یہ عبادت جس طرح بنی اوا ہوگئی۔ اب آپ اس کو بول کیجے۔ افسوس اور درخی وغیرہ کا خلاف واقعہ اظہار نہ کرواور کی حدرخی بھی ہوتواس پر سرت اس قدر عالب ہے کہ وہ درخی قابل اعتبار نہیں ہے اور وہ سرت یہ کہ کہ نئیمت ہے کہ روزہ ہمارائی میں ٹوٹا نہیں۔ فیروعافیت سے سب پورے ہوگئے۔ بجائے رخے کوش ہونا چا ہے اور خدا جائے رخے کے خوش ہونا چا ہے اور خدا جائے رہ کے سے اختر اع کر لیا ہے۔ روزے کے تم پرتو ہم کو جلیم کی گئی ہے جائے ارشاد ہے: لمصائم فور حدان فوحة عندالافطار وفوحة عندلقاء رہا ہوں کو ایک روزہ کی ووخوشیاں ہوتی ہیں آیک خوشی تو افسائل فور حدت اور دوسری اپنے پروردگار کے ملنے کے وقت اور دوسری اپنے پروردگار کے ملنے کے وقت اس کے کہ وقت اور دوسری اپنے پروردگار کے ملنے کے وقت اس کے کہ وقت اس کے کہ اس کی کہ کا کہ اس کی کہ اس کے کہ اس کی کہ کو کا کہ کو کی کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کہ کہ کر کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کا کے کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کو کر کا کہ کو کر کا کہ کو کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کر کو

جومدت ہے اس رنج کی بعنی رمضان السبارک کارخصت ہونا اس کا پچھ حصہ افطار کے وفت بھی ہونا جا ہے۔اس لئے کہ ایک دن اور کم ہوگیا۔لیکن پنہیں فر مایا گیا۔ بلکہ خوشی کی خبر دی گئی۔

راز ای میں بہ ہے کہ روزہ فرض ہے اور تراوت کا اور تہجد جوشب کی عبادات ہیں وہ سنت ہیں۔اور بیسلم ہے کہ جس قدر قرب اوائے فرض ہے ہوتا ہے اس قدرادائے سنت ونوافل سے نہیں ہوتا۔تو اس کا مقتضا یہ تھا کہ جب روزہ تمام ہوتو ہم کورنج ہوتا چا ہے تھا کہ افسوس ایک رات تک ہم روزہ کے برکات ہے محروم رہیں گے کیونکہ رات کوروزہ نہیں ہوتا۔ پس اس خیال کے رفع کرنے کے لئے ہم کو تعلیم فرماتے ہیں فرحت کی ۔

بہر حال خواہ کسی فتم کی خوثی ہوسب محمود ومطلوب ہے۔ باتی رنج کے مطلوب ہونے ک تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہر حال رنج نہ واقع ہے اور نہاس کی کوئی اصل ہے پس تا سف اور رنج کرتا اور خطبہ میں الوداع الوداع یا شھر رمضان پرجھنا بالکل ہے اصل ہے۔

ہاں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کا توایک خطبہ خاصہ منفول ہے چنانچہ صدیث ہیں آیا ہے کہ شعبان کے جمعہ اخیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھاجس میں فرمایا یا بھا الناس فدا ظلکم شہر عظیم المخ (اے لوگوتم پرایک عظیم المرتبت مہینہ ساتھ ن مونے والاہے) ہیں رمضان کے آنے کی خوثی تو ظاہر فرمائی ہے مرجانے کاغم ظاہر کرنا اور خطبہ وددائی پڑھنا کہیں منقول نہیں۔

بیسب تقریر جملہ معترضہ کے طور پر آخری جمعہ کے متعلق تھی۔ مقصودتو میرابیہ کہ بیآ خری جمعہ ہوات ہے۔ اور آخری جمعہ کو یہ خری جمعہ کے درمضان ایک ہفتہ سے کم رہ جاتا ہے چنا نچہ آج ۲۸ تاریخ ہے۔ اور ہاں باقتضاء وقت بیجی بنادینا ضرورہ کہ ۲۸ تاریخ کوسورج گرئن تخیینا پانچ بجے سے شروع ہوجائے گا۔ حدیثوں میں ایسے وقت نماز آئی ہے جس کا لقب صلوق الکسوف ہے جناب رسول الله صلی الله علیہ وہم نے خود بھی پڑھی ہے جس میں قراء ق بجدہ، رکوع طویل تھا۔ مگر وقت بہت کم اور نازک ہے اور نیز احتمال ہے کہ عمر کا بعد ہوجائے اسلے نوافل اس وقت مکر وہ ہیں۔ اس لئے بجائے نوافل سے اور نیز احتمال ہونا چاہے۔ اوگوں نے جس طرح جمعہ اخیرہ درمضان کے پھے خواص تراشے ہیں۔

#### ہمار ہےتو ہمات

ایسے بی سورج گربن کے بھی اپنی طرف سے پچھا حکام مقرر کے ہیں۔ چنا نچہ مشہور ہے کہ سورج گربن کے وقت کھا نا نہ کھاؤ۔ اصل تواس کی بیتھی کہ وہ وقت جب مشغولی مع اللہ اکبر اور ذکر کا ہے تو طاہر ہے کہ کھا نا خود بی اس وقت ترک ہوجائے گالیکن ذکر اللہ اور نوافل کوتو لوگوں نے اڑا دیا۔ اب بجائے اس کے بیکار بیٹھے رہیں گے۔ شطرنج اور گنجفہ کھیلیں گے گراتی تو فیل نہ ہوگی کہ اللہ کی یادکریں۔ ای طرح جب کوئی محلّہ میں مرجا تا ہے تو مشہور ہے کہ کھا نا کھا نا جائز نہیں۔ غیبتیں کریں گے ، دغابازی کی گفتگو جائز نہیں۔ غیبتیں کریں گے ، دغابازی کی گفتگو کریں گے ، دغابازی کی گفتگو کریں گے ہاں کھا نا نہ کھا کی گفتگو

اس کی اصل میتنی کہ ایسے وقت جب کہ اپنے پاس والوں کوئم ہوا ورخوداپنے کو بھی ہوتا ہے تو کھانا کھانا طبعًا مکروہ ہے شرعاً مکروہ نہیں ۔لیکن جب دنیا مجرکے قصے اور گناہ تک تو کریں تو کھانا جو کہ فی نفسہ مباح ہے اس سے کیوں احتر از کیا جائے۔

ایسے بی بیجی مشہور ہے کہ عصراور مغرب کے درمیان کھا نا نہ کھاؤ۔ اصل تواس کی بیتی کہ وہ وقت فضیلت کا ہے اورا کثر برزگوں کی عادت رہی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب تک ذکراللہ میں مشغول رہے ہیں۔ جب ان کوعام لوگوں نے مشغول و یکھا تواس سے بیس جھا کہ اس وقت کھانا کھانا کھانا ممنوع ہے اورجہ اس کی بیتراشی ہے کہ مرتے وقت عصر کا وقت نظر آتا ہے اورشیطان مرنے کے وقت عیرکا وقت نظر آتا ہے اوراس مخص کو پیاس بہت ہوتی ہے۔ تواگر اس وقت کھانے بینے کی عادت ہوگی۔ تو بیغض کی بیاس بہت ہوتی ہے۔ تواگر اس وقت کھانے بینے کی عادت ہوگی۔ تو بیغض کی جائے گا۔

نعوذباللہ!بالک غلط اور جھوٹ بات ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت چھوٹی چھوٹی چھوٹی اللہ علیہ جن سے اونی سے ضررد پی بلکہ اکثر و نیوی کا اختال بھی ہوا ہے وہ بتلائی ہیں۔ چہ جائیکہ اتنابرا نقصہ ان عظیم جس شے سے لازم آتا ہوا ور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئع نہ کریں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہم کوئع نہ کریں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہم کوئع نہ کریں ہے جس سے اختال کرجانے کا ہے۔ پس جو پی بین کرمت چلو۔ اس لئے کہ اس طرح چلئے سے اختال کرجانے کا ہے۔ پس جو پی بین کرمت چلو۔ اس اتنا آیا ہے کہ جس کے اختیار کر لینے سے شیطان کے پیشاب چینے کا اختال ہو۔ بالکل غلط ہے ہاں اتنا آیا ہے کہ قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو عدالت له المشمس یعنی وحوب تکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جب سوال ہوتا ہے تو عدالت له المشمس یعنی وحوب تکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جب سوال ہوتا ہے تو عدالت له المشمس یعنی وحوب تکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جب سوال ہوتا ہے تو عدالت له المشمس یعنی وحوب تکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جب سوال ہوتا ہے تو عدالت له المشمس یعنی وحوب تکلی ہوئی اس کونظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وقت یاس دکھائی دینا نہیں آیا ہے۔ اور اگر

بالفرض ایسا ہوبھی تو وجہاس کی بیہ ہوسکتی ہے کہ چونکہ اس کی عمر کا خاتمہ ہو گیا ہے اس لئے اگر اس کو دن بھی ختم ہوتا ہوانظر آتا ہو پھے تعجب نہیں لیکن بیر پیشاب پینے کامضمون قابل اعتبار نہیں ہے۔

اگرکہاجائے کہ ہم نے خوب دیکھا ہے کہ مرتے وفت لوگوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے تو جناب خدا خیر کرے ہم نے ایسے مردے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بیان کیا کہ ہم مرسکتے تھے اور جب ہماری جان فرشتے لے سکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڈھا سا آ دی بیٹھا ہوا ہے اواس کے سامنے ایک رجشر کھلا ہوار کھا ہے اس نے اس میں دیکھ بھال کرکہا کہ اس کوہم نے نہیں بلایا وہ دو مرافعہ ہے۔ اس لئے واپس کردیئے سکتے چنا نچہ وہ زندہ ہو سکتے۔

اس حکایت سے لازم آتا ہے کہ عزرائیل علیہ السلام علمی کرتے ہیں اورا گرعز رائیل علیہ السلام علمی کرتے ہیں تو ان میں جرائیل علیہ السلام میں کچھ فرق نہیں وہ بھی ضرور غلطی کرتے ہوں گے اور جب کس کے مار نے میں غلطی کی تو کسی شے کے پہنچا نے میں بھی غلطی کا خال ہے اور دحی کمی ایک شے ہے۔ اس کے پہنچا نے میں جرائیل علیہ السلام نے ضروراحتمال ہے کہ شایفلطی کی ہو۔ جناب ایسے احتمالات ہے تو قرآن سے بھی نعوذ باللہ ایماں اٹھا جاتا ہے۔ اور غالی شیعوں کا فرہب حق معلوم ہوتا ہے کہ 'جرئیل غلط کروہ ومقصود علی ہو' (حضرت جرائیل علیہ السلام نے غلطی کی ورنہ مقصود حضرت علی رضی اللہ عنہ خونو باللہ )

توبہ کروا بسے قصول سے بیسب دماغ کا تصرف ہے۔ دماغ میں جیسے خیالات گھو متے ہیں ای تشم کے نظروں کے سامنے ممثل ہوجاتے ہیں۔ یاتی فرشتوں سے غلطی اور خطا کا اخمال نہیں ہے جس کی موت آتی ہے اور جس کی نسبت تھم ہوتا ہے اس کی جان قبض کرتے ہیں۔ یہ احتمال نہیں کہ دوسرے کی جان قبض کرلیں چنانچے صاف ارشاد ہے:

حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون

"دلینی یہاں تک کہ جبتم میں ہے کی کوموت آتی ہے تو ہارے فرشتے اس کی جان لیتے بیں اور وہ اس میں تقییر نیس کرتے"۔ دوسرے مقام پرارشاد ہے جس ہے عمواً معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھ کسی کے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔ لایسبقونه بالقول و هم بامرہ یعملون خضب کی بات ہے کہ قرآن کا انکار عقل کے خلاف ایسے امور کا اعتقاد کر لیتے ہیں۔ پس اگریہ قصیحے بھی ہو تو یہ قویہ تی ۔ پس اگریہ قصیحے بھی ہو تو یہ قویہ تی ۔ پس اگریہ قصیحے بھی ہو تو یہ قویہ تی ۔ پس اگریہ قصیحے بھی ہو

### شيطان اورمومن

اگرفرض کرلیاجائے کہ شیطان اس وقت پیٹاب کا پیالہ لئے ہوئے نظر بھی آتا ہوتہ بھی
اس وقت کھانے پینے کی عادت ہے بدلازم نہیں آتا کہ وہ اس پیٹاب کو پی لے۔اس لئے کہ
مرنے کے وقت مردہ کو عالم آخرت کا انکشاف ہوجا تا ہے اور بدقصدا گر ہو بھی تواس عالم کا نہ ہوگا۔
بلکہ ایک برزی واقعہ ہوگا اور اس عالم کے خواص وعادات اس عالم میں موثر نہیں ہیں۔ ہاں
عبادات صالب شک موثر ہیں جیسا حدیث میں ہے دعونی اصلی (جھے چھوڑ و میں نماز پڑھ
لوں) اور اگر اس ہے بھی قطع نظر کی جائے تب بھی شیطان پیٹا بنیس پاسکتا۔اس لئے۔
دشمن چہ کند چوم ہربان باشد دوست (شیطان کا داو تخلصین پنیس چان)
حق تعالی ارشاد فرماتا ہے۔

انه لیس له سلطن علی الذین امنوا و علیٰ ربهم یتو کلون (انحل: ۹۹)

سلطن کره بت شین افی کرا ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ مونین متوکلین پراس کا بالکل قانونیں چانا۔ بلکراس وقت مونین پرفرشتے نازل ہوتے ہیں اورو آسلی کرتے ہیں چنانچ ارشاد ہے: ان الذین قالوا رہنا الله ثم استقاموا تعنول علیهم الملائکة ان لا تخافوا ولاتحزنوا وابشر وابالجنة التی کنتم تو علون نحن اولیاء کم فی الحیوة الدنیا وفی الانحوه ولکم فیها مائدعون نولا من غفور رحیم. "لیخی بنک وه لوگ جنہوں نے کہا ہمارارب اللہ ہے اوراس پرجم کے ان پرفرشتے اتر تے ہیں (اور کہتے ہیں) کہم مت فرواورمت ممکن ہواورجس جنت گاتم سے وعدہ کیا گیا تھا اس سے خوش ہوہم تمہارے دوست ہیں دنیوی نزدگائی تیں اور آخرت ہیں اور تہارے دوست ہیں دنیوی نزدگائی تیں اور آخرت ہیں اور تہارے دوست ہیں دنیوی نزدگائی تیں اور آخرت ہیں اور تہارے لئے آخرت میں وہ چزیں ہیں جن کوتہارے چی چا ہے دنیوی اور تہارے لئے آخرت میں وہ چزیں ہیں جن کوتہارے پی چا ہے دنیوی اور تہارے لئے وہاں وہ ہے جس کوتم انگو (یوسب) مہمائی سے خوش میں کوتہارے کی جا ہے۔

اور نیز وہ ونت چونکہ اس مخص پر بہت بخت ہوتا ہے اس لئے اس ونت ضرور رحمت حق متوجہ ہوتی ہے اس کے اس ونت ضرور رحمت حق متوجہ ہوتی ہے چنا نچہ ارشاد ہے اناعند المنکسرة قلوبھم (میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتا ہوں) اور مولانا فرماتے ہیں۔

 ہر کجا رہنجے شفا آنجارود ہیکہ ہر کجا دردے دواآنجارود (جہاں کہیں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے جہاں مشکل ہوتی ہے وہیں اس کاحل ہوتا ہے۔جہاں رنج ہوتا ہے وہیں شفاہوتی ہے ،جہاں دردہوتا ہے وہیں اس کی دواہوتی ہے) پس اور فرماتے ہیں \_

فہم وخاطر تیز کرون نیست راہ ﴿ جُرْشکته مَی تَگیر وَضل شاہ (اپنے دل اور فہم کو گستاخ کر لیما میسی راستہ نہیں بلکہ شکستہ ہوجانا ہی بادشاہ کے مہر بانیوں کے حاصل کرنے کی دلیل ہے)

ایک قصد منقول ہے ایک نبی علیہ السلام کا چند قبور پر گز رہوا۔ دیکھا کہ مردے قبور میں معذب ہیں جہال تشریف لے جارہے تھے جب وہاں سے واپس ہوئ تو دیکھار حمت ہور ہی ہے۔ حق تعالیٰ سے عرض کیا کہا ہے اللہ!اس وقت تو میں نے ان کوجتا اعذاب دیکھا تھا۔اور بہ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعدان سے کوئی عمل صادر نہیں ہوا۔ پھر کیا وجہ رحمت کی ہوئی ؟ ارشاوہ وا کہان کے کفن گل مے ان کی بڈیال ریزہ ریزہ ہوگئیں اس لئے ہم کورتم آیا کہان پر کیا عذاب کیا جائے جب کہان پر رجھت ہوئی تو تکوب شکستہ پر تو ضرور ہی رحمت ہوتی ہے۔

غرض وہ وقت رحمت کا ہے۔ شیطان کا داؤ وہاں نہیں چلتا۔ پھر یہ اگراس وقت حواس ہاتی ہیں تو جان ہو جھ کر پیشاب کیوں ہوے گا۔ اور حواس جاتے رہے اور اس حالت میں شیطان کا پیشاب بھی ٹی لیا تو حرج کیا ہوا۔ اس سے ایمان میں پچھ خلل نہیں۔ شیطان کے اندر جز وناری زیادہ ہے اس کا پیشا ہے آدمی کے پیشا ہے تو بہر حال نجاست میں کم ہوگا۔ اس وقت تو اگر آدی کا پیشا ہمی ٹی لیا تو ایمان میں خلل نہیں آتا بلکہ ایک حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا پیشا ہوگا وی جرم نجس بھی نہیں۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جو محض مسم تک سوتار ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کردیتا ہے اور بیارشادنہیں فرمایا کہ کان کو پاک کیا کرو۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ذی جرم نجس چیز نہیں ہے۔غرض یہ بالکل بے جوڑ اور بےاصل بات ہے۔

سلبابيان

ا گر کوئی شخص یہ کہے کہ مرنے کے وقت اگر رحمت ہوتی ہے تواس کا کیا مطلب جو بکثرت سنا

ہے کہ مرتے وقت بعضوں کا بمان مسلوب ہوجا تا ہے۔ یا در کھو! پریشانی اور بدحواس کی حالت میں کسی کا بمان سلب نہیں ہوتا۔ایمان مثل ایک قلعہ مضبوط کے ہے وہ ایسے سیلا بوں سے شکستہ نہیں ہوتا یہ ہرگزنہیں کہ مرنے کے وقت بلااختیار ایمان سلب ہوجائے ہاں پہلے ہے جولوگ مسلوب الاينان بين زندكي مين اورونيا ككامون مين ان كواين في حص ساينامسلوب الايمان ہونا منکشف نہیں ہوتا۔ اور مرنے کے وقت چونکہ ظہور حقائق کاوقت ہوتا ہے اس لئے اس کواس كاعلم بوتا ہے اى لئے مجاز أكبدويا جاتا ہے كدفلال مسلوب الايمان بوكرونيا ہے كيا ہے۔

ميرجومشبورب كدمرده كياس صرف الاالله يزهنا جابي لاالداس كساته يذهلاوك اس کے کداکر الالله پردم لکل کیا تو ہے ایمان مربی کیونکہ اس کے معنی توب ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے تواس سے حق تعالیٰ کی معبودیت کی نفی بھی ہوگئی اور میکفر ہے۔

يبيحى بالكل باصل اورخلاف عقل باس لئے كماكر لاالله برخاتمه بوكيا اورول ميں اس كے تھا که الاالله بھی کہوں گاتو کفر کہال لازم آیا۔اللہ تعالی تودل کوئی دیکھتے ہیں اور نیز ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وه الاالله كينف إيار اسكواس قدرونت عى نعلا باقى ييظاهر بك كتوحيداس كيذبن ميس مبل يقل مايرون رانتگريم وقال را 🏗 مادرون راينگريم وحال را ( ہم کسی مخص کی ظاہری حالت اور اس کی مختلکو کونہیں دیکھتے بلکہ ہم اس کی اندرونی كيفيت اور حالت كوديكيتے بيں)

توبه كي اہميت

یہاں تو فقط نا تمام عبارت ہی تھی وہاں توبیہ حال ہے کہ اگر کوئی محض سرتا سر غلط کہہ ؤ ؛ نے اوردل میں نہ ہوتو کی حرج نبیں اور اس کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔

حدیث شریف میں دارد ہواہے کہت تعالی کوایے بندے کے توبہ کرنے براس مخص ہے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہاس کا اونٹ راہ میں مم ہوجائے اور تمام سامان کھانے پینے کاای پر ہو، اوروہ پر بیثان ہوکراس کوڈھونڈتا ہے اور جب ناامید ہوگیا توایک ورخت کے ینچے تھک کراورائی جان سے مایوس ہوکرلیٹ رہااورای حالت میں اس کونیندی آئی جب آئکہ کھلی تو دیکھااونٹ کھڑا ہے تو جوش مسرت کے ساتھ كہتا ہے اللهم انت عبدواناربك اخطاء من شدة الفرح يعني اے الله! تومير ابتده ب اورمیں تیرارب مول حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ شدت خوشی کی وجہ سے بہک کیا۔ دیجھوااس نے کلمہ کہالیکن چونکہ نہاس کے دل میں تھااور نہ زبان سے قصد کہنے کا رکھنا تھا۔ خدا تعالیٰ کی نعمت پرخوش کے جوش میں زبان بچل کئی۔اس لئے پچھ پچھ مواخذہ نہیں اور نہاس کے ایمان میں پچھ فرق آیا۔ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قل کے وقت انکار فرماتے۔

#### محبت اورادب

اور لیجے۔ موکی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بزرگ نتے برخ تام ۔ موکی علیہ السلام کو مکم ہوا کہ بارش کے لئے ان سے دعا کراؤ۔ وہ بزرگ مقام تاز واحلال میں تھے۔ ان سے جب وعا کیلئے کہا گیا تو انہوں نے جو کلمات کیے ہیں اگر کوئی اور مخص کہد ہے۔ تو سخت بوا و بی ہے۔ کیلئے کہا گیا تو انہوں نے جو کلمات کہیں کے کہ وہ بظاہر بے او بی ہے کہا ت کہیں کے کہ وہ بظاہر بے او بی ہے کیکن چونک دل میں بے او بی کا قصد نہیں اس لئے بچوم مزیس ۔ چنا نچے صدیم شریف میں آیا ہے کہ سب سے آخر جو محض دوز خ سے نکا گان ہے کہا جائے گا تھے کو دنیا اور دنیا ہے کئی حصد نیا دہ جنت میں جگہ دی گئی وہ عرض کرے گا۔

الستهزئ مني وانت رب العلمين.

لین کیا آپ مجھ سے معظما کرتے ہیں حالا تک آپ رب العالمین ہیں۔
حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس پہنسی آگئی۔
اور لیجئے! افک کے قصہ میں جب حضرت عائشگ برات نازل ہوئی تو حضور صلی الله علیہ وسلم
نے فرمایا: اہشری یا عائشہ! فقد ہو اک الله لیمنی خوش ہوا ہے اکثر الله تعالیٰ نے تم کو بری کردیا۔
اس پر حضرت صدیق اکبر صی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ کھڑی ہوکر حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کا شکریہ اواکر و حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا شکریہ کو ل

و کیھے ابظا ہرتوریکلہ باد بی کا ہے لیکن حقیقت اور منشا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محب ہے۔
حضرت عائشہ کا قلب حضور صلی اللہ علیہ بہلم کی جست سے لبرین تھا اور جسے محبوب ناز کیا کرتا ہے بھی محب
بھی کرتا ہے لیکن ہرفض کا حوصلہ بیں ہے کہ ایسی بات کے یا جی بیس لائے ۔ اس لئے کہ سے
نازراروئے بہاید ہمچو ور ایک چوں نداری کرد بدخوئی مگرو
(ناز برداری کیلئے گلاب جسے چہرہ کی ضرورت ہے اگرتو ایسا حسین نہیں ہے تو بری عادات جھوڑ دے)
الے الصحیح للہ عادی ۱۲۲ امالصحیح لمسلم الوبد : ۵ کر مستداحمد ۱۳۲۱، ۱۹۲۵ء کنوالعہ العمال کا اللہ علی کا اللہ العمال کے المسلم الوبد : ۵ کر مستداحمد ۱۳۲۰ میں میں کا دور اللہ کی اللہ العمال کو اللہ کو اللہ العمال کو اللہ کو اللہ العمال کو اللہ کا کہ العمال کو اللہ کا کا اللہ کا کہ العمال کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا کہ کو اللہ کا کہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا کہ کو اللہ کی کو اللہ کا کہ کو اللہ ک

اورحدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے معلوم ہوجا تا ہے جب تم مجھے سے ناراض ہوتی ہو اورجس وفت راضی ہوتی ہوتو اس طرح فتم کھاتی ہو لاورب محمد ، (مشم ہے حفرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی) اور جب ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو لاودب ابواهیم - (قتم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی) حضرت عائشہ نے فرمایا يارسول الله الااهجو الااسمك يعنى يارسول الله السراس وتتصرف آب كانام عى جهور ويتى ہوں یعنی دل میں تو آپ ہی بے ہوئے ہیں لیکن صرف نام مبارک زبان سے ترک کردیتی ہوں۔ نام پرایک حکایت یادآئی۔ ہمارے حضرت میاں جی نور محرصاحب رحمته الله علیہ کے ایک خلیفہ شیرخان نامی لوہاری کے رہنے والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا توساکت لیے ہوئے تھے۔لوگ کلمہ کی تلقین کرتے تھے لیکن وہ بالکل خاموش تھے لوگوں کو بہت خیال ہوا کہ افسوس ہے کہ خال صاحب ہمیشہ تو ذاکر شاغل رہے اور آخر میں بدیمیفیت ہے کہ کلمہ تک زبان ہے نہیں نکاتا اور حضرت میاں بی کوجا کراطلاع کی ۔حضرت تشریف لائے اور پوچھا کہ خان صاحب س حال میں ہو۔ فرمایا کہ حضرت لوگوں کوروک دیجئے۔ جھے پریشان نہ کریں۔ یہ جھے کوسمیٰ ہے اسم کی طرف لاتے ہیں مشاہدہ سمیٰ میں ہوں اور یہ مجھ کواسم کی طرف تھینچتے ہیں۔حقیقت بیہے \_ درنيا بدحال بخت على خام الله يس سخن كوتاه بايد والسلام ( کوئی کیایکاحال یعنی اندرونی حقیقت معلوم نبیس کرسکتا بہتر ہے کہ بات مختصر کر کے اجازت لی جائے ) لاورب ابواهیم م کمد کر حفرت عائش نے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا اورخفا بھی ہور بی ہیں مند میں ۔ توبیہ بات کیا ہے؟ وہ یبی ہے کہ دل تو محبت سے پُر تھاا وراس ناراضی كامنشا بھى وى محبت تقى \_ پس اكرول ميں ايمان ہے اورزبان سے بدحواس ميں كلمه كفركا بھى كہدديا تب بھی و مخص مومن ہے اس کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نبیس آتا ریکلہ کفرایہ ای ہے خون شهیدال رازآب اولی تراست 🌣 این خطا از صد صواب اولے تراست (شہیدوں کا خون آب حیات سے افضل ہے اور میلطی سینکڑوں اچھائیوں سے بہتر ہے) اوقات نزع کے کلمات

بحرالرائق میں کھا ہے کہ اگر مرتے وقت کی مسلمان کے منہ سے کلمات کفر کھیں تو وہ سب معاف بیں مرنے کا وقت بڑا نازل وقت ہے۔ تھوڑی ہی آ دمی کو تکلیف ہوتی ہے تو پریشان ہوجا تا ہے اور وہ وقت تو جان نکلنے کا ہے۔اس واسطے ایسے وقت میں مجھ دارآ دمی پاس ہوتا چا ہے تا کہ مردہ ک حالت کو مجھیں۔ بعض حالتیں ایس پیش آئی جی کہ پاس والوں کو بالکل مجھ میں نہیں آئیں۔ ایک بزرگ منے جب ان کا انقال ہونے لگا تو انہوں نے بیکہا لاالله الاالله موسیٰ کلیے الله اور کہ کررحلت فرما محے لوگوں نے شور مجاویا کہ افسوس یہودی ہوکر مرسے ہیں۔

یہودی پراس کے مناسب ایک اور حکایت یا دا کی حضرت بھم الدین کبری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے برزگ ہیں ۔ برزگ ہیں ۔ کبر ہے کالفظائ کر طالب علموں کو بڑا خلجان ہوا ہوگا کہ مونث کا صیغہ فدکر کی کہیں صفت بن گیا۔ بیصفت ان کی نہیں ہے۔ اس کا موصوف محذوف ہے بیالم ہیں اور اپنے زمانہ میں مباحثہ کے اندر الطاحة الکبرے مشہور تھے کثرت استعمال سے موصوف تو از گیا کبر کی دہ گیا۔

۔ غرض ان کے زمانہ میں ایک بزرگ تھے ان کے کی مرید نے ان بزرگ کی زیارت کے لئے ان سے اجازت جابی۔

یہاں ایک بات سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم و تلقین کا تعلق توایک ہی ہے رکھے باتی عقیدت ومحبت وزیارت سب بزرگوں سے رکھے تو سمجھ حرج نہیں اس کی مثال ایس ہے جیسے طبیب ومریض کہ جب تک جم کرایک کا علاج نہ کریگا تو مرض کا زوال نہ ہوگا اور اگر ہرایک سے دوایو چھے تو شفانہ ہوگی۔

غرض شیخ مجم الدین سے اجازت کیران ہزرگ کی زیارت کے لئے گئے۔ چلتے وقت پیر نے کہہ دیا ہوں کہ میری طرف سے بھی حضرت کی خدمت میں سلام کہہ دینا۔ جب وہاں پہنچ تو پیرکا سلام عرض کیا۔ ان ہزرگ نے فرمایا کہ تہارا یہودی پیراچھا ہے۔ مریدصا حب دل ہی دل میں بہت مجڑے کے میدا ہے ہوری کی میراچھا ہے۔ مریدصا حب دل ہی دل میں بہت مجڑے کے میدا ہے ہوری کی مید یالیکن چونکہ پیرے ان میں بہت مجڑے میں آئے تو پیرے ان کے مناقب من چکے تھاس لئے ہولے پی میں ۔ جب واپس پیرکی خدمت میں آئے تو پیر نے پوچھا ہماراسلام بھی کہہ دیا تھا لیکن وہ تو ہرے وہ حب آدی ہیں انہوں نے آپ کو یہودی کہا فرمایا کہ المحالی مالی کے ادر یہ فرمایا کہ بھائی فرمایا کہ بھائی میں ہودی سے کیام او سے کیام اور بہت خوش ہوئے ادر یہ فرمایا کہ بھائی بیرہوں اور بہت خوش ہوئے ادر یہ فرمایا کہ بھائی بیرہوں اور بہت خوش ہوئے ادر یہ فرمایا کہ بھائی بیرہوں اور بہت خوش ہوئے ادر یہ فرمایا کہ بھائی بیرہوں ہوں کے در سے کہام اور سے کیام اور سے کیام اور سے کیام اور سے کہام ہوں کے کہام ہوری سے کہام ہوں کے کہام ہوں کہ کہام ہوں کہام ہوں کہام ہوں کہام ہوں کہام ہوں کہام ہوں کہام ہوری سے کہام ہوں کہام ہوں کہام ہوں کہام ہوری سے کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں کی سے کہاں سے کہاں کے کہاں کے کہام ہوری سے کہاں کہاں کے کہاں کے کہام ہوری سے کہاں کے کہام ہوری سے کہاں کے کہاں کے کہام ہوری سے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کہاں کے کہام ہوری سے کہاں کے کہاں کے کہا کہاں کے کہا کہاں کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں ک

تو حقیقت اس کی بیہ ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اندر تمام انبیاء کی شانیس جلوہ گر ہیں۔اس مضمون کوکسی نے شعر میں نق<sub>سی</sub> ہے۔

حسن بوسف وم عیسی ید بیضاداری این آنچه خوبال جمه دار ند تو تنها داری (آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس حضرت بوسف علیه السلام کا حسن حضرت عیسی علبه السلام کی پھونک اور حضرت موکی علیہ السلام کا ید بیضا ہے جو کمالات سب انبیاء اسلام کو دستے مسلے مسلم میں جمع ہیں)

ابراہیم اورموی اورعیی ای طرح تمام انبیا علیم السلام کی شان حضور صلی الله علیہ وکلم میں موجود ہے۔ حضور صلی الله علیہ وکلم مثان جمعیت لئے ہوئے ہیں۔ اب اولیائے است میں سے ہرایک کی شان جدا ہے۔ کس کے اندرابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کوئی موی کی شان پر ہے جو بزرگ جس نبی کی شان لئے ہوئے ہوئے ہیں ان کوان کے قدم پر کہاجا تا ہے چنا نچہ کہتے ہیں کہ فلال بزرگ قدم موئ پر ہیں اور فلال ابرائیم پر ہیں لیعنی شان موسوی اور ابرائیم پر ہیں۔ لکن لامن حیث انه شان محمد صلی الله لکن لامن حیث انه شان ابراهیم و موسی بل من حیث انه شان محمد صلی الله علیه و سلم جامع للشنون کلها. (نداس حیثیت سے کہ یہ عظیم و موسی بل من حیث انه شان محمد صلی الله علیه و سلم جامع بلک سی حیث انه شان محمد صلی الله علیه و سلم جامع بلک سی حیث ہی کریم صلی الله علیه و سلم جامع بلک سی حیث ہی کریم صلی الله علیه و سلم کی شان ہے بلک اس حیثیت سے کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم کی شان ہے بلک اس حیثیت سے کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم کی شان ہے اس میں سب شانیں جمع ہیں)

پی جن بزرگ نے مرنے کے وقت الاالله موسی کلیم الله پڑھا۔انہوں نے طاہر
کردیا کہ قدم موئی پر ہوں۔ بی مطلب یہودی کہنے کا بھی ہے۔اب پیچارے وام اس بات کو کیا جا نیں۔
اس کئے مرنے کے وقت ایسے لوگ پاس ہونے چا ہمیں جن کودین کی مجھ ہو۔ بہر حال اصلی مقصود مسی ہے۔غلبہ حال میں اگراسم میں غلطی ہوتو ہجھ مضا کھ نہیں۔ایسے امور سے ایمان نہیں جاتا۔

## ايمان كى رخصتى

یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ جوبعض عوام الناس کہا کرتے ہیں کہ فلاں نے پھار کاحقہ پی لیا
اس لئے اس کا ایمان جاتار ہایہ بالکل غلط ہے۔ کیا چھار کے حقہ کی نکی ہیں ایمان تھس کیا ہے۔
چھار کا حقہ تو در کنار اگر سور کا گوشت بھی کوئی مسلمان کھالے تو ایمان نہیں جاتا۔ ہاں سخت گناہ
ہوگا۔ اور اگر بھول کر یا کس نے بلااطلاع کھلا دیا تو ممناہ بھی نہیں۔ ہاں جان کر اگر کھایا ، تو گہار
ہوگا۔ اور اگر بھول کر یا کس نے بلااطلاع کھلا دیا تو ممناہ بھی نہیں۔ ہاں جان کر اگر کھایا ، تو گہار
ہوگا۔ ایمان الی شے نہیں جوالی باتوں سے جاتار ہے۔

ایک مرتبہ حضرت مولا نا گنگوئی رام پورے آتے ہوئے اسلام نگر تھہرے وہاں ایک خال صاحب پہلے ہے مہمان تھے۔ وہ حضرت کی خدمت میں آکر بیٹھے۔اب خال صاحب کو پچھ خیال ہوا کہ حضرت سے پچھ باتیں کرنا چاہمیں اور باتیں بھی الی ہونی چاہمیں جوان کے نداق کے موافق ہوں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ کون ی چھوٹی حچوٹی باتیں ہیں جن سے ایمان جاتا ہے حضرت نے ہنس کرفر مایا کہ چھوٹی جھوٹی باتوں سے بھارا ایمان نہیں جاتا ہے وقو فول کا جاتا ہے حضرت نے ہنس کرفر مایا کہ چھوٹی باتوں سے بھارا دیمان کی غرض ہے کہا کہ حضرت بہی کفروشرک کی باتیں ہوجاتی ہیں حضرت نے فرمایا کہ خان صاحب کفروشرک جب کہ حضرت بہی کفروشرک کی باتیں ہوجاتی ہیں حضرت نے فرمایا کہ خان صاحب کفروشرک جب تہمارے یہاں چھوٹی باتیں تو وہ بردی باتیں کون کی جوں گی خان صاحب من کر چپ ہوگئے۔
تہمارے یہاں چھوٹی باتیں تو وہ بردی باتیں کون کی ہوں گی خان صاحب من کر چپ ہوگئے۔
خلاصہ بیہے کہ ایمان ایسی شنہیں ہے کہ شیطان کا چیشاب پی لینے سے جاتا رہے۔ بلکہ

ملاطمہ بیہ ہے کہ بیان میں سے میں سے میں ہے۔ اگر شیطان کوکوئی بھون کر کھا جائے جب بھی ایمان نہیں جاتا۔

کانپوریس ایک واعظ آئے تھانہوں نے من شر الوسواس المعناس (وسوسد النے کا برائی ہے ) کی ہے تغیر بیان فرمائی تھی کہ وسواس ہے مراوتو شیطان ہے اورخناس سے شیطان کا بیٹا اور بیکہا کہ اس کا قصد یہ ہوا تھا کہ جب آ دم علیہ السلام جنت سے باہر آ محے تو وسواس حضرت حواعلیہ بالسلام کے پاس اپنے بچہ خناس کولا یا اور کہا کہ بیر کھلومیری امانت ہے۔ حضرت حوا نے رکھ لیا۔ آ وم جب آئے تو پوچھا یہ کیا ہے۔ حضرت حوا نے فرمایا کہ ایک فریا کہ ایک فرمایا کہ ایک فریا کہ ایک فریا کہ ایک ایک فریا کہ ایک ایک فریا کہ ایک ایک ایک فریا رہ سکی آیا تھا امانت رکھ کیا ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرمایا کہ ایک کو اور کہ ارشکل بدل کر پھر آ یا پھر ایسا ہی برا کہ بار کے بعد آدم علیہ السلام اس بچہ کا تیمہ بنا کر کھا گئے۔ وسواس بدل کر پھر آ یا پھر ایسا ہی کہ اور کہا کہ میرا بچہ لاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو ہم کھا گئے۔ وسواس میں وسواس بحب آ یا اور کہا کہ میرا بچہ لاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو ہم کھا گئے۔ وسواس نے پہلے کے اندر سے جواب دیا کیوں اباوسواس پس بیمنی ہیں من شر الوسو اس المعناس (وسوسہ والے والے کی برائی سے) کے بعنی وسواس تو وہ ہم بھر باہر میں میں وسوسہ والی اور خناس وہ جو اندر بین خاس والے والے کی برائی سے) کے بعنی وسواس تو وہ ہوا ندر بین ایسا وسے والی ہے۔ وسوسہ والی اور خناس وہ جو اندر بین ایسا وہ واندر بین اوساس قور وہ واندر بین اللہ وہ حقور اللہ ہے۔ وسوسہ والیا کہ وہ کہ اندر بین اللہ وہ خوا کی جو باہر سے وسوسہ والی اور خناس وہ جو اندر بین ایساس وہ واندر بین اللہ وہ حقور اللہ ہے۔

ے و توسید ، ہے، در تا سازہ بر سیار یہ است کا ہے۔ خیر میہ حکایت تومہمل مپ ہے باقی اگر بالفرض کوئی فخص شیطان کوکھا جائے تب بھی اس کاایمان نہیں جاتا۔

## نشان **قد**رت

سناہ میں بھی اس امر کا اعتبار ہے جیلم اور شعور اور عقل اور بلوغ کے ساتھ ہو۔ اس واسطے بچے جو پچھ کریں ان سے مواخذہ نہیں بلوغ کے بعدوہ مکلّف ہوتے ہیں۔ اس کوئن کرلڑ کے بچے جو پچھ کریں ان سے مواخذہ نہیں بلوغ کے بعدوہ مکلّف ہوتے ہیں۔ اس کوئن کرلڑ کے تو بہت خوش ہوں سے کہ ہمارے ذمہ پچھ بیں۔ ہم تو خوب چھوٹے۔ بیتو شجع ہے کہ تہمارے ذمہ نہیں تا کہ بلوغ کے بعدتم کوئیک کام کی عادت ہو۔ نہیں تیکن ہمارے ذمہ تو ہے کہتم سے مارکر کام لیس تا کہ بلوغ کے بعدتم کوئیک کام کی عادت ہو۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہوں نماز کا تھم کرواور جب دس سال کو پہنچیں تو مارو۔

غرض اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ عصر ومغرب کے درمیان کھانا نہ کھاؤیا کہ سوف کے وقت کھانا نہ کھاؤالبتہ کسوف کے وقت مستحقین کے بھتگی مانگتے ہوئے بھرتے ہیں۔
کھاؤالبتہ کسوف کے وقت مستحقین کو خیرات دو۔اب بجائے مستحقین کے بھتگی مانگتے ہوئے بھر سلمان بھی ان خیر ہمارے اطراف میں مسلمان بھی ان کورید ہے ہیں اور بعض جگہ مسلمان بھی دان کورید ہے ہیں اور بعض جگہ ہیں ماش کی وال ، پہنے ،
تیل میں نے جوان میں وجہ مناسبت سوچی تو یہ بھی میں آیا کہ یہ تینوں چیزیں کالی ہیں اور بھتگی بھی اکثر کالے ہوتے ہیں اور بعثی بھی میں اگر کالے ہوتے ہیں اور بلاکی صورت بھی کالی ہی جھتے ہیں۔اس لئے یہ بھتے ہیں کہ ان چیزوں میں بلالیٹی ہوئی ہوئی ہوان کے دینے سے بلاجاتی دہےگی۔
میں بلالیٹی ہوئی ہے ان کے دینے سے بلاجاتی دہےگی۔

یادر کھوا خیرات اگر دوکسی اپنے بھائی غریب کودواور پھر خیرات میں ایسی چیزوں کی تخصیص نہیں ہے۔ بیشکون اور مشرکین کی رسم ہے۔ مسلمانوں کو جوتعلیم کی گئی ہے وہ بیہ کہ ایسے وقت صدقہ دیں اور جماعت کا اگر اہتمام ہو سکے توصلوۃ الکنوف جماعت سے پڑھیں اور اپنے مناہوں ہے استغفار کریں۔ اس لیے کہ اس کی وجہ صدیث شریف میں بیآئی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ جم کو اتنی قدرت ہے کہ ہوئے جسم منور کو بےنور کر دیا تو تم مناہ مت کروور نہ تم بھی عذاب میں جتلا ہو سے۔ مولا نافر ماتے ہیں ۔

باز گشاخی کسوف، قاب (جاندی گستاخی سورج گربن کاسبب بنت ہے)

اور حدیث میں آیا ہے کہ جبتم اس قتم کی قدرت کی نشانیاں دیکھا کروتم فافز عواالی فاکر عواالی کی اللہ بعن اللہ کی اللہ بعن اللہ کے ذکر کی طرف التجی ہوجایا کرو۔ایسے ہی اگر آندھی آئے یا آگ لگ جائے تواس وقت بھی ذکر اللہ کیا کرو۔

ذكراللدكي دولت

سبحان الله کیا آخلیم ہے اس ہے دوفا کدے ہیں اول تو محناف ہوں گے۔ یہ تو ہ خرت
کا شمرہ ہے اور دنیا ہیں یہ کہ دل کواطمینا ن اور چین ہوگا۔ اس لئے کہ ارشاد ہے
الا بذکر الله تعظمن القلوب '' لَعِنی خبر دار ہواللہ ہی کی یاد سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں''
سی ہے ہفدائے پاک کے نام ہیں اس قدر حلاوت اور چین ہے کہ کسی ہیں نہیں۔ بلکہ چین
کا تحقق ہی بجزاللہ کے نام کسی شے ہیں نہیں اس لیے کہ الاحرف حرف تنبیہ ہے۔ اور ' بذکر اللہ''

کے تقدیم کے ساتھ جومفید حصر ہے فرمایا ہے اور اطمینان کے معنی عربی میں سکون کے ہیں۔ چنانچہ اس کا تجربہ ہے کہ جب ذکر اللہ قلب میں رہے جاتا ہے تواس کونہ کوئی گھرا ہٹ کی شے اور نہ کوئی فرحت کی چنز ہلا سکتی ہے چنانچہ ارشاد ہے لا یعن نہر میں ایک فرحت کی چنز ہلا سکتی ہے چنانچہ ارشاد ہے لایعن نہر کے قبرا ہے ہیں ۔
قیامت ان کومکین نہرے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۔

عاشقال رابا قیامت روز محشر کارنیست که عاشقال را جزتماشائے جمال یارنیست (عاشقوں کو قیامت میں اور کوئی کام نہیں ہوگا سوائے جمال یار کے دیکھنے ہے)

چنانچے صدیث شریف میں آیا ہے کہ دوز قیامت باوجوداس کے کہ بچاس ہزار برس کادن ہوگا۔ لیکن موکن پرایبا گزرجائے گا کہ جیے فرض نماز کاوقت ۔ پس جب الیی شدید گھراہٹ ہے بھی وہ نہ گھرا کیں گے تو دنیا کے جولناک واقعات تواس کے سامنے بچھ بھی نہیں ان ہے مومن کیوں از جارفتہ ہونے لگا ہے حالا نکہ قیامت کی گھراہٹ اور شدت الی ہولناک ہے کہ جس کی سبت حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ۔ یابھا الناس اتقوا ربکم ان زلز لة الساعة شیء نبیت عظیم یوم ترونها تذھل کل موضعة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری و ماھم بسکاری و لکن عذاب الله شدید. توجواس سے مامون ہے یہاں کے ابوال سے کیامتاثر ہوگا۔ چنانچہ شرازی ای کوفرماتے ہیں ۔

ان کے بیان سے امید اور اسے بیا مار اور ایس بیران بیران اور اسے بیات کے موحد چہ برپائے ریزی زرش کی چہ فولاد ہندی نہی برسرش امید و براسش نہ باشد زکس کی ہمیں ست بنیاد توحید و بس (مؤحد کے پاؤں پر چاہے دنیا کی دولت ڈال دی جائے یا اس کے سر پر تلوار رکھ دی جائے اس کے سر پر تلوار رکھ دی جائے اس کو کس پر تلوار رکھ دی جائے اس کو کس سے امید ہوتی ہے اور نہ خوف تو حید کی الیمی بنیاد ہے)

غرض کیسی بی شدت اور پریشانی بهود کرانلدایسی دولت ہے کداس سے سب بھاگ جاتی ہے۔
افلاطون موی علیہ السلام سے ملا اور پوچھا کہ اگر آسان کی کمان ہو اور حوادث تیر ہوں
اور زمین نشانہ ہوتو آ دی کہاں جائے۔ موی نئیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ تیرانداز کے پاس
جاکر کھڑ اہوجائے۔ افلاطون بولا کہ بیہ جواب بجزنبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔

ممراس کے باوجودا کٹر حکماء حضرات انبیاء کیبم السلام کی نسبت یہ کہتے تھے کہ یہ بی تو ہیں ممر ہمارے لئے نہیں صرف جہلا کے لئے ہیں۔ حالا نکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اورمویٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میری نبوت خاص نہیں جہلاء کے ساتھ۔ پس حکماء

کاعذرمہمل محض ہے۔

غرض! ذکراللہ وہ شئے ہے کہ حق تعالیٰ کا اس سے قرب ہوتا ہے۔ اور تمام مصائب کا علاج ہے جب جا ہے جونمازی ہے جب جا ہے تجربہ کرلو کہ ایک ہی تعام کا حادث اگر دوشخصوں پر نازل ہوتوان میں سے جونمازی وصاحب نبیت ہوگا اس پر وہ خفیف ہوگا اور غیر نمازی یاغیر صاحب نبیت پروہ بہت لقبل اور شدید ہوگا۔ اس لئے کہ فرمایا کہ کموف کے دفت اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔

## خسوف اورنكاح

ایک بات بیمشہور ہے کہ کسوف وخسوف کا وقت منحوں ہوتا ہے۔ ایسے وقت نکاح یا کوئی شادی کی تقریب نہ کرنا چاہیے۔ میں نظام آباد علاقہ حیدرآباد میں اپنے بینتیج کا نکاح کرنے گیا تھا جو دن اورجو وقت نکاح کے لئے قرار پایا تھا اس وقت خسوف ماہ ہو گیا۔ اب وہاں کے لوگوں میں کھلیلی پڑی کہ ایسے وقت نکاح کی ناز ہوگا۔ اورا گرایسے وقت نکاح کیا تو تمام عرخوست کا اثر ہے کھلیلی پڑی کہ ایسے وقت میں کیا نکاح ہوگا۔ اورا گرایسے وقت نکاح کیا تو تمام عرضوست کا از رہے گئے۔ بہت سے جنگلمین بھی ان مہملات میں جنگا تھے چنا نچے جمع ہوکر میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ عرض کرنا ہے میں نے کہا کہ فرما ہے کہنے گئے کیا چا ندگر بین کے وقت بھی نکاح ہوگا۔ میں نے کہا کوفت تا وہ کی اور ایسے کہا کہا کہ عرض کرنا ہے میں نے کہا کہ فرما ہے کہنے گئے کیا چا ندگر بین کے وقت بھی نکاح ہوگا۔ میں نے کہا اس وقت تو نکاح کرنا بہت ہی اولی وافضل ہے اور میرے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے۔

وہ بیہ ہے کہ آپ صاحبوں کومعلوم ہے کہ ہم ابوحنیفہ ؒ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور پیجی معلوم ہے کہ خسوف کے وفتت ذکرانلہ ونوافل میں مشغول ہونا جا ہیے۔

اب بیجھے کہ اہام صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح ہیں مشغول ہونا نوافل ہیں مشغول ہونے سے
افضل ہے۔ پس ایسے وقت نکاح کاشخل اور بھی افضل واولی ہے ان سب نے اس کوشلیم کرایا۔
میں نے بیان تو کر دیا لیکن میرے ول میں ان لوگوں کے خیال سے ایک افقباض رہا اور بید میں کوئی دعائی کہ اے اللہ ! جلدی جا ندصاف ہوجائے۔ اگراس حالت میں نکاح ہوا اور بعد میں کوئی حادثہ تقدیر سے پیش آیا تو ان لوگوں کو کہنے کی گنجائش ہوگی کہ ایسے وقت نکاح کیا تھا اس لئے یہ حادثہ تقدیر سے پیش آیا تو ان لوگوں کو کہنے کی گنجائش ہوگی کہ ایسے وقت نکاح کیا تھا اس لئے یہ بات پیش آئی ۔ اللہ کی قدرت تھوڑی دیر میں جا ندصاف ہوگیا۔ سب خوش ہو گئے اور نکاح ہوگیا۔
بہرحال ان اختر اعات اور خیالات کوچھوڑ نا جا ہے۔

بیسب مضمون ۲۸ تاریخ پریا دآ گیا تھا۔ایک بات اور ضروری یا دآئی وہ بیہ کہ آج ۲۸ ہے اورکل ۲۹اور پرسوں کا دن مشکوک ہے اگر ۶۹ کو چا عد نظر آ گیا تو عید ہوجائے گ۔ بیا سلئے کہا گیا کہ عوام الناس کا شاید شہد ہے کہ چا ند ۲۹ شعبان کو یہاں تو نظر آیانہیں۔اس لئے یہاں کے صاب ے آج ۲۸ تاریخ نہیں بلکہ ۲۷ ہے اس لئے اطلاع کی جاتی ہے کہ باہر سے خبریں معتبرآ گئی ہے اس لئے ایک روز ہ ابھی رکھنا جا ہیے۔

بعض او گوں کو بیشہ بھی ہوتا ہے کہ بمیشہ بی فضیحا ہوتا ہے۔ اس سے تو بہتر بہے کہ ہم شعبان کو ہمیشہ روزہ رکھ لیا کریں۔ اگر خبریں آگئیں تو رمضان میں محسوب ہوجائے گا۔ ور نظل ہوجائے گا تو یا در کھوکہ اس دن کے روزہ رکھنے کو فقہاء نے کر وہ لکھا ہے البتہ خواص کو جائز ککھا ہے اور وجہ فرق کی بیہ ہے کہ اگر عوام کو بھی اجازت ویدی جائے تو تھوڑے دنوں میں ایسا ہوگا کہ اگر شعبان کی طرح رمضان ہجی تمیں ون کا ہوا اور روزہ شروع کیا تھا۔ ۳۰ شعبان سے جس سے ۲۹ رمضان کو پورے ۳۰ ون ہوجا کمیں گے تو عوام الناس رمضان کی ۲۹ تاریخ پوری کر کے ۳۰ تاریخ کو عید کرلیا کریں گے۔ اور یہ ہوجا کمیں گے کہ ہم نے تمیں روز ہے تو رکھ لیے۔ اس لئے عوام کو منع کیا جا تا ہے اور خواص کو اجازت ہے۔ ہیں صلی مضافین اخبر تا ریخ کے اوپر یا دا تھے۔ اب میں اصلی ضمون بیان کے گئے تھے۔ بیان کرتا ہوں۔ جانا جا جا تھا مجاہدہ کے متعلق ما جمل مضامین بیان کئے گئے تھے۔ بیان کرتا ہوں۔ جانا جا جا کہ جسے اختا مجاہدہ کے متعلق ما جمل مضامین بیان کئے گئے تھے۔

اختتام واكمال مجامده

اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اختیام مجاہدہ کے متعلق مضمون بیان کیا جائے۔ اختیام کے مناسب بیہ تیت ہے جومیں نے تلاوت کی ہے۔ میں پہلے بیہ بیان کر چکا ہوں کہ دوسر کے لوگوں کے مجاہدوں میں چندکوتا ہیاں تھیں۔

اول توان کواختیام نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ ان میں پسریعنی سہولت نہیں تھی اور جس قدر بھی مجاہدات ایسے ہیں کہ ان میں وحی کی اعانت نہیں ہے ان میں تیسیر کی رعابت نہیں۔ بہت دشواری ہے اور مجھی اس مجاہدہ کا خاتمہ نہیں ہے گویا مجاہدہ ہی کواصل مقصود مجھتے ہیں۔

تیسری کوتانی بیہ کراس قدر مجاہدہ جب کوئی کرتا ہے قواس کو بجب ہوجاتا ہے کہ بیس بڑا کام کرتا ہوں اور پچھ حاصل نہ ہوا تواس مجاہدہ کو بیکا ترجھتا ہے چنانچہ اہل مجاہدہ کواس تسم کی آفتیں بیش آتی بیں۔اکٹر ذاکر وشاغل شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہم کوکوئی نفع نہیں ہوا۔ یہ شکایت وہی محض کریگا جوایئے کوستحق سمجھ گا۔ یہ شکایت نی الواقع وعوی ہے استحقاق کا۔اوردلیل مجب کی ہے۔

چوتھی کوتا ہی مجاہدہ میں بیتھی کہ اگر مجاہدہ میں پچھیٹمرات مرتب ہوں گے توان کوتل تعالیٰ کی ا نعت سمجھ کرشکرنہ کر ریگا۔ بلکہ اس کوثمرہ اینے عمل کا سمجھےگا۔

بانچویں کوتا ہی میہ ہے کہ چونکہ ان کے مجاہدہ کا اختیام نہیں ہے اس لئے ہمیشہ ہمیشہ کودنیا کی

لذات ہے محروم رہیگا۔ چنانچہ بہت مجاہدا ہے ہیں کہ گوشت، گھی میوہ جات نہیں کھائتے اور جب نیعتیں ان کومیسر نہ ہوں گی ۔ توشکر بھی حق تعالیٰ کا ان پر نہ ہوگا۔

الله تعالى ان سب كاجواب اورمجابدات ارشاوشده كى شان اس آيت مين بيان فرمات بين چنانچدارشاد سب كاجواب المرمجابدات ارشاوشده كى شان اس آيت مين بيان فرمات بين چنانچدارشاد به بكم البسرو الايويدبكم العسريعن الله تعالى تمهار سساته سبولت كااراده فرمات بين اورتم برختى كااراده فين كرت-

بیابطال ہے اس کوتائی کا کدان کے مجاہدات میں دشواری ہی دشواری ہے یہاں تو یہ بات نہیں ہے ۔ وہ سب نہایت لطیف اور ہاری طبیعت نہیں ہے ۔ وہ سب نہایت لطیف اور ہاری طبیعت اور نہات کی تعلیم کی گئی ہے ۔ وہ سب نہایت لطیف اور ہاری طبیعت اور نداق کے موافق اور نفع میں سب مجاہدوں سے بڑھ کر ہیں۔ (کھا بینا بالادلة فی المواعظ السابقة) آگے ارشاد ہولتک ملوالعدة. اور تاکیم شارکو پوراکرلو۔

اس کوتائی کا ابطال ہے کہ ان کے مجاہدہ کا کہیں خاتمہ ہی نہیں اور نہ اس میں اکمال ہے ہماں افتقام بھی ہے اور اکمال بھی۔ ایک کوتا ہی ہی کہ علیہ ہ کرکے ناز ہوتا تھا۔ اور بیاس طریق میں خت مصر ہے اس کو وفع فر اتے ہیں۔ ولت کبر واللہ علی ماہد کم اللہ کی بیان کرواس پر کہاں نے تم کوراہ بتائی لعلکم تشکوون تا کہم شکر کرو۔

یہ من بین کے بیاں کو تا ہی کی محیل ہے کہ ان کے مجاہدہ کے اختیار کرنے میں تھم اور لذات سے محروی تھی تو نعمتوں کا شکر بھی اوانہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الی آسانی فرمائی کہ خوب سب پھی کھا و بیوا ورشکر کرو۔

بعض مفسرین نے ' للہ کہ و اللہ علیٰ ماہدا کہ ' ہے تجمیرات عیدین مراد لی جی لیے نی روز وں کے شار کو پورا کرنے کے بعد اللہ اکبراللہ اکبر عید کی نماز میں کہو۔ میں نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ اس لئے کہ میراؤ و ت اس سے آئی ہے اس لئے میں نے اپنی تغییر میں بھی اس کو اختیار نہیں کیا۔

کیا۔ اس لئے کہ میراؤ و ت اس سے آئی ہے اس لئے میں نے اپنی تغییر میں بھی اس کو اختیار نہیں کیا کین اس سے بھی میرے و مولی کی تا ئید ہوتی ہے بیتو اجمالا اس آ بیت کا حاصل ہے۔

مجامدہ کی آسمانیا ل

بہ ہمران اس میں تفصیلا اس کی شرح کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتے ہیں۔
منجملہ آسانیوں کے آسانی توبیہ کہ مجاہدہ کوختم فرما دیا۔ اورخود عین مجاہدہ کے وقت بہت آسانیاں
ہیں۔ چنا نچے اعتکاف میں یہ ہولت فرمائی کہ مسجد میں اس کومشروع فرمایا تا کہ خلوت ورانجمن
کامضمون ہوجائے۔ اعتکاف سے آدمی اس کا خوگر ہوجاتا ہے سب سے الگ ایک کوشہ میں ہیں
ہیٹھے ہیں اور سب کے ساتھ شریک بھی ہیں۔

از بروں شوآشنا واز دروں برگانه وش 🌣 این چنیں زیباروش کمتر بود اندر جہال

( کسی کے ظاہر ہے آ شنار ہوا وراس کے باطن کی کھود کرید مت کرواور بیاتی مناسب روش ہے کہ دنیا میں کم یائی جاتی ہے )

لاحلاو لاملاء دل بیاردست بکاراعتکاف کی شان ہے۔ اگر بالکل تنہائی کا تھم ہوتا تولفس پربہت گراں ہوتا۔ ای طرح رمضان کے روزہ کود کیھے بظاہراس میں مشقت ہے لیکن واقعہ میں بہت آسان ہے چنا نچ نفل روزہ کا اگر بھی اتفاق ہوجا تا ہے تواس میں بہت مشقت معلوم ہوتی ہے اور رمضان المبارک کی ایسی برکت ہے کہ اس میں پھی مشقت معلوم نہیں ہوتی ۔ رمضان کی برکت اس قدرصاف اور کھی ہوئی ہے کہ اس میں پھی مشقت معلوم نہیں ہوتی ۔ رمضان کی برکت اس قدرصاف اور کھی ہوئی ہے کہ مسل کو بھی احساس ہووہ بے تکلف اس کا ادراک کرتا ہے۔

شب برات کے دن جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا وہ اس روزہ کا اور رمضان السبارک کے روزہ کا مقابلہ کرکے دیکھیں ۔ اس روزہ بیس بہت مشقت معلوم ہوئی تھی اور رمضان السبارک میں پہھے بھی نہیں الل مجاہرہ بیہ بات کہاں سے لائیں گے۔ان برکات کاعلم بجزوتی کی تعلیم کے سی ڈریعہ سے معلوم نہیں ہوسکتا ہے

مرمصور صورت آل دلستال خواہد کشید ہے لیک جیرانم کہ نازش راچیال خواہد کشید (اگرمصوراس محبوب کی تصویر کھینچ گاتو میں جیران ہوں کہ اسکے نازوادا کی تصویر کیسے کھینچ گا)

تراور کے اندرجوآ سانیاں ہیں وہ بھی مخفی نہیں ہیں آگے ارشاد ہے۔ ولت کھلوا العدة (تاکر کنتی کھل کرو)۔ اس کی ترکیب میں مفسرین کے مخلف اقوال ہیں بعضے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا عطف یو یدالله (اللہ تعالی چاہتے ہیں) پر ہاور تقدیر کلام کی یہ ہے شرع الملہ ہذہ الاحکام لارادة المتیسیو و لا کھال العدة، النج۔ (اللہ تعالی نے ان احکام کوآ سانی اور کنتی پورا کرنے کے لئے فرمایا ہے) بعض نے کہا ہے کہ اس کا متعلق محذوف ہا وراصل کلام یہ ہوئے الدحکام للہ حکام لتکھلوا العدة ، النج۔ (یہ احکام کنتی پورا کرنے کیلئے شروع موری بھو میں یہ تا ہے کہ یہ موری اور کے بعد ہا ورایک بزرگ کے کلام سے میری بھو میں یہ آتا ہے کہ یہ حذف واؤ کے بعد ہا ورایک بزرگ کے کلام سے میری بھو میں یہ آتا ہے کہ یہ حذف واؤ کے بل ہو دائے کہ واراکرو) کا معطوف علیہ مقدر ہے۔

اس میں ایک عجیب کنتہ ہے وہ بہ ہے کہ بہتو مسئلہ مشہور وسلم ہے کہ جن تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں لیکن ان میں حکمتیں ضرور ہیں۔ اور کہیں کہیں جن تعالیٰ نے اپنے افعال کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس ہے شبہ بہہ ہوتا ہے کہ شاید بہی حکمتیں مقصود بالذات ہوں۔ احکام فی نفسہا مقصود نہ ہوں۔ اسلئے ضرورت ہوئی کہ اس شبہ کو دفع کیا جائے۔ اس لئے بعض جگہ اس حکمت پر حرف عطف کا مقتضا مغائرت ہے متعاطفین کی اور معطوف علیہ کو حذف فرماد یا اور چونکہ عطف کا مقتضا مغائرت ہے متعاطفین کی اور معطوف ہے اعتبار حکمت ۔ جس

ا ما تصل بیہ وگا کہ بیا حکام اس لئے بھی وضع فرمائے کہ حاصل اس حکمت کا یہاں بیہ ہے کہ تم شارکو کا میں کامل کراوی ختم نہ کرے تو ہم ہوگا۔
کامل کراویعنی مجاہدہ کوختم کر دواورختم بھی ایسا کیا کہ اس تاریخ پراگر کوئی ختم نہ کرے تو ہم ہوگا۔
اس کی ایسی مثال ہے جیسے مال بچہ کواصرار کرے کہ بیہ شے کھالو۔ اس شفقت ہے۔ بلکہ اس سے بدر جہازیادہ سے حق تعالی اینے بندوں کو کھلاتے ہیں۔

اگرکوئی شبکرے کیاں سے توبیہ معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن کھانافرض ہے الانکہ کھانافرض ہیں۔
جواب بیہ ہے کھانا ووسم کا ہے ایک بالقوہ دوسرے بالفعل ۔ بالفعل تو ظاہر ہے کہ تحق کھانے کا ہوا در بالقوہ بیہ ہے کہ کھانے کے اور بالقوہ بیہ ہے کہ کھانے کے خصانے کی قوت یعنی نیت روزہ کی ہوا کر چہدنہ کھائے ۔ پس مجاہدہ ہر حال میں ختم ہوجائے گا۔ اس لئے کہ مشقت تو نفس کو اس وجہ ہے کہ وہ بیہ ہوئے ہوئے ہوئے کہ کھانے کے لئے رات بی کو ملے گا در جب جانتا ہے کہ جب جا ہوں کھاسکتا ہوں تو مجاہدہ ختم ہوئی ۔ مصلحت الی ی

ایک بات ضروری قابل اطلاع یاد آگئی۔ وہ یہ ہے کہ توام عیدی صبح کو کہا کرتے ہیں کہ روزہ کھول او ہم بخین میں بہت دنوں تک یہی سجھتے تھے کہ آج بھی روزہ ہوتا ہے اور شب میں ہوتا ہے تھے کہ آج بھی روزہ ہوتا ہے اور شب میں ہوتا ہے تو یا در کھول او یہ معلوم ہوتی تو یا در کھول او یہ معلوم ہوتی ہے کہ آیک ماہ تک جوروزہ رکھا ہے تو آج یہ طاہر کردو کہ روزہ نہیں ہے گویار مضان المبارک کے ہم دن کی حوروزہ رکھا ہے تو آج یہ طاہر کردو کہ روزہ نہیں ہے گویار مضان المبارک کے ہم دن کے دنوں کا ایک افطار ہے ہم دن کے ختم پر تو خاص آئی دن کا روزہ افطار ہوتا تھا اور آج تمام مہینے کے دنوں کا ایک افطار ہے لیے کا اوردنوں میں افطار اصغرتھا آج افطار اکبر ہے آگر کوئی کم کہ مجاہدہ تو ساری عمر ضروری ہے اس لئے کہ نفس ہے تو کسی وقت بھی امن نہیں ہے مولا تا فرماتے ہیں۔

نفس اژد ہاست اوکے مردہ است کم بے آلتی افسردہ ست (نفس اژد ہاست افسردہ ست (نفس اژد ماہوہ کمی ایس مرتاالبندائی آگ کے سردہونے کی وجہ سے افسردہ رہتا ہے) اور فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔

صد ہزارال دام ودانہ ست اے خدا ہے ماچومرغاں حریص بے نوا ومبدم پابستد دام نوایم ہے گرہمہ شہباز وسیمرغے شویم (دنیا میں سینکڑوں جال اور دانے بھرے ہوئے ہیں اور ہماری مثال بجوکے لالچی پرندوں کی طرح ہے اگرہم شہباز اور سیمرغ ہی کیوں نہ ہوجائیں پھر بھی قدم قدم پراسیے جالوں میں پھنس جاتے ہیں)

توجواب اس كابيب كمنى الاطلاق مجامده كااختتام نبيس مواكه اسكه بعد كسي تتم كالحامد ونبيس

ہوگا۔ بلکہ ایک خاص قتم کا مجاہدہ ختم ہوگیا۔ اس لئے کہ اگر وہ متوا ترعلی الدوام رہتا تو نفس کواولا بے حد شاق ہوتا۔ اس لئے اس میں حق تعالی نے تعاقب رکھا ہے کہ چند روزہ مجاہدہ کرواور چند رہ: آرام کرو۔ اور بعد بے حدمشقت کے بھراس مجاہدہ کا اثر ضعیف ہوکر مجاہدہ نہ رہتا۔ بلکہ وہ طبیعت بن جاتا۔ چنا نبی جولوگ کھا نا بینا چھوڑ و ہے جیں ان کی آئنیں اور معدہ خشک ہوجا تا ہے اور ان کواضطراب اور اشتہا نہیں رہتی تو ان کے نہ کھانے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ سوہان روح اور علی خاس تو یہ ہے کہ بھی کھا کیں اور معلی خاس کی اور علی کھا کیں اور میں اور کھی نہ کھا کیں۔

ای واسطے خفقین نے تقیمین مکرورائے دی ہے کہ بھی بھی ان کومکہ سے چلاجا ناچاہے کرنشاط ک تجدید ہوتی رہے کیونکہ دوام کے اندر شوق بھی بجھ جاتا ہے اور عادت ی ہوجاتی ہے۔ اسی واسطے روز افغل میں صوم اللہ وافغل نہیں ہے بلکہ افغل ہے کہ ایک دن روز ہرکھے اورایک دن افظار کرے تاکہ نہ

بہت شاق موند بالكل عادت موجائے اوراس میں حق تعالی كانعتوں كى قدر بھی رہتی ہے۔

بہت ہاں ہوں۔ نیز ہم لوگ بہت ضعیف ہیں جوعبادت سہولت سے ہوتی رہے وہ تو ہم سے ہوتی رہتی ہے اوراس میں حق تعالیٰ کی محبت بھی باتی رہتی ہے اور زائد مشقت کے متحمل نہیں ہوتے اور نسس کوکلفت زائد ہونے سے محبت میں بھی کمی ہونے گئت ہے۔

ای واسطے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ عاشق احسانی ہیں ذات کے عاشق نہیں ہیں۔خلاف طبع پیش آنے ہے اللّٰہ میاں ہے بھی ایک گونہ تکدر ہوجا تاہے۔

ایک حدیث قدی میں آیا ہے جس کوقاضی ثناءاللہ نے تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے کہ تن تعالی فرماتے ہیں کہ میں آیا ہے کہ تن تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کوخوب جانتا ہوں ۔ ان میں بعض ایسے ہیں کہ آگر میں ان پرفقر مسلط کردوں تو وہ کا فر ہوجا کیں ۔ اس لئے ان کوفقر سے بچاتا ہوں اور بعض ایسے ہیں کہ آگران کوفتاح رکھتا ہوں ۔

پس ای واسطے بعض ایسے ہیں کہ ہمیشہ بیار ہی رہتے ہیں اور بعض تندرست رہتے ہیں جوجالت جس مخص کے لئے تبحویز فر مادی ہے وہی اس کے لئے بہتر ہے اور اس میں مصلحت ہے۔ دیکھو! ماں اگر بچے کومٹھائی نہ دیے تو وہ اس کی مصلحت کوجانتی ہے۔

انگس کے تواگرت نے گرداند اللہ او مصلحت تو از تو بہتر داند (جوفس تھے امیر نہیں مانتاوہ میری مصلحت تھے ہے بہتر جانتا ہے)

ربوس السطحن تعالی نے مجاہدہ میں تعدیل فرمائی ہے۔ اگر دائمی مجاہدہ ہوتا تو بندے اکتاجاتے۔ ایک زمانیآ رام کامقرر فرماویا۔اس کے بعد پھر مجاہدہ مقرر فرمایا کنفس کونشاط رہے۔اور نعمت کی قدر ہو۔ ای واسطے ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میاں اشرف علی جب پانی پیوٹھنڈ اپیوتا کہ بال 444

بال في شكريدادابوداوراكركرم بالى بيوك نوزبان في المدللد كبوك مردل سالمدللد نظر كاد مشامده جمال حق

اس واسطے شکر کی نیت ہے اگر کوئی احیما کھانے کھائے اوراجھا کیڑا پہنے تواس کے لئے افضل ہے گونا واقف طعن کریں خسر واسی مضمون کو کہتے ہیں۔

(دنیا کہتی ہے کہ خسر و بت پرتی کرتا ہے ہاں ہاں کرتا ہوں مجھے دنیا وگلوق سے کوئی کا مہیں ہے )

ایک بزرگ کی دکایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے ساری عمر کارزق ایک دم سے دید بیجئے ۔ تھم ہوا کہ ہمارے وعدہ پراطمینان نہیں؟ عرض کیا اطمینان تو ہے مگر شیطان مجھے بہکا تا ہے کہ تو کہاں سے کھائے گا تو میں کہدوں گا کہ اس میں سے کھاؤں گا۔

پئی با وجود محبوب ہونے کے بعض میں ایک قسم کا ضعف ہوتا ہے اور قوت یقین میں ایسے لوگوں کے فرق ہیں ہوتا۔ یہ ضعف طبعی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر اچھا کھا کمیں اچھا ہی ہوتا۔ یہ ضعف طبعی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر اچھا کھا کمیں اچھا ہی ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہے۔ اس لئے کہ غرض ان کی میہ ہوتی ہے کہ جوذرہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا قلب میں ہوہ صائع نہ ہوجائے ان کے لئے یہ تعتیں ذریعہ ہوجاتی ہیں مشاہدہ جمال حق کی اور جن کے لئے سبب غفلت کا ہوں ان کے لئے پر ہیز لازم ہے۔

خلاصہ بیہ کہ برخص کی طبیعت جدا ہے علاج جدا ہے۔سب کوایک نکڑی ہا نکنایا ہرا یک کوایے اوپر قیاس نہ کرنا جا ہے۔ آگے ارشاد ہے و لتحبووا الله علیٰ ماهدا کم بیا ابطال ہےاس کی کا جواہل مجاہدہ کو بعض اوقات مجاہدہ سے پیش آجاتی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ شدۃ مجاہدہ سے بعض اہل مجاہدہ کو بجب پیدا ہوجاتا ہے اور مجاہد بہت بڑا مرض ہے اپنے کو بیخص اور مجاہد بہت بڑا مرض ہے اپنے کو بیخص مستحق شمرات مجستا ہے اور جب وہ شمرات نہیں حاصل ہوتے تو دل میں جن تعالیٰ کی شکایت پیدا ہوجاتی ہے اور جب وہ شمرات نہیں حاصل ہوتے تو دل میں جن تعالیٰ کی شکایت پیدا ہوجاتی ہے اور جانتا ہے کہ جو بچھ میر نے دمہ وہ میں اداکرتا ہوں اور جواللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو وہ میں اداکرتا ہوں اور جواللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو وہ میں اداکرتا ہوں اور جواللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو وہ میں اداکرتا ہوں اور جواللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو وہ میں اداکرتا ہوں اور جواللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو کہ مقصود ہے۔ شمرات مقصود نہیں ہیں۔ بیکیا تھوڑ انفع ہے دور انعوذ باللہ کی تو فی عطافر مائی۔

جارے اعمال

ہارے حضرت ایسے موقع پریشعر پڑھا کرتے تھے۔ یابم اورایانیابم جنبو کے میکنم ہے حاصل آید بانہ آید آرزوئے میکنم (میں اے پاؤں یانہ پاؤں مراسی جبحو کرتار ہتا ہوں مقصود حاصل ہویانہ ہوآ رز دکرتار ہتا ہوں)

مولانا نے ایک حکایت کھی ہے کہ ایک ذاکر ہتھے ہمیشہ دات کو اٹھ کرنماز پڑھتے ذکر کرتے
ایک مدت گزرگئی۔ایک شیطان نے بہکایا۔ جی میں آیا کہ اسنے دن ہو گئے اللہ کانام لینے ہوئے نہ

ادھر سے سلام ہے نہ بیام ہے میں محنت ہماری اکارت ہی گئی۔ میسوچ کرسور ہا۔خواب میں حکم ہول

ادھر سے سلام ہے نہ بیام ہے میں ماری اکارت ہی گئی۔ میسوچ کرسور ہا۔خواب میں حکم ہول

گفت آل اللہ تولیک ماست ہے دیں نیاز وسوز در دست پیک ماست

(اسنے کہا ہمار اللہ کہنا ہی ہماری لیک ہے اور یہ عاجزی اور سوز ودر دہمارے لئے مقاصد ہیں)

ہمارے حضرت نے اس کی شرح اس طرح فرمائی کردیکھوکرا کرکوئی فخص تمہارے سامنے تمہارانام لے جس کانام لیناتم کو برامعلوم ہوتو تم اس کوروک دیتے ہو پس جب تم نے حق تعالی کانام لیا ادرانہوں نے چرتو فیق دی اورروکائیس تواس سے معلوم ہوا کہ ہماراوہ نام لینا پہند بیدہ اورمقبول ہے۔ بیمعنی ہیں آس اللہ تولیک ماست اور بیحسرت اورافسوس ہے اورتضرع وزاری بھی اس کی دلیل ہے۔ پس کویا یہ پیک حق ہے۔

حقیقت میں اللہ اللہ کرنا ہوئی تعمت ہے اور شمرات کا انظار کرنا بیدل کا چورہے کہ اپنے عمل کواس نے قابل استحقاق اجر سمجھا۔ خدا کی تسم ہے ہمارے اعمال تو اس ورجہ کے جیں کہ اگران پرعماب ہی نہ ہوتو بسائنیمت ہے کس کے شمرات اور کہاں کا اجر۔ اگراعمال کے بعد شمرات ہوں تو وہ رحبت ہے باتی عمل کرنا تو بندہ کا کام ہی ہے خواہ قبول ہویا نہ ہو۔ اگر قبول ہوجا ئے تو عین رحمت ہے۔

ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ہم حج کوجاتے تھے۔راستہ میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ نہایت آزادی سے جارہاہے ان بزرگ نے پوچھا کہ صاحب زاوہ تمہارے پاس زادہبیں ہے تم کو تکلیف ہوگی اس نے کہا

وفد علی الکریم بغیر زاد یک من الحسات والقلب السنیم فان الزاد افتح کل هی یک ازاکان الوفود علی الکریم فان الزاد افتح کل هی یک ازاکان الوفود علی الکریم (کریم کے دروازہ پر جماعت کوئیکی اور سلامت قلبی کے ساتھ بغیرزاوراہ کے جانا چاہیے اس لئے کہ کس کریم کے دروازے جماعتوں کا زادراہ لے کرجانا سب ہے بری چیزے) جب سب لوگوں نے احرام با ندھا تواس نے احرام بڑے سوچ ہے با ندھا۔اس ہے بوچھا کہ میاں! تم احرام جلدی کیوں نہیں با ندھتے ۔کہا کہ اس لئے نہیں با ندھتا کہ ایسانہ ہو کہ میں کہوں لیک اورادھرے آواز آئے لالبیک و لاسعد یک و حجک مردود علیک۔ (نہ تیری حاضری منظور ہے نہ تیرے لئے نیک بختی ہے اور تیراج تجھنی پرلونایا جاتا ہے ) جب منی میں توگر قربانی کرنے گئے اس جوان نے آسان کی طرف سرا تھایا اورعرض کیا کہ میرے یاس قربانی لوگ قربانی کرنے گئے اس جوان نے آسان کی طرف سرا تھایا اورعرض کیا کہ میرے یاس قربانی

کا جانورتونہیں تو صرف بیرجان حاضر ہے اگر قبول ہو۔ بیا کہتے ہی گرااور جاں بحق تشکیم ہوا۔ اس يرايك اور حكايت يادآ من \_ ايك صاحب حال حج كوم يحد حب بيت الله شريف مينج تو مطوف نے ان سے کہا کہ یہ ہے بیت اللّٰہ شریف!اس نے بیشعر پڑھا ۔ چوری بکوئے دلبر بسیارجان مضطر کہ کہ مبادا باردیگر نری بدیں تمنا (اگر تیری پہنچ کو چہ جاناں میں ہو جائے تو اپنی بے قرار جان کونٹار کر دیتا کیونکہ ایسانہ ہو کداس تمنا کے ساتھ تو دوبارہ وہاں نہ کا سکے ) اور مید کم کر گر ااور جان دیدی۔ پس دیکھے! اس نوجوان عارف نے احرام باندھتے ہوئے خوف کھایا۔ اس سےمعلوم ہوا کہ ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں پھراستحقاق ثمرات کیسا۔بس خدمت کئے جاؤ۔ اپنا کام یہی ہے کہ کام کرتے کرتے جان دیدیں۔اور کسی شے کی طلب نہ ہوجا فظ شیرازی فر ماتے ہیں۔ توبندگی چوگدایاں بشرط مزمکن 🏗 که خواجه خودروش بنده پروری داند (تو فقیروں کی طرح مزدوری کی شرط کے ساتھ بندگی مت کر کیونکہ ما لک خود جا نتا ہے کدایے بندوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے) خلاصه بيب كما يعمل برنظرنه بونا چا بيداى خود بني كو ولت كبرو الله (اورتا كمالله ك

بڑائی بیان کرو) المنع سے روفر ماتے ہیں۔ اس لئے کہ جب حق تعالیٰ کی بڑائی پیش نظر ہوگی تواہینے اعمال اورخودا پی ذات لاشی نظر آئیگی اور بجائے عجب کےشکر کر بگا۔ مذاق طبعي كى رعايت

چنانچ آگے ارشاد ہے ولعلکم تشکوون (اور أميد كرتم شكر كزار بن جاؤ مے )اور جيےول سے برائی کی تعلیم ہای طرح زبان سے بھی سکھلائی گئے ہے کہ عید کے داستہ میں اللہ اکبراللہ اکبرزبان ے کہتے جا کیں اور نیزیانچوں وفت کی نماز میں بھی اس واسطے حکم فرمایا اللہ اکبرزبان ہے ہیں اور اس کی تظیر بنمازی نیت که اصل نیت او دل سے بے کین زبان سے کہنا بھی فقہاء نے مشروع فرمایا ہے۔ الحاصل میہ بڑی رحمت ہے کہ مجاہدہ کوختم فر مادیا اور وجو بی کا تھم فر مایا کہ عید کے دن ضرور کھاؤ پو۔ دیکھئے اس میں ہارے مداق طبعی کی کس قدر رعایت ہے جیسے جمعہ کے بارے میں ارشادفرماياب فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض ليني جب تمازاداكرني جائ توزمین میں متفرق ہوجاؤ۔ہم لوگ خودا سے متھے کہ نماز کے بعدخود ہی بھا مجے لیکن حکم بھی فرمادیا۔ اس میں بھی مذاق طبعی کی کس قدر رعایت ہے اور یہی وجہ تشبیہ ہے۔ کو پیٹکم وجو بی نہیں اور نیز ایسے دلدادہ بھی تھے جومبحد ہی میں رہ جاتے ہیں۔ بقول امیرخسر ورحمتہ اللہ علیہ خسرو غریب مست گداا فآده در کوئے شا 🌣 باشد که از بهر خدا سوئے غریباں بنگری

(خسر وغریب ایبافقیرے جو تیری کلی میں پڑا ہوا ہے بس اب تجھے کو جائے کہ خدا کے واسطے غریبوں کی طرف نظر کرے )

ان کے لئے ہمی انتثار فی الارض کوصلحت سمجھا اوراس میں ہوی مصلحت ہے کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ ایک کام سے طبیعت اکتاجاتی ہے اور نیز طبائع اکثر ضعیف ہیں۔ جب زیادہ پابندی ہوتی ہے اوراس سے حرج معابش ہوتا ہے اور حاجت ستاتی ہے توساری محبت رکھی رہ جاتی ہے اس لئے ارشاد فر بایا کہ فائنشروا فی الارض و ابتلوا من فضل الله و لینی زمین میں متفرق ہوجا و اوراللہ کافضل یعنی رزق طلب کرؤ'۔

علاوہ اس کے اس میں ایک تمرنی وسیائی مسلحت بھی ہے جس کو میں نے ایک مرتبہ کراچی میں وعظ کے اندر بیان کیا تھا۔ اس طرح سے کہ تمدن کے مسائل جیسے قرآن مجید سے تابت ہوتے ہیں ایسے دوسری جگہ ہے ہیں ہوتے ۔ چنانچہ اس آیت سے بھی ایک مسئلہ مستنبط ہوا کہ بلاضرورت ہیں ایسے دوسری جگہ ہے ہیں ہوتے ۔ چنانچہ اس آیت سے بھی ایک مسئلہ مستنبط ہوا کہ بلاضرورت اجتماع نہ ہونا جا ہیں۔ اگر بضر ورت ہوتو رفع ضرورت کے بعد فوراً منتشر ہوجانا جا ہے۔

ابهاں نہ ہوما چاہیے۔ اسر ورک برزیاں کر ایک سے ایک کا تاہ ہوئے ہیں کہ ناجائز بجمع کومنٹشر کرویا جائے۔ یہی وہ مضمون ہے جوتمام اہل سیاست مانے ہوئے ہیں کہ ناجائز بجمع کومنٹشر کرویا جائے۔ قرآن مجید میں اس مجمع کے ناجائز بننے سے پہلے ہی محض اس احتمال پر کہ اب ان کوکوئی کام تورہا نہیں۔ بینا جائز مجمع نہ بن جائے سب کومنٹشر کردیا تھیا۔ اس وعظ میں ایک برواعالی رتبہ انگریز بھی

تفا۔ اس نے بعدوعظ کے سرت ظاہر گی۔

الحاصل مجاہدہ کوئم کر کے کھانے چنے اور عبدگاہ میں جانے اور ٹوٹی منانے کی اجازت وی

اوراس میں بھی بیٹیں کہ کوئی لہوولعب ہو بلکہ اس دن میں ایک خاص عبادت مقروفر مائی اوراس

اوراس میں بھی بیٹیں کہ کوئی لہوولعب ہو بلکہ اس دن میں ایک خاص عبادت مقروفر مائی اوراس

کا طرز علیحہ ورکھا کہ شہرے باہر صحراء میں جا کیں اورا چھا چھے کیڑے پہتیں اورو ہاں نماز پڑھیں

اوراس نماز کا طریقہ بھی جداگانہ رکھا کہ اور نمازوں ہے اس میں چچ مرتبہ اللہ اکبراللہ اکبرالہ اللہ المبراللہ المبراللہ المبراللہ المبراللہ المبراللہ المبرالہ المبراللہ المبرالہ المبراللہ المبراللہ المبراللہ المبرالہ المبرالہ المبراللہ المبرالہ ال

ا پے بھائی کوافسردہ و مکھ کردل بھٹ جاتا ہے غرض اس میں اوائے شکر بھی ہے اور فرحت کی تکمیل بھی ہے اور اس کے ساتھ معنی صدقہ کے بھی ۔ اس لئے غیر صائمین اور صبیان کی طرف سے بھی ادا کیا جاتا ہے بہر حال رمضان کا تمام مہینہ تو مجاہرہ کا وقت ہے اور عیداس کا اختیام ہے۔

اختتام رمضان

اس اختنام بعنی عبد اور مقصود بعنی مجاہرہ رمضان میں چند امور مشترک ہیں۔ وہ بیر ہیں کہ رمضان المبارك مين بعض عبادتين فرض مين بعض نقل مين \_مثلاً روزه ركھنا فرض ہے اورتراوت کے واعتكاف مسنون ہيں ۔عيد كے دن ميں بھى بعض عبادتيں واجب ہيں بعض مستحب ہيں۔عيد كى نماز واجب ہے ۔صدقہ فطرواجب ہے اور عسل کرنا ،عطرانگانا اوراجھے کپڑے پہننامستحب ہے۔غرض ووسم کی عبادتیں رمضان شریف میں ہیں ضروری اور غیر ضروری اور یہی دوہی سم کی عبدے دن میں ہیں۔ میں نے اپنے ایک وعظ میں ای رمضان کے مواعظ میں سے وعدہ کیا تھا کہ فرض اور نظل میں جواثر قرب کا اوراس قرب کے مراتب ہیں جوتفاوت ہے اس کابیان کروں گا۔سوآج اس كاليغاء كرتابون اوروه مضمون ايني طرف ہے كوئى تكته نه بوگا۔ بلكه حديث شريف بن كامضمون ہوگا۔ بغورسنيئ كه فرائض كى نسبت حديث قدى مين آيا ہے كه ميرابنده جس قدر فرض اواكرنے سے مقرب بنآ ہے اس قدر کسی شے سے نبیں ہوتا۔اس سے معلوم ہوا کہ فرض بہت بردی شے ہے اورنوافل کی تبعت ارشاد ہے: لایزال عبدی یتقوب الی بالنوا فل حتی احببتم فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه ويده التي يبطش بها '' نینی میرابنده بمیشدنوافل سے قرب تلاش کرتار ہتا ہے حتی کدمیں اس کو جاہئے لگتا ہوں اور جب میں اس کو جا ہتا ہوں تو میں اس کا کان بن جا تا ہوں کہ وہ مجھ سے سنتا ہوں اور میں اس کی آ تکھین جا تا ہوں کہ وہ مجھے سے دیکھیا ہےاور میں ہی اس کا ہاتھ بن جا تا ہوں کہ وہ مجھ سے پکڑتا ہے'' اس کا مطلب نہیں الله میاں تو باتو باس کا کان آئھ ہاتھ ہوجاتے ہیں۔مطلب بیہ کہ ان اعضاء ہے اس ہے کوئی کام حق تعالیٰ کےخلاف مرضی نہیں ہوتا۔ ابغور سیجئے کے فرائض کی خاصیت به بیان فرمائی که جس قدر قرب ان سے ہوتا ہے اس قدر کسی عبادت سے نہیں ہوتا۔ اورنوافل کے بارہ میں بیارشا وفر ما یا عیادیا حاصل ہوتار ہتا ہے جیسا لایوال متقوب اس پروال ہے تو حاصل اس کا یہ ہے کہ زیادت قرب دوستم کی ہے ایک کیفیہ اورایک کمیہ کا اوروہ دونوں مطلوب ہیں تو فرائض ہے تو کیف کے کے اعتبار ہے قرب بردھتا ہے اور نوافل سے کمیہ بردھتا ہے۔اس کی الیم مثال ہے جیسے کوئی مخص سرکاری عہدہ دار ہے تونفس قرب تواس کوا پنامنقیل کام

ل إتحاف سادة المتقين ١٩:٩ ١٥٠٥ع الباري: ٣٦٢:١٠

انجام دینے سے حاصل ہوگا۔اوراگریکام نہ کرے تو قرب ہی نہ ہوگا تو یہ مصی کام بہت ہوگائو ہے کہ اس نے اس کوسرکاری آ وقی بنادیا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میراقرب حاکم سے اور بھی زیادہ

بڑھ جائے تو وہ حاکم کے خوش کرنے کے لئے ایسا کام اختیار کریگا کہ وہ کام اس کے ذہ نہیں ہے

مثلاً اس کے لئے ڈالی لے جائے اور تھا گف بھیج تیجہ اس کا یہ ہوگا کہ حاکم کا بہت مقرب ہوجائے
گا۔ حق کہ حاکم کے پاس بیٹھنا بھی اس کونھیب ہوجائے گا۔اللہ تعالی اس تشبیہ سے پاک ہیں لیکن

امور تمثیل کے بھی چھنا چاہی کہ عاش کونٹس قرب کیفی سے سلی نہیں ہے وہ اپنی استعداد کے اعتبار سے

بطور تمثیل کے بھی اچاہے کہ عاش کونٹس قرب نیفی سے سلی نہیں ہو وہ اپنی استعداد کے اعتبار سے

کمال قرب کی کا طالب ہوتا ہے مثلاً محبوب نے اپنے پاس خوش ہوگر بھی اور شالی تو وہ کھسکتا ہوا

اور آ سے ل کر بیٹھنا چاہتا ہے اس لئے حق تعالی نے دوعباد تیں مقرر فر مائی ہیں ۔فرض اور نظل قرب

کیفی کا تعلق تو فرض کے ساتھ ہے ۔فرض کے بعد کوئی درجہ کیف کا باتی نہیں رہتا۔ اور کمیہ کا تعلق نشل سے ہاور کمیت قرب کے مراتب بے شار ہیں۔ جس قدر بھی مراتب طے کر بگاختم نہ ہوں

گے اور نہ سیری ہوگی۔ برابر دل چاہتار ہے گا کہ اور بڑھے اور بڑھے۔

فرائض اورقرب

خلاصہ بیہ کے فرض کے اداکرنے سے جو قرب حاصل ہوتا ہے عاشق کواس مقدار سے کی نہیں ہوتی۔

الزوافل نہ ہوستے تو وہ یقینا تڑپ تڑپ کر مرجاتا اس لئے کہ دل کا تقاضا ہوتا کہ مراتب قرب کو طے کر سے
اور طریقہ کوئی تھا ہیں۔ اس لئے شدت شوق میں اگرجان دید یتا تو تعجب نہ تھا اور اب نوافل حق تعالیٰ نے
مقر دفر ماد نے بیں کہ ان سے درجات طے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اذکار اشغال اور دوز سے ونماز نفل سب اس
واسطے ہیں کہ بندہ قرب کے درجات طے کر سے اس کے فرائض محدود ہیں اور نوافل غیر محدود۔

خلاصہ یہ ہے کہ فرائض کے متعلق جو قرب ہے وہ ایک وم سے حاصل ہوجاتا ہے اوراس نوع میں کوئی ورجہ باتی نہیں رہتا۔ اور نوافل کے متعلق جو قرب ہے اس کی کوئی حدثیں ۔ پس اس حکمت کی وجہ سے بعض عبادتیں فرض مقرر فرمائی ہیں۔ فرض روزہ بھی ہے۔ بعض نقل جن میں نقلی روز ہے بھی ہیں جو دوسرے ایام میں بھی مشروع ہوئے۔ تاکہ کوئی نوع قرب کی فوت نہ ہو ۔ صوفیا کی اصطلاح میں اول کو قرب فرائض کہتے ہیں اور چونکہ نوافل سے جو قرب میں اول کو قرب نوافل کہتے ہیں اور چونکہ نوافل سے جو قرب ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس واسطے حدیث میں اس کو لا یوزال عبدی المخ سے تعبیر فرمایا ہے۔ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس واسطے حدیث میں اس کو لا یوزال عبدی المخ سے تعبیر فرمایا ہے۔ بحکہ اللہ میں نے بقد ررسائی ذہن کے ان احکام کے اسرار و حکمتیں بیان کی ہیں۔ مقصود میرا اس سے ہے کہ آپ صاحبوں کو ان عبادتوں کوئع ان کے حقوق کے مقصود میرا اس ہے ہے کہ آپ صاحبوں کو ان عبادتوں کوئع ان کے حقوق کے اواکرنے کی رغبت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہتو فیق عطافر ما کیں ۔ آپین!

تمت بحمرالله